





Online Library For Pakistan

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSEGLETY.GOM

WWW.PAKSEGETY.GOM

www.paksociety.com

المكانامورمصنفه رفعت سراح كاشام كارناول وام ول اندروني صفحات برملاحظ فرما تمين









ماكيتان كاست زماده بيندكيا جاني الا ابنى نوعيت كا واحدجريده

ماسنامه سىچى كسانيان. پزل پېلى كيشنز: 11 C-88 فرست قور خيابان جاى كرشل وينس

فول تمرز: 021-35893121-35893122

باؤستك اتفارثى فيز-7، كراچى

pearlpublications@hotmail.com

بچهڙے دوست

وه سب باتیں جو بھی مزہ دیتھیں بور کرنے لگیں، دوستوں کی محفلیں بے بھی شور میں تبدیل ہو گئیں۔خوبصورت لباس اور ہر ہفتے اچھے سے ريستورن مين وزك جاه صرف يسيكا زيال كلفكي معمولات زندكي بورے کرتے ہوئے گاڑی کے سرد ماحول اور بندشیشوں سے باہرمیری نگامیں پہنیں کیا تلاشتی رہی تھیں کھوں میں زمین سے آسان کی وسعوں کوچھوکر جیسے ناکام و نامرادلوث آتی تھیں۔ ٹیل اپنی اس کیفیت سے خود ناوا تف تھی کہ میں کیوں ایبامحسوں کرتی ہوں۔ س کی جبتو ہے جو مجھے بے چین رکھتی ہے۔جس شہر میں پلی برحی وہ اب انجان انجان سا کیوں لگتا ہے۔ چوڑی ہوتی ہوئی سر کیس، بلند ہوتی ہوئی عمارتیں ،فرش پر بھے اور س ير يخ بُل ..... جي سب كه برلتے ملے كئے - قد آ دم بور دُ زاوران برجى دل لبهاتی رنگینیال بھی مرعوب نہیں کررہی تھیں۔ پھرایک دن تمام اشتہاری ا بورڈز عدالت کے علم پر بٹا ویے گئے اور اجا تک بالکل اجا تک میری تگاہوں نے اُس بوڑھے نیم کے درخت کو پیچان لیا جس کی جھاؤں میں اسکول ے بستے رکھ کر ہم کھلنے جاتے تھے۔ول چل اٹھا کہ انجی گاڑی رکواؤں اور جاکر اُس تنے پر پیارے ہاتھ پھیروں۔ جھے یقین ہاس کے سائے میں بیٹھ کر بے ہنگم رش کو دیکھنا بھی برانہیں لگےگا۔موسم کی شدتیں بھی مزاج میں تندی پیدا کرنے میں ناکام رہیں گا۔ اب میں بہت خوش ہول اور برانے ورخت ڈھونڈنے کے کھیل کو بہت انجوائے کررہی ہوں، جب کی برانے درخت پرنظر برنی ہے تو جیسے وقت تھم سا جاتا ہے۔ بیتے خوبصورت دن آ تھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ایسامحسوں منزوسهام ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنا بچھڑا ہوا دوست مل گیا۔



محترم قارئين!

'' مسئلہ بیہ بے'' کاسلسلہ بیں نے خلق خداکی بھلائی اور دوحانی معاملات بیں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کچی کہانیاں کے اقلین شارے سے بیہ سلسلہ شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں بیں ان صفحات پرتح بر و تجویز کردہ وظائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا بیں آیات قرآئی اوران کی روحائی طافت نے جیران کردینے والے مجرے بھی دیجھے۔ ساتھیوا عمر کی جس سیرھی پر بیں ہوں خدائے بزرگ و برتر سے ہر بل بی دعاکرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ میرے وہمی نے بہا بچیاں میرے بعد کسی فرریعہ روزگار کو ہروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال کماسکیں۔

آئے برس بیت مجے۔آپ سے پھے سوال نہ کیا۔ وہ کون کی پیشکش تھی جونہ فی محرائی۔کیے کیے دولت کے انبارا یک طرف کردیے۔گراب..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں کہ ایک ایبا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون درکارہے۔

وکی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباتی کا ساتھ و بجے ..... ٹرسٹ میں این عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم ..... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے بی اٹھےگا۔

## THE ATHER LICE DESIGNATION.



## دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

ول بہت أداس ب بہت مجھايا، بہت منايا مكرسب بے سود .....خزال كا موسم آنے سے قبل عى آ تھوں میں خزاں اتر آئی ..... کوئے سانے نے ایک بار پھر ہلا کرر کھ دیا ..... اب تو کوئٹے کا نام آتے ہی انجانے سے خوف دل و د ماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ساری دعا تیں رائیگاں چلی جاتی ہیں۔جوان لاشے د کھے کر ماؤں کا تو دل پھٹ گیا ہوگا.....کس کس کوروئیں .....اور آخر کب تک روئیں ۔کوئی ہے بتانے والا نہیں .....کوئی جواب دولیں ،کوئی ذمہ دارنہیں ..... دکھوں کی بیرسیاہ رات محتم ہونے کا نام ہی نہیں لے ر ہی۔اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پر اپنار حم فر مائے .....ا ہے پہلے خط کی طرف پڑھتے ہیں۔ 🖂: دریائے راوی کی جانب سے چلنے والی معطر ہواؤں کے دوش پراڑتا پیرخط جیجا ہے زمرتعیم نے ، متی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہے آپ کی اور اوارے کے تمام اراکین و وابستگین کی خیریت و عافیت کے لیے ہمیشہ دعا گورہتی ہوں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ وامان میں رکھے آمین۔منزہ جی! ول تو جا ہتا ہے کہ ہر ماہ دوشیزہ کی پُر رونق اورخوبصورت محفل میں شریک رہوں مگر کیا کروں ، دل کی جا ہت ارادوں کی کمزوری کے سامنے بے بس ومجبور ہوجاتی ہے۔ بھی مصرو فیات زندگی کھیر لیتی ہے اور بھی طبیعت کی ناسازی صبط آ زمانے لگتی ہے۔ گزشتہ ماہ سے میری طبیعت بھی اچھی نہیں تھی۔ تھائی رائیڈ کے شدید حملے ے خون کی کمی اچا تک واقع ہو جاتی ہے۔ بس پھرزندگی اپنی ڈگری پر تفہر جاتی ہے۔ سٹ جاتی ہے بیہ سلسله ببرحال پھرے رواں دواں ہونے کی امتگ نہیں مٹا سکتا۔اللہ کافضل وکرم اور آپ سب کی محبتیں مجھے آ کے برجے اور حبیتی سمینے کی طرف مینے رہی لاتی ہیں۔الحمد ملہ....اب ذرابات ہوجائے اکتوبر کے شارے کی ، کافی عرصے بعد فیئر اینڈلولی کے مصنوعی تکھار کے بجائے سانولی سلونی می زندگی سے بھر پور دوشیزه کاعلس بہت اچھالگا۔آپ کے ادارید کی توبات ہی کیا ہے۔اتے مختفر مگر جامع اعداز میں آپ نے زندگی جینے کا ہنر سکھا دیا۔ایک رخ وطن عزیزے ہر حال میں محبت کا بھی نظر آتا ہے۔ ہرمحب وطن آپ کی طرح اینے وطن کے متعقبل سے مایوس نہیں ہے۔اللہ بھی کوعقل سلیم عطا کرے آبین محفل دوشیزہ کی رونق دوبالاكرنے آخرغز الدرشيد آئى كئيں۔ بہت اچھالگا باقی گمشد و تامعی سہيلياں بھی محفليں آباد كرنے

لوٹ آئیس تو سوچیس کیا عالم ہوگائے ساتھیوں کو دل ہے خوش آ مدید ہے۔ اُن کی تحریر یں اور تہم ہے ہم کے لیے اہمیت کے حال ہیں۔ اس بار رضواند آپی (کوشر) کا بحر پور تبمرہ دل شاد کر گیا۔ یقین کریں اُن کے لفظ میرے لیے کمی سندیا ایوارڈ ہے کم نہیں ہیں۔ بیس تو ابھی طفل مکتب ہوں۔ جھے پر اتخابقین دل لرزسا گیا اور آ تکھیں تم اب بھی ہیں۔ رضواند آپی بیس اس درجہ تو قصات کی اہل تو نہیں ہوں۔ بیتو آپ سجی کی تحبیتیں ہیں حسن نظر ہے جو جھے اس مقام پر رکھے ہوئے ہیں درند ہیں کیا؟ میری اوقات کیا؟ اللہ آپ کوسکون، محت اور سلامتی عطاکرے آ ہیں۔ خولہ عرفان کا بھی شکریہ کہ انہیں میرا ناول پیند آرباہے۔ دعا کہجے کہ ہیں آپ بھی کی امیدوں پر پورا از سکوں۔ انٹرو بو دونوں ہی دلچیپ شے اور لاکف بوائے ہوا ایستہ سلیداور کہانیاں بھی اچھی جارتی ہیں۔ وام دل ناول کی بیقسط بھی زیر دست اور دلچیپ دی ۔ عواب سے سلیداور کہانیاں بھی اچھی جارتی ہیں۔ وام دل ناول کی بیقسط بھی نر پر دست اور دلچیپ رہی۔ کو کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا ہی بہترین کا انظار ہے افسانوں ہیں جی افسانوں ہی دائی ہیں۔ وام دل ناول کی بیقسط ہوتے ہیں۔ مثل کا تا مہی بہترین کا انظار ہے افسانوں ہیں جو ایستہ ہی گریوان تا می کی اور آ ہیں اور آ ہیں ماتھ تحریک ہیں۔ کو کہا تا کہی دار کہا انظار ہے افسانوں ہیں۔ وروائہ کی تو ہیشہ ہی چشتہ اور گرا انثر دکھا ہے۔ نسرین اخر نینا کے پینے میں خوصافر تی انسی کی آگی، اور آ ہیں اخر نینا کے پینے میں تو ایستہ کی و شنے کھی دہی۔ وور نیف ہیں۔ وورشوں شاعری والا تھیہ پڑھا وہ یہ تو ایستہ کی والا تھیہ پڑھا وہ یہ تو ایستہ کی وہنے کہا کہی تو شنے کھانے کے دل رنجیدہ ہیں۔ مور کی انتقالی مرحومہ کو جوار روحت ہیں۔ گرا ہی اور آ ہیں تھا کہا کہی تو شنے کھلئے کے دل تھیں۔ اس کی سے سوئی کی اور آ ہیں۔ گرا ہی اور آ ہیں۔ کہ میں۔ کہاروگ کی اور آئی ہیں۔ گرا ہیں۔ انتقالی مرحومہ کو جوار روت ہیں۔ گرا ہی اور آ ہیں۔ کہار کی کی کہاروگ کی اور آ ہیں۔ کہاروگ کی کی کور کی کور کے دائی ہیں۔ اس کے جو سے کور کی کور

ہے: سوئٹ ی زمراللہ آپ کو کھمل شفاعطا فریائے یہ کیاروگ لگالیے ابھی تو چنے کھیلنے کے دن تھے .....اپی ساری تکلیفوں کو لفانے ٹی بند کر کے جھے ارسال کریں میں اِن کوسمندر پر دکر دوں گی بس پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ زمر ذاتی طور پر مجھے آپ کی تحریر بہت پہند ہے اور انتظار کرتی ہوں کہ اگلی تسطیں پڑھ ڈالوں مزہ آتا ہے اللہ آپ کے لام کو اور طاقت عطافر مائے .....غزالہ کو پکڑ کر لے ہی آتی ہوں گر پھر غائب ہوجاتی ہیں۔ اواریہ پہند کرنے کاشکریہ مصنفین تک آپ کی تعریف یقینا پہنچ گئی ہوگئی۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔

کے اگراچی سے تشریف لائی ہیں، سکینہ فرخ کھتی ہیں۔ ماہ اکتوبر کا دوشیزہ و کیے کر دل خوش ہوگیا۔
سرور ت پردوشیزہ براجمان تھی بیتبدیلی خوش آئند ہے۔خواب اورامید دل کو لگنے والا ادار بیتھا۔حقیقت
کی ہراذیت کا مرہم امید کے سوااور ہے بھی کیا، دوشیزہ کی محفل خوب رنگ جمائے ہوئے ملی۔ ماشاء اللہ
رونق کی ہوئی تھی۔ ناول، ناولٹ اورافسانے اجھے تھے گر تلہت کی تحریران کہا دکھ بہت خوبصورت تھی ایک
عورت کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے گر کیا کیا جاسکتا ہے سوائے اس کے کہ
کہیں .....

اے مری عمر دوال اور ذرا آست

ہے مرق مرروں اور در ہوں۔ لیکن جناب بیکہاں ممکن ہے رنگ کا ئنات میں ایک کہانی بہت پر انی ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت تحریر تھی۔ باتوں باتوں میں بڑی بات کہدگئے۔ پیاری منز ہ کہانیاں ڈھونڈ نا ، اُن کوا حاطہ تحریر میں لا نا اور پھر اُن تحریروں کو یکجا کر کے پیش کرنا سب اپنی جگہ ایک فن ہے۔ وقت بہت تیزی ہے گز رر ہاہے انداز بھی

WWW.PAIRSOCTETY.COM





ا کتوبر2016 کا نتیجہ: قارئین نے مندرجہ ذیل تح ریکو پسند کیا ہے

آپ کی نظر میں اس ماہ دُوشیزہ کی بہترین تحریرکون ہے؟

نوبر2016

عنوان:

ای تیزی سے تبدیل ہور ہے ہیں۔ ہیں یہ بات اکثر کہتی ہوں کہ ہماری کسل خوش نصیب ہے جس نے اسے عہد میں چرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں ہیں ہمارا بجین تاروں ، جکنوؤں پریوں کی کہانیوں اور دیکی تسم کے کھیلوں سے سجا ہوا تھا تو ہماری جوانی (نی الحال میں اس دور کو جوانی ہی کا نام دوں گی) نیکنا لوجی کے جیرت انگیز کر شموں سے مستفید ہوتے ہوئے گزررہی ہے اور میں توقع کروں گی کہ بڑھا یا بھی پچھ جیرت کدوں سے ضرورگزرے گا۔ تو کہنا ہی ہی ہے کہ کوئی جدت ہونی چاہیے کوئی تبدیلی ، کوئی نیا پن دوشیزہ کی دوشیزہ کی دوشیز گی کو اور خوبصورت ضرور بنائے گا۔ ہماری پیاری مصنفات اور قاری بہنوں بھائیوں سے اچھے مفید مضورے لے کردو شیزہ کے سولہ سکھار میں ستر ہویں ، اٹھار ہویں اور انیسویں سکھاری گئجائش اکا لیے میں ہم سب آب کے ساتھ ہیں۔

ہو: بہت ہی انچھی سکینہ! تمہارا خط پڑھ کرول خوش ہو گیا ہرسطر چیج نی کر کہدری ہے کہ بیا یک حساس ول رکھنے والی مصنفہ کے خیالات ہیں خیالات کوخوبصورت الفاظ کا لباس پہنا نا ایک رائٹر ہی کرسکتا ہے اوار یہ پیند کرنے کا بہت شکر یہ بھبت نے تو تقریباً سب خواتین کے دکھا چھٹر دیا ہے۔ آپ نے دوست کہا ہم لوگ بہت اچھے دورے بہت تیز دور میں آئے جھے تو تید ملیاں دیکھ کر بھی محسوں ہوتا ہے جھے میں نے اپنا بجپن اور لؤکین چاند پر گڑ ارا تھا۔ لباس انداز سب انجانے انجائے سے لگتے ہیں خمر رہ بھی حقیقت ہے اور حقیقت ہے انجاف ہے بھی ذیا دہ صفیل ہوتا ہے حالانکہ اُسے قبول کرنا اس ہے بھی زیادہ اعصاب شکن ہے۔ ڈیئر بالکل آپ لوگوں کے مشورے ہمیشہ چاہئیں ہم سب ل کر ہی دوشیزہ کو مزید سنوار سکتے ہیں۔

(120:20)

اً خان کیا ٹاپ کی لکھاری ہیں تا گہاس طرح کچھتو کشش پیدا ہو..... ویسے شکریدان سب اچھے قار نمین کا جو یزے لیتے ہیں اور ایوارڈ کے سختی بھی قرار ولا دیتے ہیں۔ میں ذرا پیھے رہ جاتی ہوں کیوں ..... سوچوں گی.....گہت اعظمٰی کا اُن کہا دکھ اچھالگا۔اس میں حقیقت ہے سنبل کودیکھ کرمزہ آیا دیلی تیلی سوئٹ پی سنبل اب کیسی ہے۔اور ڈاکٹر اقبال ہاشانی مجھے ابھی تک یاد جیر زمر کا نام لکھتے سیالکوٹ کی زمریاد آگئے۔جو مجھے کی تھی زمر کی کاوٹی اچھی ہے۔ وہ تو ویسے ہی زبروست مصی ہیں۔نسرین صاحبہ کا سینے سہانے 'پورانہ پڑھ پائی کیونکہ وقت کم مقابلہ بخت ..... بہرحال تمام لکھنے والوں اور آپ سب کے لیے بہت پیار اور دعا كين .... نام بهت سے باقى بين ليكن كام بين كه منت بى نبين آتے \_ببرحال شكرية إ كاكه بهت ا چاہیں دیں آپ سب جیسے سوئٹ اچھے لوگ دیے۔ سے: سوئٹ می روحیلہ! محفل میں تمہارا خط یا کر بہت اچھالگا۔ ماضی کی خوبصورت یا دیں تازہ ہوگئیں۔ تھے کہاتم نے بیفرصت ہے ہی بڑی ظالم شے جیب ہم اسے جاہتے ہیں تو ملتی نہیں اور جب ای فرصت

ے جان چیزا نا جا ہے ہیں تو نیچ گاڑ ھا کر بیٹے جاتی ہے۔ تہاری پیلائن بہت انچی آئی خالی خولی خط میں تو عالی خولی افساتوں کو بھی الت لیٹ کرضرور دیستی ہوں کہ شایداس میں سے خط نظے عمر

وائے دیوانگی شوق کہ ہردم مجھے تو .....

روحیلہ وقت نکالا کرواور محفل میں ضرور شرکت کیا کرو ہوسکتا ہے تہاری ویکھا دیکھی بہت سارے بچھڑے

ويد علوث آس

ے وے ایں۔ ⊳ے:ساہیوال ہے تشریف لائی ہیں عائشہ شفقت کھھتی ہیں۔ڈیئر منز وسہام،السلام علیم امید ہے آپ خیریت ہے ہوں گی۔ دوشیزہ کے لیے ایک افسانداور چندظمیں ارسال کردی ہوں۔ اگر معیاری ہوں تو دوشیزہ میں شائع ہونے کا عزاز بخش ویں۔افسانہ دیرے اس کیے ارسال کیا کہ ممانے بھی افسانہ شروع کیا ہوا تھا۔خیال تھا کہ دونوں استھے ہی بھیج دیں مجے گریا یا عید کی چھٹیوں میں ساہیوال آئے اورمما کہیں رکھ کر ، بھول کئیں۔ مجھے کہنے لگیں کہتم تو بھیجو،میراافسانہ کمل ہوگا تو میں بھی بھیج دوں گی۔سومیں جلدی اپناافسانہ بھیج ارى موں مماتو كهدرى تعين كيدساله يومه كرتيمره بهى بعيجو مرجهے ابھى تيمره كرتانبيں آتا بس اتا كه يكتي ہوں کہ سب کہانیاں بہت اچھی تھیں۔اور مستقل سلسلے تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ مجھے تو خط لکھنا بھی منبين آيام الهتي بين كرآج كي سل خط لكهنا كياجاني ....اب بم كياكرين كرآج كي سل كوميذيان بهت ای سہل پند بنادیا ہے۔اس میں ہاراتو کوئی قصور تبیں ہے نا .....اورکوئی بات سمجھ بی نبیس آ رہی ہے۔اب ا جب مماایناافسانه جیجیں گی تو میں بھی انشاءاللہ اینادوسراافسانہ جیج دوں گی۔

ہید: چیوٹی میلا کی اور بڑے بڑے کام بھی افسانہ لکھنا کوئی معمولی کام نہیں ،مما کو بتا دو کہ بیں آپ ﴿ كِنْقَشِ قَدْم يربهوں \_للذا مجھے تقید كانشانہ نہ بنائيں \_تمہاراافسانہ ل گيا ہے اور مما كا بھی ڈھونڈ كر بھيج دو اورافسانہ وص نے پران سے میری طرف سے انعام لیم امت بھولنا محفل میں آتی رہا کروا جھالگتا ہے۔ المع المجرات سے تشریف لائی ہیں عائشہ نور عاشا بھی ہیں منزوسہام صاحبہ آپ کا ما ہنامہ دوشیزہ کی "تعارف کامختاج نہیں جس قدر بھی تعریفی کلمات نچھاور کیے جائیں تشکی باقی رہے گی تمام سلسلے اپنی مثال

آ پ ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی دواد بی کاوشیں آپ کو بذریعہ ڈاک ارسال کی تھیں۔ اُن کی اشاعتی صف میں شامل ہوتا میرے لیے ہاعث خوشی ہوگا ان کی بابت دریافت کرنا خط کا نصب انعین ہے برائے مہریانی اگر میری کاوشیں قابلِ اشاعت ہیں تو مجھے مطلع سیجیے تا کہ میرے قلم کی مجمد ہوتی سابی میں امنگ کی ایک ٹی کرن جاگ اٹھے۔

سے: اچھی می عائشہ! دوشیزہ پند کرنے کاشکرید، آپ کی ایک تحریرای شارے میں موجود ہے۔لبذا قلم کو مخمد ہونے میت دیجے اور فٹافٹ زبر دست ی تحریر مجھے ارسال کر دیجے ، اسکلے ماہ میں آپ کے تبعرے

كانتظاركروں كى \_

🖂 : كراچى سے آ مد موئى ہےنك كھك كى مارىيد ياسركى بلھتى بيب بيارى منزہ آئى اميد ہے آپ سې خیریت ہے ہوں گے اکتوبر کا شارہ آٹھ تاریخ کو ملاء کافی مہینوں بعد ٹائٹل پر ماڈل اپنی جانب ہی متوجہ نظر آئی ورندتو سرورق پرفیئر اینڈلولی کا قبصندر متا تھا۔خیراس بارسرورق اچھار ہا۔ ماڈل کیوٹ اور معصوم کی تھی،شاید سے بھی فیئر اینڈلوٹی استعال کرتی ہے اس لیے .....( ہی ہی ہی) آئی آپ کا ادار یہ بمیشہ کی طرح کمال کا تھا۔ ا ادار یہ بڑھنے کے بعد میں نے دوڑ لگادی محفل کی جانب کیونکہ یکی تو پورے رسالے کی جان ہے اور اس میں ہماری جان ہے۔اپنا خط یا کے خوشی ہوئی اور اُس خوشی کی انتہا تب ہوئی جب آ پ کا بیار بھرا جواب پڑھا۔ یج میں آپ اتنے پیاراورا پنائیت ہے جواب دیتی ہیں کہ بندہ خوانخواہ بی پھولے میں ساتا۔اس کے بعد نیلم منیر ا اور و بیک پروانی ہے جیلو ہائے کرتے ہوئے آ کے پرھی توسٹبل کی تحریر نے ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروالی۔کائی مہینوں بعد معمل آئیں اور آتے ہی چھا گئیں تھاہ کر کے .....زمرتعیم اینے ناول کو کمال خوبصورتی ے آ کے بر حاربی ہیں۔ رفعت آ لی کے تو کیابی کہنے زبردست ..... نے کیجینی آ دازیں میں اپنی غزل سب ہے کمال کی تلی پڑھ کرمزہ ہی آ گیا۔ (ہی ہی ہی) یہ تو خبر نداق کیا ہے۔ سب کی شاعری بہت انچھی تھی لیکن فریدہ فری کی سب ہے اچھی لگی۔ ابھی تک بس یہی پڑھ پائی ہوں ،اس کیے باتی پرتبعرہ کرنے سے قاصر مس کیکن پورایقین ہے کہ باقی رسالہ بھی خوب جانداراور شاندار ہوگا۔ اچھا آئی میں اِس خط کے ساتھ دوشیزہ کے لیے 2افسانے ' بیچے ہمارے عہد کے جالاک اور جنت بی بی جیجے رہی ہوں اور میجی کہانیاں کے لیے ایک افسانہ ا زز کی کے م بھیج رہی ہوں۔نومبر کے شارے میں ضرور بتائے گا کہ میرے تینوں افسانے کیے لگے۔ ساتھ شاعری بھی ہے امید جلد شائع کریں گی۔

سے: ڈیئر مارید! تمہارا خود ہے ہی سوال آنا اور پھرخود ہی جواب دے کر ہر یکٹ میں 'ہی ہی ہی' لکھنا مجھے بہت دریتک ہشاتا ہے شاید اپنا لڑکین یاد آ جاتا ہے۔ بے فکری کا حسین دور جب چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت بڑی بڑی لئتی ہیں اور بڑے بڑے دکھ بہت چھوٹے .....اللہ تمہیں اس طرح خوش رکھے ہمیشہاہے پیاروں کے سنگ رہو ..... کہائی اور شاعرِی کاشی چوہان کے حوالے کردی ہے دیکھو کیا انجام

ہوتا ہے .....افسانے ابھی پڑھے نہیں جلد مطلع کروں گئا۔ ﷺ ہوتا ہے:عروس البلاد ہے تشریف لائی ہیں خولہ عرفان پاکھتی ہیں۔ نیک امیدوں اور پُرخلوص دعاؤں کے ساتھ پھر پھر پھر ۔۔۔۔۔حاضرِ محفل ہوں ،اس دفعہ سوچ رہی تھی کیمحفل میں اپنی غیر حاضری لکوالوں ۔مزاج میں پتا

دوشيزه لنا



ہ تنہیں کیوں مزہ نہیں تھا۔عجب اُداس مصحل طبیعت ہور ہی تھی۔شاید تغیر موسم کے اثر ات تنے یا کام کی زیاد تی تھی۔رسالہ تو وس تاریخ کوہی ہاتھوں کورونق بخش چکا تھااس کیےاطمینان سے سارے افسانوں اور ناولوں سے انصاف كيااور جب آپ كاادارية ريمطالعه آياتوايسامحسوس مواشايد مجصى ككصاب\_اميدول كونياايدهن اور اداسیوں کوخوش ہونے کا جیسے نسخال گیا۔ حب معمول آپ کا خوبصورت جواب بھی ول کوطمانیت عطا کر گیا تو ا اٹھالیا قلم اور دل نے کہا لگ جانچے اپنے پر .....اور منزہ آپ جومیری حاضری سے متاثر ہیں اس میں میرا کوئی كمال نبيس جب آب جيے مدير ہوں تو وقت خود ہاتھ باغير ھ كر كھڑا ہوجاتا ہے كہ جميں بھى منزہ سے جم كلام ہونا ہے۔ باقی جب تک حکم ربی ہے ہماری حاضری محفل میں لکتی رہے گی۔اب تبعرہ کی طرف آئی ہول رضوانہ کوثر جيے مصرين كوميراسلام كدوه اتى محبت سے خطوط كا مطالعه كرتى ہيں شايدنو ربصيرت انہيں لوگوں كوعطا كرتا ہے رب ....اس دفعہ ٹائٹل پیچ پرفیئر اینڈلولی کے اشتہار کی جگہاس کے اثر ات سے متاثر خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ كر طبيعت خوش موكني \_ اب كى وفعه كے افسانے اور ناولوں نے بھى ول جيت ليا \_ منزه حبيب عمر كا اعتبار كرنے .... دردان نوشين خان كاخوش رنگ ہوا .... مريم سميدكا بيشام سے .... اورسيد عبادت كاطمي كامحن كے پاراسلوب نگارش اورموضوع کے اعتبار سے بہترین تنے دل کوچھو لینے والے بہت بہت بہت بہت سے مدہ ویے بھی ﴿ تحبت كا ہررنگ حسین اور دککش ہوتا ہے۔شانی خان كا كڑى وحوب اور تكہت اعظمٰی كا آن كہا و كھ خوبصورت كہا تي كى گودے جنم کیتے انسانی احساسات کی موثر ترجمانی کے ساتھ بہت بیارے افسانے لگے۔ فرح انیس کا آ کمی اورآ سیمظہر چوہدری کا کر چیاں بھی معاشرتی میائل کوا جا گر کرتے اچھے سبق آ موز افسانے تھے۔سب سے ؛ برى بات به كهان تمام افسانوں ميں جملوں ميں تسلسل اور ربط تھا۔ ذہن بغير کہيں أنجھے سارے لفظوں كواپيخ ائدرابیاسموتا کیا جیے وہ پہلے ہے اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے۔ بہت مزہ آیا مزہ واقعی، سنل نے اپنے ناول آ تکن کی چریاں میں ہمیشہ کی طرح مختلف انداز بیان اورخوبصورت کہانی کے پس منظر میں ہمارے معاشرے کے سب سے حساس موضوع برقکم اٹھایا ہے اور موثر الفاظ و بیال سے جذبات کی بھر پورعکای کی کیکن ..... کاش وہ انسان مجھ طل جائے جس نے پیلفظ باتی آئے تندہ سب سے پہلالکھا میں اُن کوایک کی جگہ دو دفعہ سلام کروں گے۔ایک وفعہ تکلیف میں جتلا کرنے کے لیے دوسری وفعہ اس تکلیف سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہ انتظار كى لذت اپنى جكىسلم ب\_ويسى بھى رفعت سراج صاحبودام ول ميں اورزمراجمى امكان باقى بي ملى برماه بى اس لذت سے لطف اندوز ہونے کا موقع ویتی رہتی ہیں لیکن میام غلط ہے منزہ میساری مصنفین تو بہت معصوم اور پیاری ہیں۔ آپ کی طرح اور آپ بھی منزہ جی باقی آئندہ تو دوشیزہ لکستا ہے آل کیا ناسراغ ، بابابا .... میری یات سمجھ کی ہوں گی آپ یقیناً ضرور مسکرا ئیں گی۔ جزاک اللہ ..... مجھے یقین ہے کہ آپ اور باقی مصنفین سے مجی بھی بالمشافد ملاقات ہوئی توشاید مارے خوش کے میں کچھ بھی نہ کہدسکوں گی لیکن دعاہے کہ جب بھی ملول تو آپ لوگوں کو وہ محبت واحر ام دے سکوں جو میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے ہے اور جس کے آپ لوگ واقعی حقدار ہیں آمین۔ارے ڈاکٹر صاحب رہ گئے ایک کہانی بہت پرانی ہمیشہ کی طرح منفرد انداز بیاں اور 🥊 خوبصورت جملوں ہے مزین دل میں گھر کر گئی۔بس ایک جملہ دل میں گھٹک رہاہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ عبادت اور ریاضت کے بردے میں ابوالہوای چھپی ہوتی ہے۔ بھنداحترام ڈاکٹر صاحب میں

WWW.PAKSOCIETY.COM

## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



## یر اسرار کھانی نمبر 3

pearlpublications@hotmail

یراسرارمبر 1 اور براسرارمبر2 کے بعد براسرارمبر3

ایک ایساشا مکارشاره جس میں دل و ہلاوینے والی وہ سے بیانیاں شامل ہیں جو

آپ کوچو تکنے پر مجبور کردیں گی۔

آپ کے اُن پندیدہ رائٹرز کے قلم ہے، جوآپ کی نبض شناس ہیں۔

جن کی کہانیوں کا آپ کوانظار رہتا ہے۔

جنوں، بھوتوں اورار وارح خبیشکی ایسی کہانیاں جو واقعی آپ کوخوف میں مبتلا

کردیں گی۔

ہارادعویٰ ہے!

اس سے سلے

الیی نا قابلِ یقین، دہشت آنگیز اورخوفناک کہانیاں شاید بی آپ نے پڑھی ہوں۔

آجى اين باكرياقريى بك اسال برايى كالي مخص كراليس\_

تچی کہانیاں کا ماہ وتمبر کا شارہ، پراسرار نمبر 3 ہوگا۔

ايجنث حضرات نوث فرماليل.

صرف اتناعرض کرنے کی جمارت کردہی ہوں کہ عبادت اور دیاضت بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انسان کی بدا ہوگ۔
بدکرداری کواس سے مربوط نہ کریں ورندا ہے جملوں سے لوگوں کے دلوں میں اپنے دین سے بدگمائی بیدا ہوگ۔
دنیا بہت سے سے عابدوں اور زاہدوں ہی کی وجہ سے چل رہی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کی بیشی اللہ معاف کرنے والا کرے میں کی قوم پرعذا بنیس نازل کروں گااس وقت تک کہ جب تک اُس میں ایک بھی استغفار کرنے والا موجود ہوگا۔ ورنداس وقت جس زبوں حالی کا معاشرہ شکار ہے وہ ہماری تاہی کے لیے کافی ہے۔ سوری منزہ کوشش کرتی ہوں کہ خط محقر ہوجائے لیکن ایک جھوٹے افسانے کی برابر جگہ لے ہی لیتا ہے اور آپ کی مجت کہ اجازت میں ایک افتا آگے چیھے کے بنا ہے کم و کاست شائع کردیتی ہیں۔ حب عادت ایک غزل کے ساتھ اجازت جائی ہوں۔

سے بیاری می خولہ! مجھے یقین ہے کہتم جیسے باادب لوگ ہمیشہ دوسروں کو وہ احترام اور محبت دیتے ہوں کے جس کے وہ حقدار ہوں ہمیشہ کی طرح مفضل خط لکھنے کاشکر بیتمہاراشکوہ ڈاکٹر اقبال ہاشانی صاحب تک پہنچ گیا ہوگا۔خولہ میرا ماننا ہے انسان کو وہ کام ضرور کرنا جاہے جو اُسے خوشی دیتا ہوا وروہ کام تو ہرصورت میں کرنا چاہیے جو دوسروں کوخوشی دیتا ہوتو جناب اس طرح اپنے قلم کا جادو جگاتی رہو۔ دوسروں کوخوشیاں دیتا بھی میین

عبادت ہے۔

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے عافیت میں ہوں بچھلے ماہ بے حدمصروفیت کے سبب شاملِ بزم نہ ہو تکی۔جس کا افسوس رہا، پھردوشیز ہ بہت دہرے ملاتھا۔سومطالعہ نہ کرسکی۔ یوں تبھرہ بھی شہوسکا۔اس ماہ یعنی نوا کتو برکوملاسو جلدی جلدی پڑھا۔ویسے بھی میرے پڑھنے کی رفتار خاصی تیز ہے۔ یوں تبسرہ لکھنے کے لائق ہو گئی۔محرم الحرام کے احترام میں ساوہ وسیاہ سرورق تھیک لگا۔خواب اور امید پر آپ کا بھر پورا دار پیہ بوسیدہ ذہنول میں تازہ ایرات چھوڑ سکتا ہے۔اگر کوئی گہرائی ہے اِس کا مطالعہ کرے۔ دوشیزہ کی مسکراتی محفل میں بھی چہرے بارونق و مسكراتے وكھائى ديے \_سينتر رائٹرز كے تجربات ومشاہدات مارے ليے قابل تحسين بيں \_غزالدرشيد صاحبه كا خطرا چھالگا۔سکینے فرخ میری پسندیدہ مصنفات میں شامل ہیں۔اُن کی اثر انگیز با تمیں دل میں اتر تنگیں۔سعدیہ سیمھی کوبھی کافی عرصہ سے جانتی ہوں۔ وہ وطن کی محبت میں سرشار دکھائی دیتی ہیں۔ ڈیئر خولہ عرفان آپ کا جامع تبعرہ خطوط کی محفل میں ریز ھے بڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے میرے بارے میں جن خلوص بحرے الفاظ كا تذكره كيا۔ وه آپ كى محبت بآپ سے بات كرنے كو بى كرتا بكوئى راه نكاليس مقل برايوارد كا ا نظار مجھے بھی تھا۔ محرکیا کہتی اب ..... حبیبہ عمیراور ماریہ یاسر کی آ مدبھی بہار کے جھو کیے کی مانندرہی۔ آپی رضوانه کوٹرنے بھی تفصیلی تبعرہ لکھ کر کمال کردیا۔ اُن کی محبوں پرشکر گزارہ س۔اللہ اُن کو کلی صحت عطافر مائے آمین \_فریدہ جاویدفری اسم نیازی اور فکلفته شفیق کی محسوس ہوئی۔اس باراساء اعوان نے میرانام شامل کرے مجھےخوشی سےنوازا۔ وام دل کی قسط دل میں اتر کئی۔ تمر نے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیااب اسے خمیازہ 🕴 بھکتنا پڑے گا۔جس ساس کی وجہ ہے چمن ہے وظل ہوئی اب ای ساس کی بدولت وہ شاہاندا زمیں کھر پر راج كرے كى \_ كاش وہ تمر كے دل برراجد هائى قائم كر سكے \_خوش رنگ ہوا منظر خاص تاثر قائم نه كرسكى \_ آئن كى

## يهلا تجي كهانيال رائشرز ابوارد

منی پاکستان ہے نکل کر.. یا کتان کے دل میں.

زندہ دلان لا ہور کے درمیان

ماورتمبرمين

یہلے سچی کہانیاں رائٹرز ایوارڈ کی تقریب

ا بنی روایتی شان وشوکت کے ساتھ منعقد کی جارہی ہے

كيالا بور ..... كزاچى ب سبقت لے جائے گا؟

اس سوال کا جواب ..... سچی کہانیاں کے جا ہے والوں کے ہاتھ میں

اس تقریب کوکامیاب بنانے کے لیے .....

آب میراساتھ دے رہے ہیں نال؟

آپ کے جواب کا منتظر .....

آپکااپنا.

نوٹ:تقریب کی تاریخ اورمقام کا اعلان اگلے ماہ کے شارے میں کر دیا جائے گا

﴿ حِرْیا کے ایکے صے کا انظار ہے۔ تکبت اعظمٰی کا ' اُن کہا دکھ بہت کچھ کہد گیا۔ اور لفظ کے تیر اندر تک کھائل كر كئے۔ كڑى وهوپ آج كل ہردوسرے كى كهانى ہے۔ جبيبة عمر كى تحريريوں تو اچھى تھى مگر جاذب جسے ظرف وسيج ركھنے والے خال خال ہى ہیں۔ بہر حال افسانوں میں كيا بجھنیں ہوسكتا؟ كر چیاں اور آ مجمی الجھے انسانے رے۔ بیشام ہے اواس لوگ دککش عنوان ہے تھی مریم سمیعہ کی دلفریب اور رنجیدہ تحریر پہندہ سمجی ہے کراس میں ایک خراتی جو داختی تقی اور وہی اُس کا موضوع تھی۔ایک ناجائز اولا ڈمسلمان گھرانوں میں اخلاقی اقدار پس یشت ڈال کراپی محبت کاعلم بلند کرنا کہاں کی شرافت ویا گیزگی ہے۔ کب ہمارے معاشرے میں ان باتوں بلکہ (زانیوں) کو قبول کیا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام میں اس کی سخت وعید آئی ہے اور سنگساری کی سزا سنائی گئی ہے۔ سو کوشش کریں اچھائی کو پھیلائنس اور برائی ہے رو کنے والی تحاریرکوشامل کریں۔ بینہ ہو کہ ہرمحبت کرنے والے ا ہے تجربات سے گزریں۔ بخت الفاظ کے لیے معذرت، سینے سہانے بھی اپنی جگہ بناچکا ہے۔ دو بیار بھرے ولوں کے فکڑے کرتی سیدعباوت کاظمی کی تحریر سختن کے پار روح میں ورد کے شکاف ڈ ال کئی ،حسن اور مِورال کی جوال مرگی پر جاند بھی شایدرویا ہوگا' ابھی امکان باقی ہے ٔ منزہ جی پہلےتو یہ کھوں گی کہ سرورق پرضرور لکھیں اس کے بارے میں ، کیونکہ بیناول دلچیں ہے پڑھا جار ہاہے۔میرے مشاہدے میں ہے کہ ایسے کھریلو اورمعاشرتی ناول بے حدمقبول ہوتے ہیں زمرتعیم بہت خوبصورتی سے ہر کردار کے ساتھ انصاف کر کے آ کے بر ھار ہی ہیں۔ارویٰ کے کیسے امتحانات کا طویل سلسلہ شروع ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان مصائب کے امتحانات میں کیے سرخرو ہوتی ہے۔ باقی تمام سلال بھی اپنی جگدا تکوشی میں تکینے کی طرح جرے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ا کتوبر کا شارہ اپنے اندر رعنا کی کے تمام رنگ سموئے ہوئے تھے۔ بیسب آپ کی کاوشوں اور محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔میرا افسانہ شکاری جلد لگادیں۔ایک ناولٹ نے سال کے حوالے سے زیرتھم ہے۔ کوشش ہے کہ جلدآ ب کو بھجوا دول \_اس کےعلا و و تقل اورخوشیوں بھری عید کا عز از می بھی روانہ کر دیں ۔ سے اچھی ی فصیحہ! آپ کی پڑھنے کی رفتار تیزے میں تو آپ کی بولنے کی رفتار کی بھی قائل ہوں چند لمحوں کی کال میں ساری با تیس کر لیتی ہیں۔ شارہ پیند کرنے شکریہ ..... آپ کا افسانہ جلد شائع کروں گی اور ہاں امید ہے کہ اعزازیل گیا ہوگا ..... ایسے ہی جاندار تبعر ہے کے ساتھ محفل میں آتی رہا کریں اچھا لگتا ہے۔ کڑ: اور بیرآ مدہے لا ہور سے نزجت حسین کی ابھتی ہیں محتر مدمنزہ سہام! دوشیزہ ہے میرانعلق بہت پرانا ے۔ جب اسکول میں بڑھی تھی جب سے پڑھ رہی ہوں درمیان میں پچرعرصہ کے لیے یہ تعلق ٹوٹ سا گیا تھا۔ شادی کے بعد بیجے اور دیگر ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے استے سال گزر گئے۔5 سال قبل سعود پہنے واپسی پر ا پھرے یہ تعلق جڑ تھیا ہے۔ میں نے دیگر رسالوں کو بھی پڑھا ہے تگر جوا پنائیت دو ثیزہ میں ملتی ہے وہ کہیں اور اً نہیں .....افسانوں کے کردار آس پاس ہی نظرِ آتے ہیں۔ میں آپ کی محفل کے توسط ہے رفعت سراج صاحبہ کو بہترین تخلیق پرمبار کباووینا جا ہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے دوشیزہ کے لیے وہ بھی بہت محبت سے بھتی ہیں۔ دوسرے رسالے کے مقابلے میں تحریر میں واضح فرق محسوں ہوتا ہے۔زمرنعیم کا انداز بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اس ما منبل كي تحرير لا جواب تفي ، مريم سميه صاحبه نے بھي بہت خوب لكھا۔ آسيه مظهر كالا كرچيال فرح انيس كا آگي اورسیدعبادت کاظمی کا بھٹن کے بار بہت اچھے افسانے تھے۔منز ہشاعری کے صفحات اگر بردھادیں تو دل خوش

ہوجائے گا۔اس کےعلاوہ پرانے لکھنے والوں جیسے تشیم آ منڈرو بینداخلاق عابدہ رؤف سیماغزل ان لوگوں کے انسانے بھی ضرورشائع کریں۔ مجھے ثمینہ عرفان بہت پیند تھیں مگروہ اب بالکل نہیں تکھتیں .....اس کے علاوہ دیک پروانی اور نیلم منیر کے بارے میں جان کربھی اچھالگا۔ اگر میں دوشیز وگلستان میں شرکت کرنا جا ہوں تو کیا مِمْن ہے۔ پیتہیں کیا کیالکھ دیاا چھااب اجازت دیجیے،اللہ جا فظ۔ سے: بیاری ی نزبیت! میں ول ہے آپ کو دوشیزہ کی محفل میں خوش آ مدید کہتی ہوں ، کیا ہوا جو محفل میں شرکت پہلی باری ہے۔ تعلق تو آپ ہے بہت پرانا ہے۔ بڑے تھے کہدھے ہیں کد کتاب آپ کو تبانہیں ہونے دیں۔ودشیزہ کے حوالے سے کتنے محبت کرنے والے میرے آس پاس ہیں، میں یقیناً خوش نصیب ہوں محفل من شركت كرفي وين ، اليما لكما 💉 بیدخط آپا ہے لندن ہے آپ کی اور ہماری جانی پیچانی شاعرہ اورمصنفہ سعد سیٹھی کا بھھی ہیں۔منزہ جى اسلام عليم! سنائيس كيا حال جال بين - جاہتے ہوئے بھی مخفل میں شركت نہيں كريائى - لندن كى سردياں مت یوچیس حالت خراب کردی مطبیعت کانی خراب رہی تکراب بہتر ہے سوچا جلدی ہے حاضری لگوالوں ..... بستر پر کیٹے لیٹے 2 دن میں سارارسالہ پڑھڈ الا۔اس باروافعی میں مزہ آ گیا۔ دیک پروائی سے شروع کرکے کجن کارز تک شارہ آپ کی محنت کا منہ بولٹا ثبوت ہے۔ میری جانب سے آپ کواور تمام مصنفین کواتی شاندار تحریریں لکھنے پر مبار کباد۔ منزہ جی مزے دار بات تو یہ ہے کہ نئے لکھنے والے بھی زبردست لکھ رہے ہیں۔ایسا پختہ قلم ہے کہ میں تو جران رہ جاتی ہوں۔ ہارے بچے تو نہ اردو بولتے ہیں نہ بچھتے ہیں پھرآ پ لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے۔ شاید ابھی تو نہیں لیکن آنے والا وقت ٹابت کرے گا کدار دوز بان کو بچانے میں ڈانجسٹوں کا بہت ہاتھ ہے۔ورندانڈین فلموں نے تو جاری زبان کو ہر باد کر دیا ہے۔ادبی رسائل عام آ دی کے ہاتھ میں آہیں جہنے ۔ عام لوگ ڈانجسٹ پڑھتے ہیں اور مجی بات ہے کہ بہت سے الفاظ جو میں غلط بولتی تھی پڑھ پڑھ کر ہی تھیک کیے۔رفعت جی کے لیے تو کچھ کہنے کی میری اوقات نہیں مگرجس تحریر نے دل جکڑ لیا وہ آ تکن کی چڑیاں ہے۔ کیابات ہے سنبل جی کی، وہ جتنبی تازک ہیں اس کے الث، بھاری بھر کم تحریر کا جادو جگائی ہیں۔ اللہ ان کے م کوا در طاقت عطا فرمائے ور دانہ نوشین صاحبہ کا افسانہ خوشِ رنگ منظرا یک بے انتہا خوبصورت تحریر تھی۔وہ ایک جھی ہوئی مصنفہ ہیں اور پڑھنے والے کوائی گرفت میں رکھتی ہیں۔لگتا ہے افسانہ نبیں نظروں کے سامنے منظر ا ہوں۔ان کے کروار چلتے پھرتے محسوس ہوتے ہیں۔منزہ جی دوشیزہ رائٹرز ابوارڈ کب کررہی ہیں ،ہوسکتا ہے اں بار میں بھی آ جاؤں اور تمام لکھنے والوں سے مل بھی لوپ کتنااح چادن ہوگا وہ .....ا چھامنزہ جی اپنابہت خیال رکھیے گااوراب مجھےا جازت دیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ سے کیوٹ ی سعد ہیا! آپ کا فون کچھون خاموش رہاتو میں گھبرا گئی تھی۔ بہرحال آپ کی صحت بہتر ہے جان کراطمینان ہوا۔ووشیزہ کی پہندیدگی کاشکریداوراس خوبصورت تحفے کا بھی .....میری بھی خواہش ہے کہ جلد از جلد دوشیزہ ابوارڈ کروالوں مگرآ پ کو ملک اور خصوصاً ہمارے شہر کے حالات تو پیتہ ہی ہیں۔ بن دعا كرين سب تعيك رب تا كفكشن كى تيارى شروع كى جاسكے۔ دعاؤل كى طالب "اس آخری خط کے ساتھ مجھے اجازت دیجے۔خوش ریے اورخوش رکھے۔ \*\* \*\*



میں ماسٹرز فلم میکنگ کی بھی تعلیم حاصل کی \_ بطور اورتعلیم یافته خاتون میں ۔ 4 متمبر کولا ہور میں پیدا مسلم میکر ہی کام کرینا جا ہی جس مگرا تفاقیہ طور پرمیڈیا الد سرى من آكس - ابتداء لا مور كے مقاى

مارننگ شو کی میز بانی کررہی ہیں آیک بہت ذہین ہوئیں ابتدائی تعلیم لا مور سے ہی حاصل کی

# Designation Palksodies Francisco





<u>ڰۺٵ؈ڞٳٳٳ</u>

ال برے فنکارے کرواتے ہیں۔ س: تعمان کچھاہتے بارے میں بتا تیں؟ ج: ویے ایا کھ خاص ہیں بتانے کو (مسكرات موئے) ميں فيے 1988ء ميں پہلي بارنی وی سے ڈرامہ کیااس سے بل میں و کالت کیا کرتا تھا۔ بس وکالت ہے ول بھر گیا تو شویز کا

چھ چبرے ایسے ہوتے ہیں جوآپ کو بہت ا ہے اپنے سے محسوس ہوتے ہیں۔ نعمان اعجاز بھی ایک ایبا بی چہرہ ہیں۔ جب صرف کی تی وی ہے ذرامے دکھائے جاتے تھے، ایسے ڈرامے جو د يکھنے والوں کو آج بھی ياد بين ،ايسے ڈراھے جن کے شروع ہونے سے قبل سوکیں سنسان ہوجایا

سمى بھى اواكار كے ليے لوگوں كے ول میں اُس کی محبت اصل ایوار ڈ ہوتا ہے۔جو آپ موڈی خوشی لوگوں کے پہچانے اور پھرسر ہانے پر

کی دہائی کا ہے جب ایک خوبرونوجوان ادا کارکو دل جا ہتا ہے وہ کرتا ہول۔ س:آب كااشاركياب؟ ن نيس 14 فروري 1965 و لا موريي پداہوا ای حالے ہے میراا شارولو ہے۔

ئی وی اسکرین پر و یکھایا گیا۔ نی ٹی وی نے کئ بإصلاحيت فنكار بيدا كيے جن مس نعمان اعجاز كا نام سرفهرست عبد آئے آئ آب کی ملاقات

تعمان اعجاز جیسے

باصلاحيت فنكار

س: آب نے اینے کئی وُراموں میں منفی كردار بهى جمائ جو يادگار بين در تبين لكامنى Sell 3762?

ج: ورتونيس لكا بال بي بهت برا فيصله تفا كيونكه أس زمانے من لوگ آب كو آب ك كردارون سے بى بيجانے تھے۔ تى وى شوزفيس بك وغيره بياتو سب تفالبين ..... مجمع بجم چيلجنگ كرنے كا بميشہ سے بى شوق تھا ادا كارى كى طرف آ نا تو ا تفاق تھا دراصل مجھے کمپیئرنگ کا شوق تھا اور میں بغیراسکریٹ کے کمپیئرنگ کرتا تھا۔ س: نعمان آپ کوکی ایوار ڈ زیلے کیسامحسوں

ج: ویکھیے کی بھی اوا کار کے لیے لوگوں کے ول میں اُس کی محبت اصل ابوارڈ ہوتا ہے۔ جو خوشی لوگوں کے پہیانے اور پھر سر بانے بر ہوتی ے اُس کا تو کوئی مقابلہ نہیں مجھے بیٹ تی دی ا يَكْثر ،كنس اسْائل ايوارد ، ہم ايوارد ہے تو از ہ گيا مر مجھے سب سے زیادہ خوشی یرائد آف يرفارمنس ملنے يرجو في سي-

س: كھروالول نے آپ كالطوراوا كاركيرئير منتخب كرنا آساني ہے تبول كرليا تھا؟

ج: ميرے والد بطور منجر تھيٹر جاب كرتے تھے تو اُن کی خواہش تو یہی تھی کہ اُن کے بیلے يرهائي يوري كرليس فمرجو جاب كريس تو الحمدللد میں نے L.L.B ممل کیا مجھ عرصہ و کالت بھی کی لہٰذا کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

س: ابتدائي تعليم كهال عاصل ك؟ ج: میں نے کیتفدرل ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی پھر پنجاب یو نیورٹی سے L.L.B کیا۔ س: آپ نے پہلا ڈرامہ کس اٹیشن ہے کیا تھااوراب تک کتنے ڈرامے کر چکے ہیں تعدادیاد

ج: من نے بہلا ڈرامدلا ہورے کیا تھا جو نفرت ٹھا کرصاحب نے لکھا تھا اور سیج تعدا دتویا د نہیں مر 100 سے زائد سریز ہیں اور 300 کے لگ بھگ انفرادی ڈراے اور ٹیلی لیے ہیں۔26 سالول کاریکارڈے۔

س: تقريا برآ رشت اللي ضروركرتا ع كر آپ نے تبیں کیا کوئی خاص دجہ؟

ج: اوہ بھی میں اسلیج سے دور ہی بھلا میں کمپیرنگ کی حد تک تو اتنی کا حامی ہوں مر اداکاری کے حوالے ہے مس فث محسوس کرتا

س: آپ انٹرولوئیس دیتے کیوں؟ ج بنیں ایا نہیں ہے بہتو میڈیا کا بی دور ہے بس بہت کوشش نہیں کرتا خبروں میں رہنے کی



کودراصل دفت اور حالات بی سکھاتے ہیں۔ س: آپ غصہ در انسان ککتے ہیں کیا بیاضح

ہے: میرے خیال میں تو بالکانہیں میں خود بھی بہت دھیے انداز میں بات کرتا ہوں اور تحل کے ساتھ دوسروں کی بات سنتا بھی ہوں اصل میں میں بہت حساس انسان ہوں (بیآ پ میری بیگم سے بھی پوچھ کتے ہیں) سے بھی پوچھ کتے ہیں) سے زندگی میں کب بے انتہا خوشی محسوں کی

ج: جب جمرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا یقینا اولاد
دنیا کی سب سے بڑگ خوشی ہے۔ میں اپنے بچوں
کی ہر بات مانتا ہوں بقول بیٹم خراب کرنے کی
حد تک، اللہ نے مجھے دو بیٹے اور ایک بیٹی سے
نواز ہے اور بیمیراشکر کرنے کا انداز ہے۔
س: اچھا یہ بتا کیں کس کام میں بہت سکون
محسوس کرتے ہیں؟

ج: میں نماز پڑھ کر بہت اطمینان اور سکون محسوں کرتا ہوں رات میں سونے ہے قبل دینی کتب کا بھی مطالعہ مجھے بہت پہند ہے اور یہ میری عادت بھی ہے۔

س: موجوده دورکی شخصیت جوآپ کو بہت پیندہے؟

ج: مجھے جنید جمشید بہت پہند ہیں اور میں اُن کِنْفَشْ قدم پر چلنا جا ہتا ہوں۔ س:اپی سالگرہ کیسے مناتے ہیں؟ ج: پہلے منا تا تھا ابنہیں۔ س: کوئی ایسا یا دگار کر دار جو آپ کو بہت پہند

ہے: ج: مجھے کے آواز دول میں اپنا نبھایا ہوامنقی کردار پہت پیندہے۔ لوگ ہمیں ہمارے کام سے جانمیں یمی بہت ہے۔

میں نے پہلا ڈرامہ لاہور سے کیا تھا جونفرت ٹھا کرصاحب نے لکھا تھااور صحیح تعدادتو یا رہیں گر 100 سے زائد سیریز ہیں اور 300 کے لگ بھگ انفرادی ڈرامے اور ٹیلی لیے ہیں۔ انفرادی ڈرامے اور ٹیلی لیے ہیں۔ 2 کے سالوں کا ریکارڈ ہے۔

س: مگر پھر بھی میڈیا کے تعاون کے بغیرتر تی مکل ہے؟

ج: آپ ٹھیک کہدرہے ہیں میں متفق ہوں اس بات ہے۔۔۔۔۔۔اصل میں ایک بار ریکارڈنگ کے دوران بازار سے پکوڑے متکوائے رمضان متصاس لیے سید پر ہی سب روز ہ کھول رہے تنے تو جس اخبار میں پکوڑے لائے گئے اس پر میری بری بری تصاویر موجود تھیں بس بیدد کھے کر بہت دکھ ہوا تھا شایدای لیے ذرا دور دور ہی رہتا ہوں۔

س: محبت پریقین رکھتے ہیں؟ ج: جس محبت کی آپ بات کررہے ہیں اس پر بالکل یقین نہیں رکھتا ہے مادی دورہے اس میں کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا

س: تبدیلی کے قائل ہیں؟ ج: (ہنتے ہوئے کون می تبدیلی) دیکھو یار انسان کوعمر اور فت کے ساتھ ساتھ ضرور تبدیل ہونا چاہیے بیاس کے اپنے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور تبدیلی مثبت انداز میں آئے تو بہتر ہے۔ انسان

لوشيزه 26

چل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پچھلی قسط میں کیا ہوا و مکھنے کے باوجود بھی یا ونہیں رہتا ماضی میں ڈ را مے کا معیار بہت بلند تھا۔ نہ پلٹی ہوتی تھی نہ کسی اور چیز پر فوکس ہوتا تھا بس ممل توجہ اسكريث ير ہوتي تھي جھي تو يادگار ؤرامے ہے ، بال موجوده دور من سيكنيكل شعبے نے بہت رق

س: آپ کا ہم کی وی سے نشر ہونے والا ڈرامہ سنگ مرم عوام میں بہت مقبول ہوریا ہے۔اس کی کوئی کاص وجہ؟

ج: بات چروبي آجاتي بمضبوط اسكريث کی ، جولوگ سرحد کے چجرے واقت ہیں وہ ماتیں مے کیای ڈرامہ میں کس قدر بار کی سے بیا پہلو یرنظرر کھی گئی ہے۔نہ ہے ہوئے سیٹ ہیں نا خاص لباس پر بھی ڈرامہ جاندار ہے ہر کردارا بی فث ہے۔ کہانی ہے، رسم وروائ وکھائے گئے ہیں



لوگ بھی اچھی چیز دیکھنا جا ہے ہیں۔ ین بیلم آے کی ادا کاری کے شوق



ن:ائے کام مصمئن ہیں؟ ج: مطمئن تو انسان زندگی بحرنبیں ہوتا اور الجي تو من ايخ آپ كو فقط طالب علم بي سجمتا

س: ایسا کوئی کردار جولوگ نه بھولے ہوں اورآج بھی آپ سے ل کراس ڈرامے یا کردار کا SUMZ 5/5

ج: لي في وي سے پيش كيا جانے والا وُرامه 'وشت' جے تحریر منو بھائی نے کیا تھا اور ڈرامائی تفکیل عابدعلی صاحب کی تھی اس میں میرا کردار لوگوں نے بہت پسند کیا تھااور انہیں آج تک یاد بھی ہے اکثر لوگ جھ سے پوچھتے ہیں کہ آ ہے کو واقعی میں رباب بجانا آتا ہے تب بہت اچھا لگنا

س: نعمان آج کل جوڈرامے بن رہے ہیں آ ي مطمئن بن؟

ج: آج كل جو درام بن يب بي وه اسكريث كے لحاظ سے بہت كمزور ہيں بھى تو و يكھنے والول کو یا دنہیں رہتے حد تو ہے کہ اکثر ڈرا ہے

' س: نعمان ہر انسان کے Ideals ہوتے ہیں آ پ کا کون ہے؟ ج: مجھے حضور ﷺ کی ہستی ہے عشق ہے اور وہی میر ہے All Time Ideal ہیں۔ س: اپنے پڑھنے والوں کو کیا پیغام دینا جا ہیں

ج: دیکھو بھائی پیغام تو نہیں دوں گا ہاں اکیاون سالہ زندگی میں یہی سیکھا کہ دین ہے دوری نقصان دہ ہے لہذا اگر نقصان اور دکھ ہے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کرنی بہت ضروری ہے بس یہی میرا تجربہ ہے۔

تو قارئمن کول میہ یادگار انٹرولو تمام ہوا چھ فٹ سے لکتا ہوا قد ،روش چبرہ اور دھیما انداز رکھنے والے اس بہت بڑے فنکار اور انسان سے میہ ملاقات میرے لیے بھی قابل فخراور یادگار نالاں ہیں یا خوش؟ ج: بھتی ہمارا تو گھراس سے چلنا ہے پھرکیسی نارافسکی ہاں وہ میری سگریٹ نوشی کی عاوت سے

نماز پڑھ کر بہت اطمینان اور سکون محسوں کرتا ہوں رات میں سونے سے قبل دینی کتب کا بھی مطالعہ مجھے بہت پہند ہے اور یہ میری عادت بھی ہے۔

بہت جات ہیں۔ س: آپ کی بیگم نے پچھ کمرشلز اور ڈرامے بھی کیے کیا شادی کے بعد آپ نے منع کر دیا۔ ج: ہالکل نہیں ،اس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ گھر اور پھر بچے زیاد واہم ہیں لہذا پورا دفت انہی کو دینا

حاہیے۔ س: زندگی میں کوئی کی؟ ج: الحمد مللہ پاک پروردگار نے بہت توازا ہے کوئی کی نہیں بس والدگی بہت یادا تی ہے۔ س: پیار کانام کیا ہے؟

ج: گھر دالے مجھے نومی کہدکر پکارتے ہیں۔ س: ایسے کون سے رویے ہیں جو دکھ دیے ں؟

ے: دکھ تو نہیں ہاں مجھے ان لوگوں پررخم ضرور آتا ہے جو مذہب سے دور میں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔

س: خُواتین کی آ زادی کے س حد تک قائل بن؟

یں۔ ج:بیتو آپرابعہ سے پوچیس ویسے میں اس حد تک قائل ہوں جس حد تک مذہب نے آ زادی

\*\*---

-2-60

WWW.PAKSOCTETY.COM



انتباؤل ميس رابط

جولائي 2014 سے با قاعد في سے ثالع ہو نے والا

بين الاقواى معيار كايبلاق ي ميكزين

المع بماراعوم او نيور شيول، ديني مدارس مختفي ادارول، تربيت كابول سے پيو شيخ والى روشني عوام تك پهنجانا المندة نيا بحريس بإكتان اورعالم اسلام يرشائع جونے والى تاز وترين تتابول كي تلخيص ادارول، سرکاری محکمول کے بارے میں مالی تحقیقاتی ادارول، سرکاری محکمول کے بارے میں مالی تحقیقاتی ادارول کی

بلاگ ر پورئيس ، آ مان آردويس

المك يس سركرم ايك لا كه سازياده اين جي اوز كي سركرميول سيحاعوام نامه



جو چھآپ کے اطراف میں ہے ....ماہ نامماطراف میں ہے

Mob:0300-8210636

## چري النظام ا النظام النظام

## لائف بوائے...اعتماد دلائے

## اسماءاعوان

حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں ، جواپنے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کا میانی کے رازینہاں رکھتی ہیں

nowo and on

الرس، ہنگانڈے اپنا کی گھ ہیں۔ طامرے اپنے کی مصفے بھی جتن کرس، ہنگانڈے اپنا کی گھ ہیں۔ طامرے اپنے مصفیل کا موال آتا ہے تو پھر ہندہ پچوزلادہ ہی تحالط ہوں ہوا تا ہے۔ مراس احتیاط بیل پچو واقعات اسے بھی سرز وہوجاتے ہیں جب پچھے مزکر ویکھوتو اعمال نامے خیاروں ہے ہوتے ہیں۔ اس سیف فیوجر نے بچھے میں ارک ایک آرگا کر بیشن سے جوڑ ویا تھا کہ دندگی کے 60 میں اس وہم یکمو ہوکر حکومتی غلام ہے درہے اور جب میں فارغ البال کیا تو اس غلامی کے مود سے میں فارغ البال کیا تو اس غلامی کے مود سے میں فارغ البال کیا تو اس غلامی کے مورت چک

کیجے جی جیک میں متاع ڈیازٹ کرادی اور معقول پیشن کے بعد آزادی ہی آزادی تھی۔اب اعمال ناموں کومزیدوزنی کرنے کی خاطر میں نے ایک آرگنا کزیشن میں اپنی خدمات فراہم کرنے کی خمانی تھی

چونکہ میراتعلق ایجوکیشن فیلڈ ہے رہا ہے اس لیے مجھے ایک پسماندہ علاقے کے ووکن وکیشنل

اسکول میں خواتین کی فلاح و بھبود کے سلسلے میں افتیات کردیا گیا۔ اس اسکول میں اور اس سلطی میں اسکول میں اور اس سے متعلق کے بعد بچیوں کو سلائی کڑھائی اور اس سے متعلق دیر کاموں کی تربیت دی جاتی تھی اور پھر ودمن امیاورمنٹ کے تحت ہی جاری آرگنائزیشن نے اس اسکول کو متخب کیا تھا۔

آئے میرا پہلا دن تھا۔ انٹر دؤکٹری کلاس تھی۔
میں نے بال میں ہی اپنے ادارے کے مقاصلہ
ہتانے کی غرض ہے تمام طالبات واکشا کرلیا۔ بیچرز
ہیں ان کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ آہتم آہتہ جب
ہمارے درمیان ایک دوسرے کو جانے کا سلسلہ
شروع ہواتو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے ملک میں
شیلنٹ کی کی نہیں بس ان سب کو ایک گائیڈ لائن کی
شیلنٹ کی کی نہیں بس ان سب کو ایک گائیڈ لائن کی
ضرورت ہے۔ اس اسکول میں شام میں تعلیم
فرورت ہے۔ اس اسکول میں شام میں تعلیم
الغان کی کلاس بھی گئی تھیں۔ طالبات کی زیادہ تر
تعداد یہی کوئی بارہ سے ستر ہ سال کے درمیان تھی۔
تعداد یہی کوئی بارہ سے ستر ہ سال کے درمیان تھی۔
تعلیم حاصل کرنے کا اُن میں جنون تھا۔ دورانِ
میٹنگ ایک بچی بہت غور سے جمعے سن رہی تھی۔
گیا تھا کہ وہ جمعے سے کوئی جانے ہی۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



لوگ صرف غلای کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔" میں اُس بندرہ سالہ بچی کے منہ سے الیی جہائد بدہ باتیں من کر، اُس کی مال سے ملنے کو واقعی میں بے قرار ہوگئی گی۔ ''تم فکرنه کرو\_ میں تنہاری ای کوسمجھاؤں گ بيثا .... ثم جاؤ بتم انشاء الله من ضرور بنو كي - ' بيه كهد كر مين اين كام من بحث كل-A ... A ''ای! آج اسکول میں ایک بہت اچھی ٹیمس آئی تھیں۔وہ کہدرہی تھیں کہ آج کے زمانے میں لڑکیاں ہر کام کرستی ہیں۔ بس ان میں ہمت پیدا رنے کی در ہولی ہے اور جب ہمت جاگ جانی ے تو پھر لڑ کیوں کو ترتی کرنے سے کوئی میں روک حور العین نے خوش ہوکر آج کی اسکول کی رودادستارہ کے کوش کزاری۔ ابھی ستارہ نے کھانا بنائے کے لیے بیاز کا ٹنا شروع کی محلی که درواز و کول کر اس کی حور کھر ہیں داخل ہوئے تھی۔اورآ تے ساتھ ہی اسکول کی روفیل بال و كرعتي ول لوكيال سب ويح مكر غريب لڑئیاں کمن کھر کی جاند تی ہی بن عتی جیں۔۔ -circ = 3. ''ای میں من بنا جا ہتی ہوں۔ من بنے میں اون ے مے للتے میں '' حورتم چھوٹی ہو بیٹا تم بیسب نہیں سمجھ عمق ہو۔' ستارہ ہاغذی میں بیاز ڈال کرفرائی کرنے تھی

ركيا تفاايك كمره تفااند هيرا تاريك سااور كرے كے باہرمى كا جولها وهرا تھا۔ايك محان ير کے کیے برتنوں کی و طریاں تھیں۔ اُس کے سامنے د بوار پر ایک کول شیشہ انکا تھا۔ کمرے کی تاریکی میں حورا میں سنقبل کے حکیلے سنے دیکھا کرتی تھی۔ غربت كابيعالم تفاكهن كفأيا توشام كاخرنبين

- حور اندر کمرے میں جاکر ہو نیفارم تبدیل کرنے

میٹنگ کے بعد میں اسکول کے ویٹنگ روم میں بیشی مزید پوائنش لکھ ہی رہی تھی کہ ایک باریک می آ دازنے میری توجه ای جانب مبذول کر الی۔ "میڈم آئی کم!" " لیں .... شیور بیٹا۔" میں نے اُسے اندر آنے کی اجازت دی۔ ممن میں بھی بہت کچھ کرنا جا ہتی ہوں۔ مگر میری امی جھے ہر چیز ہے روک دیتی ہیں۔'' ''کیا مطلب' میں مجھی نہیں۔'' '' وهُمُ ....'' وه کہتے کہتے چپ ہوگئی۔ '' بولو بیٹا .... میں من رہی ہوں ، جو بات ہے ' وه من سیمری ای کهتی بین که تم پچهنبین رسکتی ہو۔ تم کھر میں رہنے والی بچی ہو۔ اس اسكول ميں مير جو كر بھي تم في الجي سين كرنا۔ ہمارے خاندان میں ٹوئی لڑ کی نہیں رہ ھی۔ تم کس طرح رہ ہے سلتي ہو'' و وجعےسب پھرا يک دم اي يول کئ ۔ تم ایا کرو Monday کوائی ای کو میرے پاس لے کر آتا میں اُن سے مُنا جا بھی ہوں ہم فکرمت کرو۔ بات كرتے ہوئے أس كے آنسوني ني - 8 E 2 S " حرتم يه بناؤ كرتم جهت يه بات س كي مس آپ نے ابھی بتایا تھا نا کہ لڑ کیاں آ ج

سب پھوائی ہمت سے کرعتی ہیں۔ مس میں جی بہت کچھ کرنا جا ہتی ہوں۔ میں اسکول میں برا ھانا عا ہتی ہوں۔ میں من بنا عابتی ہوں <sup>م</sup>ں .... بجھے س بنادیں۔'' اُس کی خواہش لیوں سے اوا ہوئی

''ہم ....م توتم 'مس' بنتا جا ہتی ہواورا پنی امی ہو۔'' " ميس من من اي علي ذرتي ووتو بھے ہے بہت بیار کرنی جی ۔ اگروہ ہر بار جھے ہے کی ابتی میں کہ میں زند کی میں چھیس کرسکتی۔غریب

"ای وہ ہم سب کوحوصلہ دے رہی تھیں۔ میں نے اینے ول کی بات بتادی اُن کو .....اور ہال ..... امی .....وہ آپ سے ملنا جا ہتی ہیں۔" " بائي ا جھ سے .... كيول بھى خريت " پتائبیں … آپل کیجے گا اُن ہے۔" ''میرے پاس فضول وقت جیں ....تم اینا کھا نا ختم کرو اور چلو مرغیاں وڑ بے میں بند کرو۔ کب ے کی میں افلی ہوئی ہیں۔" کی میں تقی ہوتی ہیں۔ ''ای میں مرغیاں بندنہیں کروں گی۔میرے بالحول سے بدیو آلی ہے پھر ..... اور بیادیکھیں میرے بال کیے گندے ہوگئے ہیں اُن کے دڑیے کی صفائی کرکر کے۔'' وڑ یہ اتنا تھا کہ آسانی سے کوئی اندر جاکر وڑ ہے کی صفائی کر لے۔ غریب لوگ ہتے، مرغی کے دلی انڈوں ہے بھی كجهة مدني بوجاني تفي ورنداس مختفر كني كالفيل فليل اجرتوم دوري كركر كأده موائل موجكا تحا-'' بال جا کر دھولو کیڑے دھونے والے صابن ہے ، اور ہاں بال وھوکر سرسوں کا تیل ڈ ال او، تھیک ہوجا تیں گے۔"ستارہ نے لا پروائی سے کہا۔ ''ای میرے سر پرجگہ چگہ ہے بال اُڑکر تکیا تکہ بنارے ہیں۔ میرا سرتو بالکل میض یہ فکے شیشے والے کے کی طرح موجائے گا۔" وہ رومالی یعنی اُس کی اُدای میں اضافے کی ایک نئی وجہ بھی ظہور پذیر ہوئی ھی۔ "ارے بی تم نے می سے می بنے کے بارے میں بوچھا ہم اپنی اس سرکی حالت کا بھی "آپ که تو تھیک رہی ہیں مگر .... خیرای میں كل ضرور يوجيوں كى - " يہ كبدكر مال بيني كر كے ديكركام نينانة لكيس-

كەنصىب ميں ہوگا يانہيں .....اسكول بھى ستار و نے ای لیے أے داخل كراديا تھا كہ كورتمن كے اسكولول مين بجيول كوما بإنه وظيفه ملتا تفايمر حورالعين بہت الگ سوچ رکھنے والی بچی تھی۔ اس کا و خانے کر میں بھی اُس ک مس فنے والے سینے کا دیا پوری طرح روش تھا۔ یتارہ اُس کے لیے چنگیر میں کھانا کیے جاریا بی اً جاوَ حور! كما نا كماؤ بيني \_ روتي شندُي ہور بی ہے۔ ستارہ کی بکار پروہ جاریانی پرآ کر بیٹھ گٹی اور کھا تا کھاتے لگی۔ ستارہ نے بھی اسیے بھین کے دن ای سمیری میں گزارے تھے۔وہ جانتی تھی کیہخواب تو منے سے جو کر چیال روح کے آ ریار ہوئی ہیں وہ بہت جلد انسان کو جان جالی ہیں۔ ناسور بن جالی ہیں۔ای لیے وہ اپنی بچی کے دل کو او نچے خوابوں کے محلن ے دورر کھنا جا ہتی تھی۔ أس كى ہر بات پر وہ أے بھى كہتى تھى كہ ہم غریب لوگ ہیں۔ غریب کے بال عزت کے ساتھ دوونت کی رونی کےعلاوہ پچھٹیں ہوتا۔ میری بنی س بنا جائت ہے۔" '' پالکل! میں مس بن کراہے ملک کا نام روشن ارے بیر و کتنی بوی بوی با تیں کررہی ہے "اى مارے اسكول ميں آج جو يوى مس آئى تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو وہ ہنرمند بنا میں کی ۔ اور لڑکیاں ہر کام میں لڑکوں سے کم مہیں ہوتی ہیں۔ ترقی پر مرداور عورت سب کا حق ہے۔'' '' ارب واہ .... بیہ تو یکے کہا انہوں نے مگر

بنی ... یه باتیں صرف شمنے کی حد تک ہوتی ہیں۔ ہم غریب لوگ پیسب تہیں کر عکتے ہیں۔'' ''ای میں نے مس ہے کہا تھا کہ مجھے بھی مس بنا ہے۔' '' تم کو کیا ضرورت پڑی گی اُن سے کہے یں اُس کی پریشانی دل مے موں کررہی تھی۔ " تم کوئی شیپو استعال کرتی ہو۔" میں نے کریدا۔

"'' مس ای کہتی ہیں شیمپواستعال کرنے ہے بال جعز جاتے ہیں۔ہم تہیں استعال کرتے شیمپو۔'' وہ صاف کوئی ہے بولی۔

چاندی کے تاریخے کیکن تھے قابل رشک ...... ''ارے بٹی! میں جوشیمیواستعال کرتی ہوں وہ تم کو بھی استعال کو دیتی ہوں۔ ابھی کوئی آتا ہے تو میں منگوا ووں گی۔ تم پورے اعتاد اور بھروے کے ساتھ اسے استعال کرو۔ پالوں کی حفاظت کرو بٹی .....تم لڑکی ذات ہو۔ لڑکیوں کے لیے بالوں کی اہمیت ہے کون انکار کرسکتا ہے۔''

''مس میں کیا کروں!ائی کہنی ہیں۔'' ''ارےتم ای کو مجھ سے ملوانا۔'' بیہ کہہ کر میں نے Peon کو بلوایا اور پیسے دے کرشی ومنگوایا۔ کچھ دمر بعد Peon لائف بوائے شیمپولیے میرے

باغقاء

" بولو بنی .....تم یہ شہبو پورے اعتاد کے ساتھ استعال کرو۔ لائف بوائے شہبو اپنے بہترین فارمولے کے ساتھ بالوں کے ہرمستلے کاحل ہے۔ بالوں کی ہر بیاری اس شہبو سے دور ہوگئی ہے۔ تم بس فورا آج اسکول کے بعد خود بھی استعال کرواورا بی ای کوبھی استعال کرواورا بی ای کوبھی استعال کودو۔ انشاء اللہ لائف بوائے شہبو کے رزائ کے بعد تم جہاں اپنے بالوں کی بیاری کو بھول جاؤگی وہاں لائف بوائے شہبو بی کہ لائف بوائے شہبو پاکستان میں ہر جگہ عام دستیاب ہے۔ گاؤں ہو یا شہبو پاکستان میں ہر جگہ عام دستیاب ہے۔ گاؤں ہو یا شہبو پاکستان میں ہر جگہ عام دستیاب ہے۔ گاؤں ہو یا شہبو پاکستان میں ہر جگہ عام دستیاب ہے۔ گاؤں ہو یا شہبو پاکستان میں ہر جگہ لائف پوائے شہبو ، اپنے شہبو ہائی کے ہر کان پر موجود شہر ہو بیار اور نمبر ون کوائی لیے ہر کان پر موجود شہر ہو بیار اور نمبر ون کوائی لیے ہر کان پر موجود

ے۔''میں نے مزیداً ہے معلومات دی تھیں۔ شیمیو حورالعین کے حوالے کرکے میں مطمئن تھی میں آج جب اسکول میں داخل ہوئی تو بچھے حور العین سب سے پہلے اپنی جانب آئی دکھائی دی۔ دو کیسی ہو بٹی!'' میں نے اُس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

و مس كلاس كے بعد ميں آپ سے بہت اہم بات كرنا جا ہتى ہوں ۔"

ی ایک بیات!" اُس کی اہم بات کے انکشاف نے مجھے بیٹنے لگادیے۔ بھلا کیابات ہو سکتی ہے۔ اس چکر پھیر میں جب ہاف ٹائم ہو گیا تو میں حور کی منتظر تھی۔ وہ میری سوچ کے عین مطابق مرسر سات آئی

'' فحمیا ہوا مس حور العین ..... کیا اہم بات ہے۔'' میں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اُس سے سوال کیا تھا۔

ے موال کیا تھا۔ ''مس میں نے ای کو بتایا تھا آپ کے بارے میں گروہ اب بھی بہی کہتی ہیں کہ غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔''

'' تم انہیں مجھ سے ملواؤ میں سمجھاؤں گی۔'' میں نے اُسے تسلی دی۔

''مس میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔مس اِس مسئلے کے لیے ای نے کہا ہے آ پ سے کھوں۔''

" باں بناؤ بٹی!" میں دل سے اُس کا مسئلہ سننے کے لیے ہمدتن گوش ہوگئی۔

اُس نے دویشا پے سرے ہٹایا اور ..... " اوہ! بیٹی مُب سے یہ براہکم ہے بالوں میں ۔" اُس کا سرجگہ جگہ سے پانچ کے سکے جیسے نشانوں سے ہالوں سے محروم تھا اور پچھ شک نہ تھا کہ پچھ دنوں میں بال ہی غائب ہوجا کیں۔

'''مس پچھلے سال سے جب سے پائی کا مسئلہ ہوا تو ہم لوگ فیکر والوں سے کوشی ہے جو پائی بچتا ہے ہالتی دو ہالٹی لے لیتے ہیں۔اور بھی بورنگ والا پائی استعمال کرتے ہیں۔بس أسی کے استعمال سے سہواہے۔''

ادو ين تم ني تو يحد كى بريتان كردياب

''مں امی کہتی ہیں کہتم سب پچھ کر عتی ہواور غریب آ ومی بھی آ سان چھوسکتا ہے۔'' حور العین کی خوجی دید ٹی تھی۔

'' باجی جس طرح میری بنی کے بال آپ کے اعتباد اور یقین نے لائف ہوائے شیمیو کے ذریعے اے اعتباد اور یقین نے لائف ہوائے شیمیو کے ذریعے اے ون کرویے ۔ بالوں کی ساری بیاریاں جمگادیں اسی طرح اللہ تعالی میری بنی کو اس کی ہرخواہش بوری کرنے میں مدددےگا۔''

"ارے ستارہ! بہن تو پھر سارا کریڈ ف و لائف
ہوائے شیم وکا ہوا تا ..... جو ناامیدی میں امید کے چراخ
جلائے ۔ تم میرانہیں لائف ہوائے شیم وکا شکر ہادا
کرو۔" آ کھوں میں محبت کے دیپ جلاتے ہوئے
میں ہوئی تھی ۔ وہ دونوں ماں بنی سرور مسرور حورالعین
کی کلاس میں فرسٹ پوزیش والی ٹرائی لیے جھوم رہی
مسرور ہوں ۔ آج حورالعین کا فون آیا تھا اور وہ بہر سنا
مسرور ہوں ۔ آج حورالعین کا فون آیا تھا اور وہ بہر سنا
رہی تھی کہ اُسے انٹر ہیں نجیر کی گور نمنٹ جاب کا
ایا نکھنٹ لیٹرل گیا ہے۔ میں حورالعین کی کامیا ہوں پ
دل سے مسرور ہوکر لائف ہوائے شیم وکو یہ کریڈٹ
دل سے مسرور ہوکر لائف ہوائے شیم وکو یہ کریڈٹ
دل سے مسرور ہوکر لائف ہوائے شیم وکو یہ کریڈٹ
دساس کمتری کا بھی خاتمہ کردیا ہوں کہ اس شیم و نے
دستاس کمتری کا بھی خاتمہ کردیا ہوں

مجھے لائف بوائے شہرو پر پورا مجروسہ اور اعتاد تھا۔ 'سیف فیوچ' کے بارے میں سوچتے ہوئے بچھے یاد آیا۔ بالوں کے ساتھ فیوچہ ہوتا ہے بغیر بالوں کے بھلا کیسا فیوچر؟ اگر لائف بوائے شیمپو میرے بالوں کا محافظ نہ ہوتا تو شاید میرا فیوچہ بھی اتنا سیف نہ ہوتا۔ ہ بال ایک عورت کو بااعتاد بناتے ہیں۔ بال ہیں توحسن ہے ورنہ کے خبیں۔

¥ .... \$

"بنی جسے بھی بال ہیں تہارے ٹھیک ہیں۔اور تم نے گون سافلم کی ہیروئن بنتا ہے جو اتنا پریشان ہو۔ ٹھیک ہوجا تیں کے بال بھی۔" "امی میں تو کسی کے سامنے اپنا سرتک نہیں کھول

''امی میں تو سی کے سامنے اپنا سرتک ہیں کھول علی۔ دو پشہ ہنا ہیں علی۔ این گری میں لڑکیاں دو پئے گلوں میں ڈال کر بیٹی ہوتی ہیں اور میں مارے شرم کے سر پر دو پشہ جمائے بیٹی ہوتی ہوں۔ مس نے کہا ہے کہ یہ اعتاد والا شیمیو ہے۔ بجروے کے ساتھ استعمال کرو۔''

" ویکھو بٹی .....کوئی رسک لینا بالوں کے لیے ہمیشہ بالوں سے ہاتھ دھونے کے برابر نہ ہوجائے۔" ستارہ پریشانی سے حورکو چوتتی ہوئی بولی۔

''امی الله مالک نے میں اے ایک بار استعال ضرور کروں گی۔''ستارہ کو حور کے آھے بار مانتاہی پڑی محقی۔

''اللہ تمہارے بال بہت الیجھے کردے۔'' ''آ مین ……امی اور ہاں امی مسنے کہا ہے کہ تم مس ضرور بنوگی۔ میں تم کومس بناؤں گی۔'' حور نے ستارہ کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔

کے در بعد ستارہ خوداُس کا سرلائف بوائے شہو ہے دھور بی تھی۔اُس کے دل میں خوف بھی سرسرار ہا تھا گر .....زندگی میں کچے رسک تولینا بی پڑتے ہیں۔ آ ہت ہ آ ہت حور کے بال بہتر ہونا شروع ہوگئے۔ لائف بوائے شیہو نے اُس کے بالوں کی تگہداشت شروع کردی تھی۔بال بہترانداز میں نشوونما یانے نگے اور پھر پانچ جیے ماہ میں اُس کے سر پرایک انجھی بھلی چونی ہونے کی تھی۔

WWW.PAISOCCETY.COM



وام ول

قط 22

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقتیں، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں کی رفعت سراج کے جادو گرقام سے

------

-040 3 040-

ارسلان اُس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے معنی خیز انداز میں مسکرار ہاتھا۔ پہلے تو ندا کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے پھروہ کہنے تگی۔ '' وہ اصل میں تھے ہوئے تھے نال تو بس آپ کو تو پہتا ہے کہ جب بندے کی نیند پوری نہ ہوتو آپ

## Devideselfen

أس سے کوئی لطیفہ سننے کی امیر نہیں کر کتے " ارسلان نے میان کر بہت زور دار قبقہدلگایا تھا۔ وہ بہت بے باک سے نداکی آئکھوں میں جھا تکتے

"I Am Sorry Mam ایس نے تو شاتھا کہ American ہوتے ہیں اس Sorry اور Thanks کہنے ہی کی Practice ہے اُن کے پاس کیکن پاکستانی بہت بااخلاق ہوتے ہیں اورمہمان کی تو بہت عزت کی جاتی ہے۔"

" بردا عجیب محص ہے تمہارا شوہر .....تم نے اُسے بتایا کے میرا Cousin امریکہ ہے آیا ہے اور اُس نے تکلفا بھی چندمنٹ بیٹھ کر .... نامیراا نظار کیا نامجھ سے ملنے کی کوشش کی اور چلتے ہے۔'

'' ''میں ارسلان بھائی آ پReally یقین کیجےاُن کی امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے یوں کھیے كربهة Scrious Conditon من بين ورندوه الي بين بين من

یہ کہتے ہوئے نداصوفے پر بیٹھ کئی۔ شرمندگی کے تاثرات اُس کے چبرے سے صاف نظر آ رب

یوں لگ رہاہے جیے ارسلان نے اُس کے دل کی بات کی ہے۔ مگروہ ارسلان سے اپنے پیارے شوہر کی پرائی تو نہیں کر عتی تھی یا اُس پر تنقید تو نہیں کر عتی تھی۔

ارسلان اُس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ندا کھسک کر ذرابرے ہے گئی۔

" کیا ہوا بھی میں سیدھا سا وہ سابندہ ہوں بہت اچھا بچہ ہوں یوں مجھلو کہ Good Boy ہوں۔"

ندانے اُس کی طرف دیکھا۔ چھ کہنا جا ہا مجرجانے کیا سوچ کرزک تی۔

ارسلان بليس جھيكائے بغيراً ہے ہى و كھير ہاتھا۔

چلو ہٹاؤ کوئی Debatc نہیں کرتے اب میہ بتاؤ کے موصوف کا موڈ کیسے تھیک ہوگا۔ تمہاری شادی کو زیادہ دِن نہیں ہوئے ابھی تو حمہیں شو ہر کومنانے کی ٹیس بھی معلوم نہیں ہوں گی۔'' " کھوتو میں بتا وُں؟"

No Thank You Very Much ہوجائیں گے۔'' ندانے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔

"بہت خوب ..... جمہیں اُن کا موڈٹھیک ہونے کی اطلاع کیے ملے گی؟"

"Surc اُن کے موڈ ٹھیک ہوتے ہی اُن کی Call آجائے گی اور وہتم سے Sorry کہیں گے۔ یار تھوڑ اسا غصہ تو دکھا ناتمہارے کزن کی Insult ہوئی ہے۔''

'' ابِ بس بھی کریں ارسلان بھائی آپ تو میرا د ماغ ہی کھا گئے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔'' یہ کہتے ہوے ندا اُٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسلان اُس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا یوں جیسے Situation كويه= Enjoy كرواءو\_

'' تہیں نہیں' ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں میں اپنا ناشتہ خود بھی بناسکتا ہوں \_تمہارے شوہرنے مجھے جو

عزت دی ہے دل ہیں جا ہتا کہ اُس کی بیوی سے خدمتیں کرواؤں۔'



ارسلان بھی یہ کہتے ہوئے اُٹھ کھڑ ابوا۔ ''توبہ ہارسلان بھائی آپ توبات ہی پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔'' " بتایا نا میں نے کہ Routine والی یا عیل تہیں ہور بی آج کل ..... اُن ک Mother Hospitalzed بن آپ خود اس چیز کو Feel کریں اگر کسی کی مال Hospital میں وافل ہوتو اُس کی Kindly Realise (2) Normal Atitudes Recious Condition كرين-"بيكتي موئداآ كيروني-'' چلوٹھیک ہے اس دفعہ تو معاف کردیالیکن اینے Dear Husband کو بتا دینا میں مہمان نہیں ہوں پیمیرااپنا گھرہے بہت دور سے ضرور آئے ہیں لیکن اپنے گھر آئے ہیں۔البتہ وہ ضرور مہمان ہیں میرے کر میں .... ' ندانے جاتے جاتے بلٹ کرارسلان کی طرف غصے۔ دیکھنے گئی۔ ''بہت جلدی یاد آ گیا آپ کواپنا گھر .....' ارسلان بھی ایک طرح سے بہت ڈھیٹ ہی تھا۔ زور دار قبقبدلگا كرنداكے يحصے بيجھے چل يزار '' بھی وہ آپ اُردو بولنے والے ایک بات بولتے ہو تاں ..... بھی بھی پایا کے منہ ہے بھی سنتا ہوں' لوٹ کر بدھو گھر کو آئے 'اقر بھٹی میں بدھوتو ہر گزنہیں بہت عقلند ہوں لیکن لوٹ کرایے گھر آیا ہوں۔'' ندKitchenl كاطرف جاتے جاتے پھر يولي تھي۔ " ال الني محرآ الله المحركوييج بي - اصل محر تو امريكه مين بنايا مواب إس محركو الله كركوني Shipping Company والأس ك ارسلان اس کے بیچھے بیچھے کئن میں پہنچ گیا تھا اس نے پکن کا ایک طائر انہ جائز ولیا۔ "أف خدايا ..... يه فن عار الما Dirty Kitchen بحي بين كه كتابين كم يكتاب ندااب اُس کی با توں پر توجہ دینے کی بچائے Frypan اُٹھا کردھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ " يهال ے جائيں درنہ ناشتے كا انظام كرتے كرتے گئے ٹائم ہوجائے گا۔ جائے جاكركوئي اچھاسا كام يجياور جھے اپنا كام كرنے و يجيے۔" '' چلوٹھیک ہے اب تو بچ مچ بھوک لگنے گئی ہے۔تم ہریک فاسٹ تیار کر واگر تھوڑی دیر ناشتہ نا ملاتو مجھے ال الك الك الك Am Fasting بر کہتا ہوا پکن سے باہر چلا گیا۔ " أف خدایا کتنا بولتے ہیں بھر کے سامنے بولے تو وہ پہلے سے زیادہ ناراض ہوجا کیں گے اور جب تک بیرین کے شاید پھروہ اس گھر میں ہی نہیں آئیں گے۔''وہ بزبزانے والے انداز میں خود کلامی کردی گی۔ \$ ..... X ا چھا افشاں اب میں چلوں گی تم ہو ناں یہاں؟ میں رات کو آ جاؤں گی پھرتم R cst کرنے گھر چلی '' چمن نے لاؤنج میں آ کرافشاں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی نرمی ہے اُس ہے کہا ONLINE LIBRARY

'' بھائی کون سے گھر جانے کی بات کررہی ہیں؟'' افشال ذرا تذبذب کی کیفیت میں نظر آئی۔ چمن نے پہلے تو چونک کردیکھا پھر سرجھ کا کر چھے سوچا پھر آ ہستگی سے نظریں اٹھا تیں۔ ''افشاں دیکھوتم ہے سالوں کاتعلق ہے تم میری چھوٹی بہن ہی کی طرح ہوتم مجھے لینے کھر آئیں میں نے سب کچھ بھلادیالیکن اب کھر نؤ میرا یمی ہے جہاں میرے باپ باپ رہتے ہیں۔' '' تم مجھے لینے آئیں تھیں تمر مجھے نالینے آئے ناابھی تک مجھ ہے کوئی بات کی اور یہ اِس بات کا واضح اشارہ ہے کہ مجبوری کی وجہ ہے انہوں نے میرا ہاسپھل آنا پر داشت تو کرلیا ہے لیکن اِس سے زیادہ .....وہ مجھاور جیس جاتے بات جہال محم ہوئی تھی وہاں آ کرڈک تی ہے۔اس کیے تم پلیز بار باراس بات کا ذکر نذكروجس بات كى اب ناكونى حيثيت ہاور نااہميت ميرى قسمت ميں جولكھا ہے وہى پيش آيا ہے۔ "Please" چن نے اب اپنے دونوں ہاتھ افشاں کے کندھے پر رکھ کر اُس کے کندھے آ منگی ہے دیائے افشاں بہت دکھ کی کیفیت میں چمن کی طرف د کھے رہی تھی۔ '' بھالی ۔۔۔۔عورت کا دل بہت جلدی نرم ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ اور آپ کومرد کا پیتہ ہی ہے نااب استے وٹو ل بعد ملے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو باہے ختم ہوگئی تھی کیکن انتد تعالیٰ نے پھر ایک راستہ اور وسیلہ

بنا دیا۔ شاید اللہ تعالی جا ہتا ہے کہ آپ دونوں بھی جدا نہ ہوں اور آپ کو ایک دوسرے سے ملانے کا قدرت نے بد بہانہ بنادیا ہو۔

افثال اب بھی بہت امید کے ساتھ بات کردہ کھی۔

'' مہیں .....میں افشاں بس بہت ہو چکاا تا زیادہ ہو چکا کہ اب ہم ایک دوسرے کونہیں آ زما کیں کے میں

کے۔ کیونکہ دونو ل طرف کوئی مختائش نہیں ہے

چمن نے بالآ خروہ جملیہ کہدہی دیا جو فی الحال وہ رو کے رکھتا جا ہتی تھی

'' بھائی ایسانہ کریں دیکھیں آپ کی طرف سے تھوڑی کی نرمی کی گنجائش ہوگی تو دوسری طرف مخبائش : نکا سے میں '' خور بخورنكل آئے گى۔"

'' آ پ اتن جلدی ناکریں ابھی تو امی Ilospital میں ہیں اور آ پIlospital آ رہی ہیں۔ آ پ دیلھیے گاثمر بھائی آ پ سے خود بخو د بات کریں گے۔''

وه اتنے ہے حس بے تعمیر تونہیں ہو سکتے آپ اُن کی مال کا اتنا خیال کریں اور اُن پر کوئی اثر نہ ہو ..... نہیں بھانی ایسانہیں ہوسکتا۔ وہ میرے سکے بھائی ہیں میں اُن کواچھی طرح جانتی ہوں'' افشال کا انداز اب منت کرنے جیہا تھا۔

> چمن کے اندر پھر بے لی کی کیفیت نے کسی بلا کی طرح پنچے گاڑ ھناشروع کرویے۔ ا فشاں اُس کی طرف بہت امید بھری نظروں ہے دیکھیر ہی تھی۔

چمن اپنی فطرت کے برخلاف اب بہت کچھ کہہ چکی تھی مزید کچھ کہنا اُس کے اپنے ول پر بوجھ بن جاتا۔ اس کیے دائش مندی کے ساتھ خاموشی اختیار کرلی گویا وہ اِس لاحاصل بحث کو آ مے بڑھا نامہیں

' بھائی قتم ہے آ پ کو جب تک ای جان Hospital ہے گھرنہیں جا کیں گی آ پ اُس گھر میں رہیں

گ جودنیا کی نظریس ہی نہیں کے کے ابھی تک آپ ہی کا گھر ہے۔'' افشال کی بات نے جیسے خرے سے دل پر قیامت ڈھادی تھی۔ أے أس كھر ميں كر ارى موئى كر شدرات كا ايك ايك بل يادة نے لكا۔ أس نے رات كوجوأس كھر میں ویکھا تھا محبت کی رسوائی کو بہت تھا۔ '' وہ افشاں کو کیسے بتاتی کہ افشاں اُس گھر میں محبتیں اب دنن ہو چکی ہیں۔روحوں کے تعلق اُس کی حد تک ہیں اور جس طرح سے میں نے اُس گھر میں رات کا ٹی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں ..... 'کیکن وہ کہدنہ ماں کی شدید بیاری سے پریشان حال بٹی کے ساتھ وواتی بے رحم با تیں نہیں کر عتی تھی۔ جواس کی طرف بڑی آس بھری نظروں ہے دیکھر ہی تھی۔حالانکہ اُس کا دل کچھ جاہ رہا تھا۔ '' افشاں خداکے لیے مجھے اُس گھر میں جانے کا مت کہووہ اب میرا گھرنہیں ہے بتو ل کا مدنن ہے جو شایداس کے اُس کھرے نکلتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وفن کردی گئی تھیں۔' " بھانی آ ہے ابھی یہاں بیٹسیں ڈرائیور فارغ ہو چکا ہوگا وہ آ پ کو گھر چھوڑ وے گا اور ہاں میں ڈرائیورگو کہدووں کی وہ پھھانے کے لیے بھی لیتا جائے گا۔'' " آپ اب رات تک آ رام مجیجے آپ کو پھر رات آٹھ بجے ذرائیور لینے پہنے جائے گا۔ تو آپ آ جائے گا پھرآ پ یہاں رات کوزک جائے گا میں گھر چکی جاؤں گی۔ جب تک ای جان کی حالت نہیں علی بس ای طرح ہے اس کو Maintain کریں گے۔" " ثمر بھائی کا بہت ہرج ہور ہا ہوگا۔وہ کی دن سے Office نہیں گئے بھیٹا اُن کے ذہن پر بہت بو جھ ہوگا۔ ظاہر ہے اُن کی ذ مہ دارانہ Job ہے۔ اُن کوتو وہ مینشن بھی بہت ہوگی ..... بچھر ہی ہیں نا آ پ چن نے منہ کے کہ کہنے کی بجائے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ '' آپ بیتھیں بھائی میں Driver کوفون کرتی ہوں۔میرا خیال ہے آتے آتے آ دھا گھنٹہ تو لگ یہ کہ کرائی نے اپنے شولڈر بیک ہے اپنا سیل فون ٹکالا اور ڈرائیورکوفون کرنے لگی۔ چمن اب بالکل خاموش تھی۔ یوں جسے کہنے کو کچھندر ہاہو۔ اقرار،ا نکارزندگی شایدا نکاراوراقرارے بہت بلند ہوچکی تھی۔وہ ایک تعلق جورگ جاں سے قریب ترتها \_قصه يارينه بنخ جارياتها \_ امید ٹوٹنے کا بھر پوراور کمل یقین ہونے کے بعد .....انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ لا حاصل مشقت كاسلسله تمام موجاتا بي ..... كارزندگى " مشکلیں اتی برس مجھ یہ کہ آساں ہوگئیں" کی تغییر بن جاتی ہے۔ امید سرگرمی پیدا کرتی ہے۔سرگرمی زندگی کومتحرک رکھتی ہے۔جذبہ جگاتی ہے کل کا انتظار کراتی ہے۔ دوشدن 40 ONLINE LIBRARY

ا بن ذات ہے بیار کرنا سکھاتی ہے۔ایسے میں موت کا ذکر ڈرا تا ہے۔ زندگی کا نسانہ لیما تا ہے۔ اور جب دامنِ امید جھاڑ کرخابی ہاتھوں کو شکنے کا موسم آتا ہے تو موت پرغور وفکر کرنا بھی سب ضروری ﴿ کاموں کی طرح کا ایک ضروری کا مملکا ہے۔ ری ای مری داری میں موروں ہے۔ ''اگرتم نے زکنا تھا تو پہلے بتادیتی میں گھر جا کر بچیوں سے لی لیتی .....ای کو بہت تک کررہی ہوں کی .....انہیں اصل میں میری عادت پڑگئی ہے۔میرے بغیر نہیں روسکتیں۔'' بالآخرچین کو مال کے گھر جانے کا ایک مضبوط جوازمل کیا تھا۔ '' بھائی ..... میں تو یہ جا ہتی ہوں ائی جان کو ہروفت یہ یقین رہے کہ آپ اُن کے باس ہی ہیں۔وہ آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوتی ہیں۔''افشاں کے جواب نے اُسے پھر بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ ''یاور کے جانے Timck تو Fix ہے مرآنے کا اُن کا کوئی Timc نہیں رات بھی بہت Lato ربید فردوس کے لیے جائے بنا کر یکن سے باہر آتے ہوئے کہدر ای تھی۔ کیونکہ فردوس لاؤ نج میں سامنے بی صوفے پر ڈئی ہوئی تظرآ رہی تھی۔ ''ارے تو بیٹا! مردوں کے تو یہی کام ہیں۔ یاورکون سا نرالا کام کرر ہا ہے۔ بہت محنت کرتا ہے میرا '' اب بيتمبارا فرض ب كيتم أس كا خيال كرو-رات كوتفكا بارا آتاب أس كرمرير بادام روغن كا ماج كردو ..... پاؤل د بادو ..... كرم كرم چياني ژال كردو-" فردوس نے بہو کی طرف دیکھتے ہوئے اپی طرف سے چند مفت مشور سے عنایت کردیے۔ '' وہ تو ٹھیک ہے ای جان میرا مطلب پیٹیس تھا ظاہری بات ہے اُن کا کام ہی ایسا ہے وہ تو انہو ں نے شروع میں بنادیا تھا کہ میں جاتا ٹائم پر ہوں مکر آنے کا کوئی وفت تہیں ہے۔ " تو چر تهبیں بیسب کچھ میرے سامنے کہنے کی ضرورت ہی تہیں ہے۔ بھی جب سب پیتا ہے تو بات فردوس نے بھنویں تان کرربید کی طرف دیکھا تھا۔ کیونکدا سے پچھے بچھنیں آر بی تھی کہ ربید یاور کے آنے جانے کا ذکر کیوں لے بیٹھی ہے۔ ''ای جان یاورتو سال ہے نکل کر بہت بزی ہوجاتے ہیں لیکن میں تو فارغ ہوجاتی ہوں نامیرے کام تو ایک طرح ہے دیکھیے اُن کے آئے کے بعد ہی شروع ہوجاتے ہیں کچن میں سالن بنانا، دو تین روٹیاں ڈ النابیتو کوئی کام ہی جیس ہے۔'' ربید فردوس کو چائے کا کپ تھاتے ہوئے اُن کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ فردوس جرت ہے اُس کی شکل تکے لکیں۔خاک ملے ہیں پڑا گے آخر پیکہنا کیا جاہ رہی ہے۔ ۔ں۔ جات ہے ہیں چراہے ہوئیے ہی جاتے ہی ورس ہے۔ انہوں نے زُک کرا نظار کیااوراس انظار کو جائے کے ایک گھونٹ میں سمونے کی کوشش کی۔ '' میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کسی دن آپ کے ساتھ جا کر اُن دونوں بچیوں کو یہاں لے آؤں گھر میں

www.combacocklebwww

بهت رونق ہو جائے گی اور مجھے بھی مصرو فیت مل جائے گی۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو یا ورکی بچیاں اب میری ہی ذ مدداری ہیں۔''

فردوں کو چیے اچھولگتے لگتے رہ گیا جلدی ہے کپ میز پررکھااورا پنے دو پنے ہے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے رہیعہ کی طرف ویکھا ویکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کہدر ہی ہوں کہ'' اب اٹھ جاؤورنہ لگادوں گی دو حاری''

ربعه أنبي كيطرف وكيوري تقي \_

و ارے بیٹا تہ ہیں سوتیلی مال کا تمغہ اپنے سرسجانے کا آخر کیوں شوق ہور ہاہے۔ بیں تہ ہیں یالکل سیح کہدر ہی ہوں کہ بیٹا تم اِن چکروں ہیں مت پڑو۔ بیاتو تمہاری خوش تصبی ہے کہ تم سوتیلی ماں کے امتحان میں پڑنے سے پڑھ کئیں اور بچیاں اپنی نانی کے پاس بل رہی ہیں تہ ہیں کا ہے کو اتن قکر ہے اُن کی ۔ جھے سے یا یا ورسے زیادہ تمہیں اُن کی قکر نہیں ہونی جا ہے۔''

۔۔۔ فردوس نے بہت سنجل سنجل کررہیچہ کوالیا جواب دینے گی کوشش کی جس سے وہ مطبئن ہوجائے۔ ''امی جان میں ریے کب کہ رہی ہول کہ بچیوں کی پرورش ٹھیک طرح سے نہیں ہورہی ، نانا ، نانی ، داوا ، دادی پوتے پوتیوں نوائے نواسیوں پر جان دیتے ہیں۔ میں تو صرف ریے چاہ رہی تھی کہ بچیاں اِس تحریمیں تا جائمیں ''

''آب بیاس وقت دیکھیے کتنا سانا ہے گھر میں صرف واشنگ مشین چلنے کی آ واز آ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں جوعورت کام کرنے آئی ہے وہ بھی اتنا کم بولتی ہے کہ جیرت ہوتی ہے ورنہ کام والیوں کا تو آپ کو پیتھ ہی ہے Gatc میں قدم رکھتے ہی پورے محلے کی کہانیاں سنانا شروع کردی ہیں۔''

'' ارے تو بیٹا پھرا بیا کرد اس کام والی کو یہاں سے تکالواور کوئی با تیں کرنے والی کو بلالو..... بہت رونق کگے گی گھر میں ۔''

فردوس کی جیسے بیساری ہاتیں سنتے ہوئے جان جل کرخاک ہور ہی تھی اور جان جلنے کا واحد سب پہلھا کہ ربیعہ نے پھراُن کی پوتیوں کا ذکر چھیٹر دیا تھا۔ جن سے وہ جان چھوٹنے کی خوشی منار ہی تھیں۔اور اُس خوشی میں نٹی نویلی بہوکر کری ڈال رہی تھی۔

یہ خوشی کیا گم تھی کہ لاکھوں کے خربے نا نا نانی کے سر پڑ گئے اور اُن کی جان بچی۔

'' دیکھو بیٹا میں تمہاری بڑی ہوں ایک مشورہ دوں ..... برامت ماننا۔''

فردوس نے چائے کا کپ اُٹھا کرایک دوگھونٹ بھرے اور دوبارہ سے شروع ہوگئیں۔ربیعہ نے بوی سادگی ہے اُن کی طرف دیکھاا ورمسکرائی۔

''ای جان آپ میری مال ہیں میں کیوں آپ کی بات کا برا مانوں گی اور آپ مجھے مشور ہ وے رہی میں .....کوئی گالی تونہیں وے رہیں ،جی کہیے۔''

ر بیعیہ نے پھراظہار محبت کیا جس کی دوسری طرف قطعی ضرورت نہیں تھی۔

'' ویکھو بیٹا آج کل T.V پر چھ سات Cooking Channel آرہے ہیں تم وہ جیٹل ویکھ کر اچھے اچھے کھانے تیاد کرنے کی ترکیبیں لوٹ کیا کر واور یہ آ لوگوشت تیمہ فرائی وس کا قیمہ شامی کہا ہے۔

(دوشره 12)

ہماری جان چیٹرا وَاور کچھنیٰٹی چیزیں بنا کر کھلا وُ ..... بیمصرو فیت بھی بہت ہے۔' ربعدنے جیرت سے فردوی کی طرف دیکھا تھا۔

''امی جان پئن میں انسان تعنی دیر کھڑارہ سکتا ہے۔زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ .....دو گھنٹے ہاتی تو سارا

دن پڑاہے

'' تو بنیاوہ بچیاں بھی اگرآ تکئیں تو صبح کے ٹائم اسکول جلی جایا کریں گی گھر میں تو اُسی طرح سنا ٹا ہوگا۔ رونق ہوگی تو شام کو ہوگی جب و وسوکر انھیں گی اور اُن کے دا دابھی گھریر ہوں گے۔'

ا ابھی تو انہوں نے اللہ اللہ کرے ایک تھیکے دار کے پاس جانا شروع کیا ہے اے پارٹ ٹائم ا کا وُنفٹ کی ضرورت تھی۔ یہ کہنے لگے۔ سارا دن میں گھر میں پڑا بور ہوتا ہوں چلو 15 '20 ہزار بھی مل

جاتیں گے تو ہم دوتوں کے لیے بہت ہیں۔"

ماشاءا بنندیا ورتوا پنا کمار ہاہے بھتی ہم بیٹے کی کمائی پرنظریں جمائے والے لوگ نہیں۔اللہ میرے مرد کوسلامت رکھ اتنالا کر دیتا ہے کہ ہم ہے برتا بھی نہیں جاتا شکر ہے اللہ کا .... ' فردوس نے بہت شکر كزارى كے جذبات ليج بيب بموكر كهاا درجائے كے كھونٹ لينے لكى جو كے تقريباً مُعندى بوچكى تقى۔ رہید کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ بچیوں کا ذکر کرنے جیٹھتی ہے تو فردوس اُن بچیوں کا نام نفتے ہی دوسری باتیں کرنا کیوں شروع کردیتی ہیں۔

"اچھا بیٹا جاؤاوراییا کردآج کچے تیے کے کیاب بنالو.....ساری چیزیں بھن میں موجود ہیں اور دال

' تمہارے سرکودال چاول کے ساتھ کے تیے کے کہاب کھانا بہت پسندے۔ دو پیرکوآئیس کے تو ا پی مرضی کا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔اور حمہیں دعا دینگے۔اللہ تمہاری گود بھرے حمہیں اپنی اولا و دے .... جا ندسا بیٹا دے۔'

'' چندمہینوں کی بات ہے بیٹا گھر میں رونق ہوجائے گی۔اللہ نے جا ہاتو میرے یا ورکوتیہارے ذریعے ے اپناوارث ملے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ بہت جلدمیرے گھر کے آتکن میں خوشیاں برسیں گی۔''

'' بھتی ہم نے بھی کسی کا برانہیں کیا برانہیں جا ہاتو ظاہری بات ہے ہمیں بھی اللہ وہ خوشیاں ضرور و ہے گاجن کاہمیں مدتوں ہے انتظار ِ

'' بھی ڈریتو وہ جس نے کئی کے ساتھ برا کیا ہو ہمارے تو ہاتھ صاف ہیں۔''

'' الله بخشے جانے والی تو وم بھرتی تھی ہما را کہتی تھی کہا می جان مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ میں اپنے ماں باپ ے دور ہوگئ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہرنعت سے نواز ا ہے۔بس ایک خوشی کا انتظار ہے کہ اللہ ميرے يا وركو جا ندسا بيٹا دے۔'

پتاہے کیوں اس خاموثی اور تنہائی ہے تھبرا جاتی ہویہ تھوڑے دنوں ہی کی بات ہے۔ارے تمہاری گود میں تمہاراا پنامیا کھیلے گا تو تمہیں سرکھجانے کی فرصت بھی نہیں ملے گی۔

'' لا کھ ہم آ وازیں دیں گے ایک گلاس پائی ملا دویا ایک کپ جائے بناد وتو تمہاری آ واز آنا شروع

"امی جان ایجی آتی ہوں اس کو فیڈ کرا رہی ہوں .....اجی ش اس کا کا Diapeer Changk کردہی ہوں .....امی جان میں پیررہی ہوں ..... وہ کررہی ہوں ارے تم اتنا اُلجھو گی تم سوچ نہیں سکتیں کہ بچہ کتنا بروا کام ہوتا ہے۔24 کھنے کا کام ہوتا ہے پھرتو تمہیں نا بچیاں یاد آئیں گی نامیہ مال باپ کے گھر باربارچرنگانے كاخيال آئے گا-" '' بچیوں سے میری فون پر بات چیت ہوجاتی ہے بھی بھی میں تمہارے سر کے ساتھ چکر بھی لگالیتی ہوں۔ماشاءالله بہت خوش ہیں اورسب ہے بوی بات سے کے نانانانی کےول بہلارہی ہیں۔" '' ارے دیکھوناں اولا د کی جدائی کاعم کوئی چھوٹاعم تونہیں ہوتا اُن کے کلیجے پر جوزخم لگاہے یوں سمجھو کہ اس وقت وہ بچیاں تا نانالی کے زخم کا مرہم بن کئی ہیں بہت خوش ہیں۔' ' میری شکل دیکھتے ہی ڈرجاتے ہیں کہتے ہیں کہ بس آپ سود فعہ ملنے آئیں۔ بچیوں کو یہاں ہے لے جانے کی بات نہ کریں۔'' ''ابتم ہی سوچومیرے پاس بہت بہلاوے ہیں۔میرا بیٹا ہے میری بہوآ تنی ہے۔اللہ نے جا ہا میرے تکن میں بچ بھی تھیلیں گے۔ اُن بے جاروں کے پاس کیا ہے۔ دوبٹیاں ہیں ....ایک اپنے کھر مس معروف رہتی ہے بہت خوش ہے اسے مرس " ووسری کو اللہ نے اپنے پاس بلالیا جو اُس کی رضا ..... میں تو ان دونوں میاں بیوی کی شکل دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں چلوان بچیوں بی کی وجہ ہے کم ان کا دل تو بہلار ہتا ہے۔ بس میرادل نہیں مانا میں یے طلم نہیں کر عتی ایب میں اُن پر .....اولا دتو اُن کی چکی گئی اب بچیوں کو بھی اپنے پاس لے آؤں .....اور کچی بات بناؤں میں مہیں بچیاں بھی نانانانی کی عادی ہوگی ہیں۔' قردوس نے ایک سانس میں پورا اخبار پڑھ کر سادیا اور اِس تواتر ہے بولیس تا کہ اب رہید اُس موضوع پر بات کرنے کا سوم جھی ہیں اورائے کام ش لگ جائے۔ اور میں ہوار بعداتی لمی تقریر سننے کے بعد کھڑی ہوگئ گی۔ '' نھیک ہےای جان .... جیسے آپ لوگ بہتر بچھتے ہیں دیسے کیجے میں نے تو بس ویسے بی کہدویا تھا كر ببرحال اصل كمر بچيوں كا تو يمي ہے نا .....كين چليں تھيك ہے ....كين اب اگر آپ اُن سے ملنے جائيں تو مجھے ضرور لے کرجائے گا۔'' '' یا در کوصرف سنڈ ہے کی چھٹی ہوتی ہے اور و و ریٹ کررہے ہوتے ہیں۔ مجھے احیمانہیں لگتا کہ میں فر مانش کروں کہ یہاں لے کرچلیں وہاں لے چلیں۔" ' بہتو تم بہت اچھا کرتی ہو۔' فردوس نے حجمت کہا۔ جنے اُے پریشانِ کرنا بھی نہیں اُس کی بہت سخت ڈیوٹیاں لگتی ہیں .....ارے میرابیٹا بالکل نجز کے محرمیں واخل ہوتا ہے۔ کسی کی جیب سے میسے نکلوا نا کوئی نداق بات ہے۔ پرائیویٹ نوکر یوں کا توحمہیں پای ہے، سیٹھوں کا بس ہیں چاتا کہ خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کیں۔' '' بس تم اُس کا خیال رکھو مجھوتم نے ہمارا بھی حق اوا کردیا۔ہم تمہیں اپنے کا موں ہے آ واز نہیں دیں کے۔ جوتم خوتی ہے کر دوگی تمہاراشکر ہے۔ بس اللہ ہمیں بہت جلد جا ندے بننے کی شکل دکھائے ارے ہم تو

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

# و والمير والمجسف مين اشتهار كيون دياجائي؟

- یا کستان کا بیدواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ چوالیس (44) برس سے جار تسلیں مسلسل مطالعہ کردہی ہیں۔
  - اسسال کے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات برقار کین بھر پوراعتماد کرتے ہیں۔
    - اس اس میں غیرمعیاری اشتہارشا کع نہیں کیے جاتے۔
  - ◄ ..... يورى ونياميس تهيلي إس كے لا كھوں قارئين متوسط اور اعلى تعليم يافتة طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جومتنداور معیاری مصنوعات کی خریداری کورج دية بن
    - اس لیے کدووشیزہ ڈانجسٹ کو گھر کا ہر فردیکسال دلچیں سے پڑھتا ہے۔
      - بسے بیرے کے ہرشارے کو قارئین سنھال کررکھتے ہیں۔
  - ا ..... اس جریدے کے بری تعداد میں متعلّ خریدار ہیں جواندرون اور
    - بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔
    - ◄..... آپ کی مصنوعات کے اشتہار با کفایت اُن تک پہنچ سکتے ہیں۔
  - ◄.....جريدے كى اعلى معيار كى چھيائى آپ كاشتہار كى خوب صورتى ميں

اضافه کرتی ہے۔ شعبها شتهارات: "دُوتْسِيرُه"

88-C II هُورِه خيابانِ جاي مَرشل - دُينس باؤسنگ اتفار في - فيز-7، كراچي

مہیں اپنے سر پر بٹھا میں کے اور بٹھارے ہیں اگرتم ہے کوئی او نیجا نیچا بول دیں ..... تو بس میسوچ لینا کہ ہم تمہارے بوے ہیں۔ تمہارے ال باپ کی طرح ہی ہیں۔ ''جی ای جان .....و ہتو میں سوچی ہوں کہ ماں باپ تو اب بہت دور ہیں۔ آپ ہی میرے ماں باپ میں اور پھر آ پ منج اٹھتے ہیں مجھے لتنی دعا نمیں دیتی ہیں ..... یفین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے شروع شروع میں تو میرا دل جا ہتا تھا کہ میں جلدی جلدی ای ہے ملوں کیکن اب اِس کھرے جاتے ہوئے گئی بار سوچتی ہوں ..... آپ لوگوں نے مجھے جواتنا پیار ومحبت دیا ہے نا ..... وہ بہت کم لڑ کیوں کوملتا ہے۔' " بھی بھی میں سوچتی ہوں .... میں گتی خوش نصیب ہوں۔" ربیعہ ساس کے ساتھ لاؤ وُلار کرنے لی۔ چونکہ اُس نے ابھی تک ساس کے منہ ہے اپنی نیکیوں اور عظیم کاریناموں کے ..... پچھانا سنا تھا اُس کے ساتھ بہت اچھی چل رہی تھیں اس لیے کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ''اس بے خبر کو کیا خبر تھی کہ اگر ہوتے کی بجائے ہوتی اُن کی گود میں ڈال دی تو یہی جان مجھاور کرنے والی ساس سرای بینے کی شاید تیسری شادی کا سوینے لکیں۔ ''الله كرے .....جتنى خوش نصيب تم ہو ..... اشنے ہى خونصيب ہم بھى ہول ..... تم سے خاندان كا نام آ مے چلے۔جس ون جاندسا پوتا کود میں لوں کی اس دن یقین آئے گا کیہ ہمارے نصیب بھی بہت بلند ہیں۔'' فردوس کا انداز سمجھ ہے بالاتر تھا۔ نہ طِیز' نہ تخی' نہ بیار' نہ اپنائیت .....کسی روبوٹ کی طرح بول رہی میں۔ شاید حدورجہ احتیاط کی وجہ سے کدر بعد کی بات سے کھٹک نہ جائے۔ '' پیکیابات ہوئی ۔۔۔ بیٹا بیٹی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اولا دتو اولا دہوتی ہے۔''ربیعہ اپنی فطری سادگی کے بموجب کہدہی تھی فردوس کے اندرآ کش فشانی کے جذبے سرا بھارنے گئے۔ جی جابا دھکا وے کرآ تھوں کے سامنے ہے ہٹادیں۔ الی منحوں باتیں کرنے ہے اچھا ہلوچپوکرتی رہے جو مال نے سکھا کر بھیجا ہے۔ مُنوں پوری میتمی چری ہے حلال کرتی ہے۔ '' اچھا بیٹا ..... جاؤا ہے' کام بڑھاؤ .....ون چڑھتا جار ہا ہے۔'' بیر کہ کروہ اندر کی کھولن دیاتی رہیعہ ے پہلے چل پڑیں۔ المسلم ا مفکورا حرمی کا تازہ اخبارا ہے سامنے پھیلائے ناک کی ٹوک پر نظر کی عیک نکائے عطیہ بیگم کی طرف و ملحة بوئے كهدب تھے۔ عطیہ بیکم جو تھال بھر کے مٹر لیے بیٹی تھیں اور بچیوں کے لیے جائنیز بنانے کی تیاریاں کررہی تھیں۔ ا يكدم جي متح ي أكر لنس (دوشیزه 46

'' مشکورصاحب اب بس بھی گریں۔ تماشا بنا کرد کھ دیا ہے انہوں نے میری پکی کا ۔۔۔۔۔ اپنا مطلب پڑا ہے تو پاؤں چھوکر کے کئیں اگر اُن کے دلوں میں گنجائش ہوتی ۔۔۔۔ میں بانو آپا کی بات نہیں کر رہی وہ تو بے چاری اس وقت خدا سے زیادہ قریب ہیں اور ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ آپ خود بنا کمیں اگر گنجائش ہوتی تو تمرایی بہن کو بھیجنا خود نا آتا۔''

عطیہ بیٹم کوابھی تک بیہ بات کھل رہی تھی کہاتنے دنوں کی سرد جنگ کے بعد ثمر نے بہن کو لینے سے لیے معلیہ بیٹم کوابھی تک بیہ بات کھل رہی تھی کہاتنے دنوں کی سرد جنگ کے بعد ثمر نے بہن کو لینے سے لیے

بهيجا..... أخركيول چن أس كي نكاه من عاد وه خوداً عليا تا\_

مفکوراحد نے پھردلاکل ہے سمجھانے کی کوشش کی جن کا عطیہ پیکم پرمطلق اثر نہ ہوا۔ '' آپ ابھی تک وہی کہانی لیے بیٹھے ہیں ارے بھٹی میں تنگ آگئی ہوں .....آپ سوچ نہیں سکتے ہیں نے کیا پچھے سوچ لیا تھا۔ میں تو جا ہتی ہی نہیں تھی کہ اب چن دوبارہ اُس گھر میں جائے یا اُس گھر ہے

المارے بال كوئى آئے۔"

''میری بٹی میں کوئی کی نہیں ہے آج بھی اُسے ایک سے ایک رشتہ ل سکتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ وہ دوسری شادی ناکرنا چاہے۔ لیکن ہم تو اپنا فرض اوا کرتے ہوئے و باؤ ڈ ال کر اُس کو سمجھاتے .....لیکن ثمر کے لیے میرے دل میں کوئی تنجائش نہیں ہے۔''عطیہ بیکم نے دوٹوک الفاظ میں بات کی۔

''عطیہ بیٹم بات شادی گئیس ہے عورت کے لیے طلاق کے بعد دوسری شادی بڑاامتحان ہوتی ہے۔ اُس کو پہلے ہے زیادہ بھونک بھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے۔ ثابت کرنا ہوتا ہے زندگی بھر کہ اُس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ بس قدرت نے شایداُس کوآ زمایا تھا۔''

"آپ بہت آ رام ہے بات کر لیتی ہیں کہ اُس کی دوسری شادی کردیتے ہیں۔اس کورشتوں کی کی

'' بیگوئی نداق ہے۔ایک عورت کی زندگی کا صحیح معنوں میں تماشات بی بنتا ہے جب وہ ایک مرد ہے نکل کر دوسرے مرد کے نکاح میں جلی جاتی ہے۔ بہت بڑی آنر مائش ہے۔ بہت بڑی روحانی اذبیت مقتلور احمہ نے پھرعطیہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔

کیونکہ وہ جانئے تھے کہ چمن کے ساتھ زیادہ وقت عطیہ بیگم کا گز رتا ہے اور چمن اُن کی باتیں سن سن س ایسا فیصلہ کرسکتی ہے جو آنے والے دنوں میں بجائے سکون دینے کے مزید کسی تکلیف دینے کا باعث بن حاسر

. "آ پاپ فارمولے کلیئے رکھیں اپنے پاس آج تک میں آپ کی ہر بات سر جھکا کرسنتی رہی ہوں۔ ہر بات مانتی ہوں اس لیے کہ آپ مرد ہیں میرے شوہر ہیں اور ماشاء اللہ بہت سوچھ بوچھ کی باتیں کرتے

وونين 11 إ

ہیں۔ کیکن میں اپنی چگی کا تماشانہیں بننے دوں کی ۔ چھوڑ و بیچیے یہ کہ دوسری شادی عورت کی آ ز مائش ہوتی بت تكليف مولى باوراذيت مولى ب-" رہے دیں آپ .....کیا دنیا میں عورتوں کی دوسری شادی نہیں ہوتی ۔بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے ووسری شادی کے بعد عورت بہت پُرسکون زندگی گز ارر ہی ہوتی ہےاللہ تعالیٰ اُس کی پچھلی تکلیفوں کا از ال كردية إن كوسكون ال جاتا ہے۔" ''ا پھے لوگوں کی کی نہیں ہے اس و نیا میں ڈا کٹرعلی ہے آپ ل چکے ہیں مجھے بتا کیں اُن میں کوئی کی جوآ پ کودکھائی دین ہوجس سے یہ بیا چلے کدائس کی بیوی اُسے کیوں چھوڑ کرگئ تھی۔ عطيه بيكم ابھى مزيد كچھ كہنا جا ہت تھيں كە مشكوراحد نے انہيں درميان ميں توك ديا۔ "بات کیا ہور ہی ہے آپ ڈاکٹر علی کا ذکر لے کر بیٹھ کئیں۔ بیا جا تک آپ کو ڈاکٹر علی کا خیال کیوں مفکوراحمداین صابرانہ فطرت کے بموجب ابھی تک بہت حکیم انداز میں بات کررہے تھے۔عطیہ بیکم کی شدید تنقید نے بھی اُن کے مزاج پر کوئی اثر نہیں ڈالاتھا۔ ''اس لیے ذکر کررہی ہوں کہ تمرنے میری بٹی کو بہت تکلیفیں دی ہیں۔جنٹی وہ دےسکنا تھا وہ سب دے دیں کوئی کی نہیں چھوڑی آج اُن کا اپنا مطلب پڑا تو میری بنی کو بلا کر لے گئے۔ جب مال ٹھیک ہوجائے کی پھروہ ی سلسلے شروع ہوجا نیں گے۔بس اب مجھ میں مزید پچھ بہنے کی ہمت نہیں اور رہی ڈاکٹر علی کی بات تو اس وجہ ہے ہیں نے واکٹر علی کا ذکر کیا کہ ڈاکٹر کی بیوی اُن کوچھوڑ کر جا چکی ہے۔اگر چمن کی جان تمرے جھوٹ جائے تو ڈاکٹرعلی کے لیے بھی سوچا جاسکتا ہے۔' '' کیعنی کے حد ہوگئی ....''اب مشکورا حمد نے در حقیقت ہلکی ٹی برہمی کا مظاہرہ کر ہی دیا تھا۔ '' سوت نا کیاس اور گولی سے محم لٹھا' آپ ڈاکٹڑ علی کے بارے میں آئی دور کی سوچے لگیں ۔ نا آپ کو ا پی بٹی کی خواہش کا پتہ نا ڈاکٹر علی کی طرف ہے اِس طرح کی کوئی بات آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی طرح ڈ اکٹر علی کو بھی پتا ہوگا کہ چمن شادی شدہ ہے اور حال ہی میں اُس کو سیکھی پتا چل گیا ہے کہ اُس کی ساس بیار ہے اوراس وجہ ہے و وlospital کے چکر لگار بی ہے۔ مشكورا حركوعطيه بيكم كى بات يردر حقيقت بهت ہى زياد و جيرت تھى۔ ''مشکورصاحب جب الله بیٹیاں دیتا ہے ناتو ماں کوسب سے پہلی فکریہ بی ہو جاتی ہے کہ ایک دن اِن کوان کے گھر کا کرنا ہے۔ '' ما ئیں تو اِی طرح سوچتی ہیں۔ ڈاکٹڑعلی میں مجھے وہ سب پچھنظر آیا جوایک اچھے انسان میں ہونا جا ہے۔ وہ بے جارے اپنی معذور بہن کوسنجال رہے ہیں اگر کوئی عورت اُن کے ساتھ ہمدروی سے محبت ے انسانیت سے چلنے کی نیت کرے تووہ اس کی بہت قدر کریگے۔'' "اور ہماری بیٹی ناقدروں ، ناشکروں کے ہاتھوں دکھا تھا کر ہمارے پاس لوٹائی گئ ہے۔" عطیہ بیکم کے انداز ہے لگتا تھا اُن کے دل میں اب ثمر کے لیے ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ ''عطی تیکم حالات بدلنے جاہے ہیں۔ انوآ پاکوانے کیے پرندامت ہے و کیا تمرکواحساس

## www.mikcoefetykeom

### شام کے بعد

عجیب بات ہے شام کے وقت بکل کی روشی کے باعث فروب آفاب کوکو ٹیٹیس پیچانیا۔ پر ہمارے اندررہے والے پھراور وهات كرزمان والحانسان كرساته ببت كريب والى ب-شام كانسان كساته بدا كراتعلق ب-آج بحى الى الى جان کو کندھے پر مشکیزے کی طرح افکائے سب شہری لوگ بناہ کی طرف بھائے ہیں۔سب شام سے بدیتے ہیں۔اندھیرے ے ذرتے ہیں۔شام کو بسوں کا رنگ تا تھوں کی رفتار کا روں کا مڑنا دکا نوں کے شوکیس سائیکوں کی تھنٹیاں رکشہ کے حمیرَ سب سارا شرخطرے کی مختیاں بجانے لگتا ہے بیرب شام کواجا لنے کاعمل ہے کیونکہ شام رات سے زیاد وعملین ہوتی ہے۔ رات آنے ے پہلے کاف کی وکو میں چھنے سے پہلے اور میند کے تھنتے برسرد کھنے سے بہت پہلے سب ذک روح سورج سے چھڑنے کا سوگ کرتے ہیں۔ سورج غروب ہونے سے میلے زمین کا روٹن حصہ ہرروز شعلہ روہو کرسٹکتا ہے۔ پھراس کے کناروں کو آگ لگ جاتی ے۔ جے تی ہونے والی مورت کے پلوآ ک پکڑ لیں۔ پچٹر نارفتہ رفتہ یقین ہوجا تا ہے تو شام بیرا کنوں جیسالباس پہن لیتی ہے جستی ہو گی را کہ ہو۔ روشی رہتی ہے لیکن ٹورٹیس رہتا۔ بیدونت شام کے سے برخض کے لیے بردادشوار اوراداس ہوتا ہے۔ لوگ وفتروں کو چھوڑ كرم وك يرتكل آتے ہيں۔ عورتي كحر چيور كرو اليزون، جا كون اور دروازوں يرجارتي ہيں۔ بور ھے سير كا بيان، بنا كر جار ديواري سے باہر بھا مناج جے ہیں۔ بچے یاد کوں ملے کراؤ تاہے بھاگ کر ماؤں کی طرف سے سر بٹ آتے ہیں۔ ب وہال فیص رہنا جا ہے جہال وہ میلے موجود ہوتے ہیں۔انسان کی سائیکی سے نباتات کی روئیدگی سے جانداروں کی نشودنما سے جمادات کی پوشیدہ طاقت و پھٹلی کے ساتھ ہواؤں اسمندروں، ما ندستاروں سے سورج کا رشتہ بہت پرانا ہے۔شام کے وقت عجیب تنم کی خاموثی تغیر تخبر کروار دہوتی ہے۔ بولتے ہوئے چرے اجما کی کوئے بن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بولتے چے جاتے ہیں اور خاموش لوگ اور اندر وضتے جے جاتے ہیں۔اوگ انگ انگ محسول کرتے ہیں۔ان کابیاحماس کدو مجلس میں روکرس قدر تناہیں۔ برحما جا جا جا۔ (بانوقدسيدكى تحريب رازعدن \_ برين كااتقاب)

اليس بوگا؟"

"وومال ہی کی وجہ ہے متنظر ہوا تا؟"

''جب ماں نے تکلے دل سے اپنی کو تا ہیاں مان لی ہیں تو سارے جھڑے ہی ختم .....'' ''نہیں ختم .....میری بیٹی کو د کھ دے دے کرانہوں نے نڈ ھال کر دیا۔ابنہیں جائے گی۔''عطیہ جیکم نے فیصلہ سنا دیا۔

یان کا مزاج نہیں تھا۔ مگر شایداولا دمزاج پرسب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کیز ۔۔۔۔۔کید

وہ آپ کے Dear Husband تشریف لے آئے ہیں۔ارسلان نے گھر میں داخل ہوکر پہلے بیڈروم میں جھا نکا۔بستر تو خالی نظر آ پالیکن اُس کی نظریں واش روم کے بند دروازے کی طرف تھیں۔ بہت مخاط انداز میں چھیٹر چھاڑ کرر ہاتھا۔

"آپ کومیرےDear Husband کی بہت قلر ہے ....میر Husband ہے مجھے قلر ہونی چاہیے آرام سے بیٹھ جاکیں۔" ندانے اُس محکورین سے کہا۔ ہانڈی میں چچ چلانے کے بعد ہانڈی کے کنارے پرچچ زورزورے جھٹکنا شروع کردیا۔۔۔۔۔

1/1/1/2 1/50 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1/5 - 1

لاوشين (4)

ارسلان گھرSalc کرنے کے سلیلے میں اسٹیٹ ایجنسی چلا گیا تھا۔ صفائی کرنے والی صفائی کرے جا چکی تھی۔ ندانے سوچا ارسلان کی بھی وقت آسکتا ہے بیں کم از کم کھا نا بنا سرر کے وول۔ '' بھی تہار Husband ہے تو میرا بھی کچھاگتا ہے۔ مجھے بھی فکر ہونی جا ہے۔ مبح لڑ جھکڑ کے تم سے گیا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ پیت<sup>نہیں</sup> کتنے ون ناراض رے گا جتنے ون ناراض رے گا استے ون تمہاراً موڈ خراب رہےگا۔اور میں کی خراب موڈ والی عورت کے ساتھ چند تھنے بھی گز ارانہیں کرسکتا۔'' 'Language Please' ثدا کچن سے باہرآ کرارسلان کو گھورتے ہوتے ہوئی۔ د میں عورت جبیں ہوں ۔''ارسلان نے زور دار قبقہ راگایا۔ '' پہلے تو مجھے شک تفالیکن کیونکہ ابتم اپنے منہ ہے اقر ارکر رہی ہو ۔۔۔۔۔ پکا یقین ہو گیا بھٹی اِس بات كا كه تم وافعي عورت نبيس ہو۔'' ، مجھے تو کسی اور Planct کی مخلوق لگتی ہو ..... لگتا ہے تم Mercury کی سرز بین پر پیدا ہو تیں تھیں اور علطی سے تیز تیز چلتے ہوئے مارے Planct برآ گئی ہو عقل نام کی تو کوئی چیز مبیں ہے تمہارے یاس اور اِس سرزین پررہنے کی شرط رہے ہے کہ انسان میں تھوڑی می توعقل ہونی جا ہے۔' ارسلان نے اپنی بات کے اختیام پرز بردست قبقہدلگایا۔ نداغصے میں بھری ہوئی اُس کے سریر آ کر کھڑی ہوگئی۔ " آپ جب ہے آئے ہیں مجھے بے وتوف احمق Stupid' Foolish پتانہیں کیا گیا کہ چکے يں۔آكرآب كومتلدكيا ہے۔ '' میں تو کہوں گا۔''ارسلان نے اُس کے غصے ہے ڈرنے کے بچائے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ '' کیوں کہیں گے اگر میرے Husband نے س لیا تو ہوی زبر دست لڑائی ہوجائے گی۔'' '' مجھ سے لڑ کرتو دیکھے میں شرطیہ کہتا ہوں وہ مجھ نے نہیں لڑ سکتا میں تنہیں کچھ بھی کہددوں اُس کی مجال نہیں کہ میرے سامنے وہ بولے۔' '' وہ بول سکتے ہیں اُن کا غصہ بہت تیز ہے۔۔۔۔ آپ کو پتائمبیں ہے۔' '' پتاجل چکاہے دیکھ لیاہے میں نے مہمان کو ذلیل کر کے نکل گئے۔'' '' پاراتی دورے بیوی کاکزن آیا ہے۔''ارسلان نے آخری الفاظ بربرانے کے انداز میں کہے۔ '' تو بہ ہے۔۔۔۔۔ارسلان بھائی آپ تو دلِ پر ہی لے گئے۔ چلیں خبر میں اب کوئی وضاحت نہیں کروں کی اور ہاں آ پ بھی بن کیجے آپ مجھے احمق کہیں Foolish کہیں Stupid کہیں جو مرضی کہیں .... آپ کے کہنے سے پچھنیں ہوتا اگر میرے پاس عقل کی کی ہوتی تو شمر جیسا بندہ بھی شادی نہ کرتا اور پتا ہے آپ کو انہوں نے مجھ سے اس وجہ سے شادی کی ہے کہ انہیں مجھ سے عشق ہو گیا تھا محبت کرتے ہیں مجھ ندانے بڑے فخریدا ندازے ایک طرح سے انوکھی خبرے مطلع کیا تھا۔ ارسلان نے اب قدرے سجیدگی ہے ندا کوسرے پاؤں تک دیکھا تھا۔ اُس کی آنکھوں ہے لگتا 2 - Co & 00 5 .... S WWW.PAKSOCTE

ندا اُس کی طرف دیکھیں ہے۔ "إس طرح كياد مكور بي من؟" '' میں بیدد مکھدر ہاہوں اپنے آپ کوکوئی بے وقو فسنہیں کہتا ....سامنے بیٹھنے والے محض کو پتا ہو تا ہے جو محض یا خاتون اُس کے سامنے بیٹھی ہے اُن میں کتنے Grambrain پایا جاتا ہے۔'' Brain سب کے پاس موتا ہے۔ تہارے پاس مجھ Brain سب کے پاس موتا ہے۔ تہارے پاس مجھ Sorry To Say شک ہے کہ 2 گرام Brain ضرور ہوگا۔ کیونکہ جس لڑی کے پاس 2 گرام Brain ہوا کی کوکوئی شادی شده آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دیے بغیر بوقوف بناسکتا ہے۔ ارسلان نے بڑے فلسفیانہ انداز میں اپنا کر بیپیش کیا تھا۔ ندا تھے ہے اُس کے مقابل بیٹھ گئ آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے۔ آپ میرے Ilusband کے ' اس کیے کہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا یانی بیاہے د نیاد میسی ہے۔ جب کوئی شادی شدہ مردا بی بیوی کو طلاق دیے بغیر خوبصورت UnMarricd لڑ کی سے عشق بگار تا ہے تو وہ ..... بڑا سیا کی آ دمی ہوتا ہے عام آ دی جبیں ہوتا۔اور ش Guarantec ہے کہتا ہول کہ وہ غصے کا بہانہ کر کے اپنے گھر گیا ہے جہال اُن کی پہلی بیلم صاحبہ بہت دل و جان ہے اُن کی خدمتیں کرنے میں مصروف ہوں گی اور وہ انہیں فسمیں کھا کھا کر یقین دلارے ہوں گے کہ وہ و نیا کی واحدخوش نصیب عورت ہیں جن کوا تنا چاہنے والاشو ہر ملاہے۔' '' اُف تو بہ ....بل بھی کریں اتنی در ہے ہے جارہے ہیں۔ ٹمراُن خاتون کا نام سنتا بھی پیند جہیں '' ابھی تک انہوں نے Divorce مبیں دی لیکن اے Cell سے اُن کا غبر Delcte کرویا ہے۔ ا کراُن کے درمیان کوئی Contact ہوتا تو وہ اُن کا نمبر Delete نہ کرتے۔ ندائے کسی منجھے ہوئے وکیل کی طرح اپنی دانست میں بہت بڑی دلیل دی تھی۔ "اك بهت ية كى بات بتاؤل ..... من چلا جاؤل كا كرتمبار ، بهت كام آئ كى ..... "ارسلان نے اُٹھ کر برداسا در بچہ واکرنے کے لیے بہت زور لگا کر چننی گرائی۔مدتوں بندر ہے کی وجہ سے چنی بھی چام ہور ہی تھی۔ در بچیکھول کراس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو دھول مٹی سے آلودہ ہو گئے تھے۔ '' جلدی ہے بنادیں ۔۔۔ بجھے بہت کام کرنا ہیں ۔۔۔۔ آپ کوتو خالی یا تیں ہی کرنا ہیں۔ مسلسل پیارے شوہر پر تنقید کررہا تھاا ہے کزن ہے تو' بے کزن' بی بھلی ۔طبیعت میں تکدر پیدا ہورہا تھا۔ یتو عیاش اور فلرٹ مرد ہوتے ہیں نال ....ان کے یاس کمال کا آرث ہوتا ہے۔'' " ایک وقت میں بائیس خوا تمنی کوخوش رکھ سکتے ہیں۔اُن میں ہرایک اپنے روم میں بیٹھی خود دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی ہوئی ہے۔''اپنی بات کے اختیام پرارسلان نے ابنامخصوص قبقہدلگایا تھا۔ " آخرآ پ کیوں جا ہتے ہیں کہ میں اپنے ہر بینڈ کو برا مجھوں ، کیوں دشمن بن رہے بیں اُن کے ..... ' "اب ش أن ك خلاف ايك لفظ بحل مرواشت كيس كرون كي -So Please Stop" ندا

نے ہاتھ بلند کر کے اینا فیصلہ سنا دیا۔ " مجھے تبہاری فکر ہے۔ "ارسلان نے کچھ کہنا جا ہا مرندانے فورا اُس کی بات کا ف دی تھی۔ "مت کریں میری فکر ..... Am Satisficd ا۔" یہ کہہ کروہ ایک طرف چل پڑی۔اے تو ارسلان کی باتوں سے جان چیزاناتھی۔اسے خودہیں پنتہ تھا کہ وہ کیا کرنے جارہی ہے۔ '' نانا جان میں تہ ہمیں تمہاری کوئی فکر نہیں تھی۔ گرمیرے یوایس واپس جانے کے بعدتم اب یہاں بالكل اكيلي مو ..... حميس حقيقت پيد كرنا جا بي كداس في ايل بيوى كو Divorce كي بغيرة خردوسرى شادی کیوں کی؟" میرے کان آ ٹو میٹک بند ہو گئے ہیں ارسلان بھائی مجھے کھے سنائی نہیں وے رہا۔ وہ گھر کے عقب میں وصلے کیڑے الکنی ہے اتار نے جارہی تھی۔ اچا تک ہی کام سوجھ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ارسلان يهال نہيں آئے گا۔ جہاں سالہا سال کا'' قیمتی'' کیاڈ پڑا ہوا تھا۔ شبیرحسین کی یادگار..... ہر چیز کے بارے میں ارشاد ہوتا تھا کہ'' سنجال کرر کھ دو ....کسی وقت کام آ جاتی ہے۔'' اورسنبالا بمواكبا ژاب يهاز كي شكل اختيار كرچكا تها ـ اس نے افشاں کی ہدایت بگسرنظرا نداز کر کے اپنی ماں کے تحرجانے کا ارا وہ کرلیا تھا۔ اس کیے کہاہے بورایقین تھا کہ ثمر رات بھر کا جا گا ہوا تھا۔ لا زی گھر جا کر سوگیا ہوگا۔ یہ یقین اتنا ہی مضبوط تھا جتنا کہ اس بات کا یقین کہ اب ٹمر کی نگاہ میں اس کی حیثیت اسٹور میں پڑے سامان ہے زیادہ کی تبیں ہے۔ وہ تھر میں داخل ہوئی تو عطیہ بیٹم نے سکون کا سائس لیا۔سلام وعا کے بعد فورأسوال بهواتھا۔ ''کیسی طبیعت ہے تہاری ساس کی ؟'' ''ساس '''چن کے ہونؤں پرایک تکخ مسکراہٹ بےساختہ ابھری۔ "ارے دنیا کی نظر میں تو ابھی وہ تہاری ساس ہی ہیں۔اور تم نیاہ کربھی آ رہی ہو.. کی مسکراہٹ سے جزیزی ہوکر بولیں۔ " شکرے پہلے ہے بہت بہتر ہیں۔ میں ای لیے زک گئے تھی کہ شایدوہ پھر مجھے بلائیں اور میں نہ ملول تو اُن کے ذہن پر ہو جھ ہو۔ "جزاك الله ..... باب جيها جكرا بتمهارا ..... بعن بم من اتنا حوصلنبين كداي خير جلانے والوں كے ہاتھ چويں ..... عين اى لمح چن كيل كى رنگ ثون نے ماحول ميں ارتعاش پيدا كيا۔اس نے بیک سے بیل نکال کر دھڑ کتے ول کے ساتھ ویکھا تھا۔

'' اوہ ..... ڈاکٹرعلی ....اس کے منہ سے بے ساختہ لکلاتھا۔عطیہ بیٹیم اُس کی طرف دلچیں ہے دیکھنے

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محرانگیز ناول كي اللي قبط انشاء الله آئده ماه طاحظه يجي

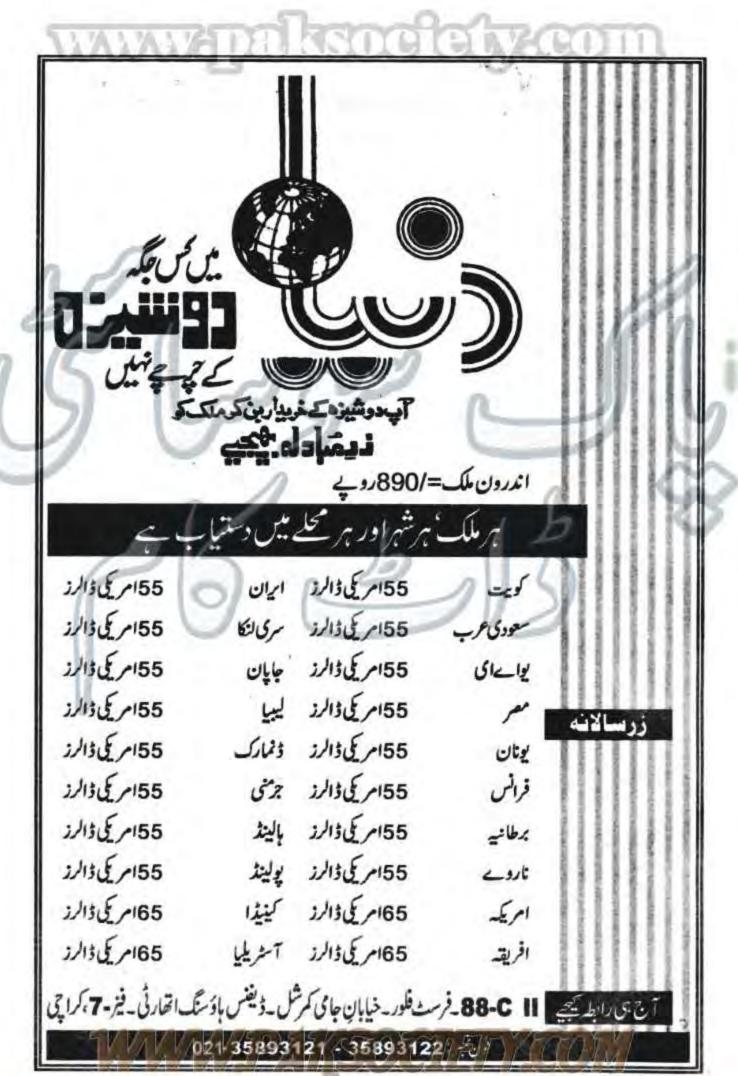





## رسم محبت

'' خبردار، کوئی گل منہ ہے نہ زکالنا سمجے؟ اللہ جانے ان لوگوں کا کیااراوہ ہے۔ جمیں زور زبروی نبیں کرنی۔ بکی اس ماحل کی نبیں ہے۔ اگر اس کی خوشی نبیں ہوگی تو خاموشی بہتر ہے۔' مامی کی بات ہے ناٹوسوفیصد متفق تھیں مگران سب کے منہ ....

#### -0+0 - 0 · 0 · 0 ·

سب کھیونی تھا جوآج سے تین سال پہلے تھا و پے بی گاؤں کے نیم پختہ گھروں سے انھتا وهواں، ویسے ہی گلیوں میں کھیلتے بھا گتے ننگ دھڑ نگ بچے اور وہی دور ہے الجر تی بین چکی کی آ واز جوا ہے بچین ہے تی عجیب یا سیت بھری بے كلى ميں مبتلا كرة الاكر تي تھي۔

گاڑی کی طرح قطار میں ہے کمرے، کیکن اس کے باوجوداے لگ رہا تھا سب پچھ بدل گیا ہو اور لیمی کی جھی تھا واقعی بہت کچھ بدلا تھا مگر ہیہ

اس کے اندر آئی تھی سوچوں ہے لے کر

و بی گھر تھا ٹیم پختہ، بڑا سا آ ٹکن اور ریل

تبدیلی با ہرہیں تھی۔

خيال وجذبات تك يهلج اكر وهسب وكحيفى تواب کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کی ذات کی تفی کرنے کا باعث صرف ایک وجه تھی وہ تھا اس کا دل ، وہ تھی اس کی محبت.

A ..... A

کرنیں مید کے بیناروں کو دیکا ربی تھیں \_ فضا میں موجو دخنگی کا احساس مزید گہرا ہونے لگا تو اس نے اپنے گرولیٹی شال کومزید اچھی طرح کھول کر

' حرم پُتر اندر آجا، مُفتدُ بره هدر ہی ہے۔ کہیں بيمارنه پڙ ڄانا-''نانو کي مدهم نقاحت زووآ واز پروه قدرے چونک کرسوچوں کے معنورے ابھرٹی اُٹھ کراندر چلی آئی۔ بھالی ایے چھوٹے بچے کوسلا كر سريدكو كهانا كهلا ربى تحيي اے ويجها تو

'' آ وَ بیٹھو حرم!'' دہ جوایا مسکرائی ۔ ٹکر یہ مسكرا ہث بہت او يرى قسم كى تھى بلاشبه۔

" يبال آجاؤ نال، لحاف مين، ومال تو سردی بہت ہے۔ حالا تکدسورج نکلا تھا مگر سردی کی شدت کم بی تبییں پڑتی۔''

اے کری پر بیٹے و کھے کر بھالی نے ٹو کا اور اسے نزد یک ملنگ برجگہ بنائی۔ان مکرا پنائیت شام گېري ہوچي تھي۔ وُ علتے سورج کي نارنجي آئيز ليج ش خلوص غيرا ہوا تھا۔ حرم جوانگھيٹي ميں

FOR PAKISTAN

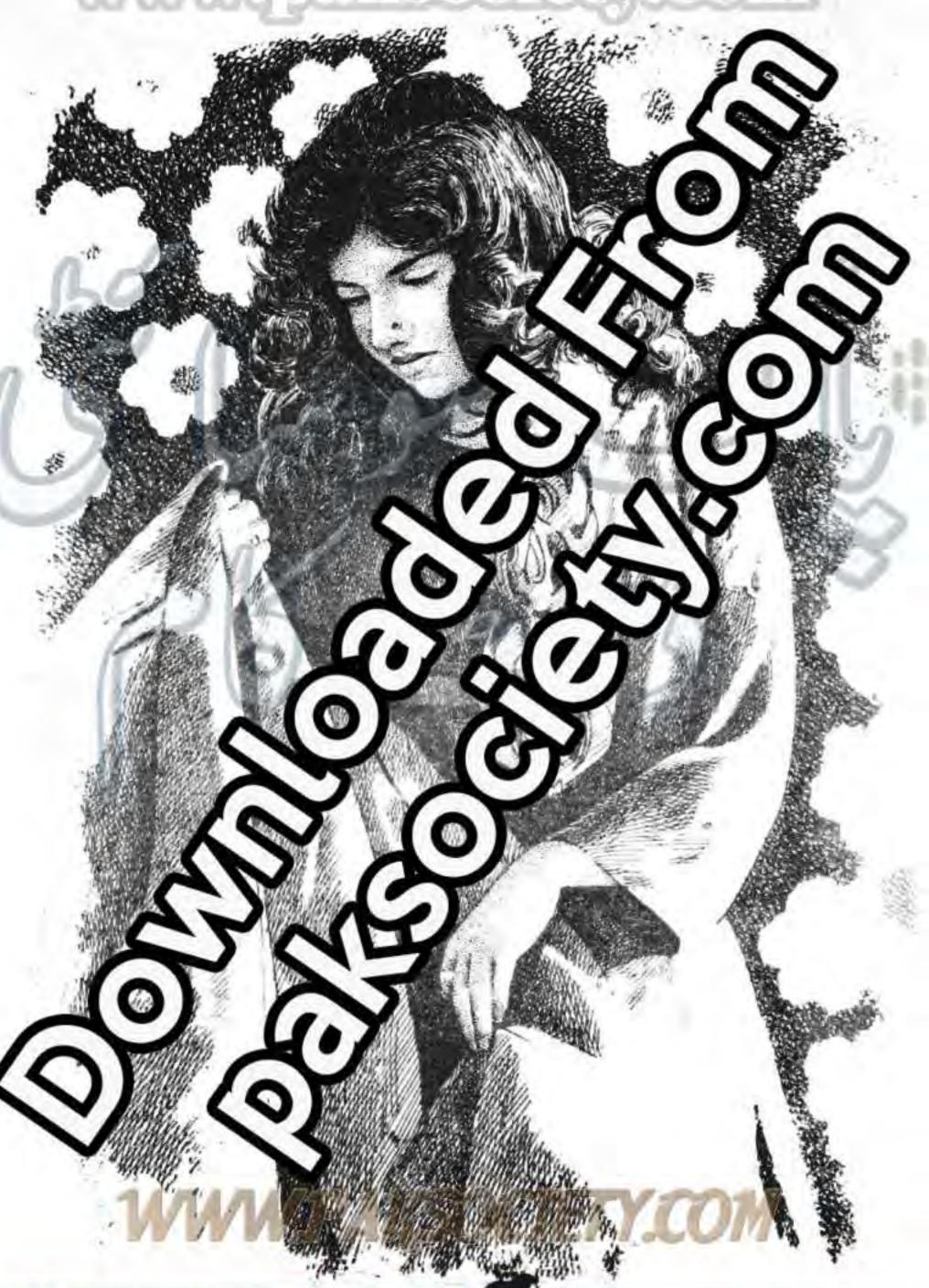

د کہتے کوئلوں کو بے خیالی میں و کمپیر ہی تھی۔ چونک کرنافہی کے عالم میں انہیں تکنے گی۔

'' ٹانیہ کو بتایا تھا رات تمہارے بھائی نے فون پر، بیچاری آ نا بھی جاہ رہی تھی مگر اس کا بھی چھوٹا بیار ہے۔ ٹھنڈ لگ گئی ہے اسے، یقییتاً تمہارا دل تو نہیں لگ رہا ہوگا کہ بچھلی بارکی می رونق کہاں ےاب یہاں۔

ہےاب یہاں۔ سارے پنچھی اُڑ کراپنے اپنے آشیانوں میں جاہیٹھے۔'' بھالی کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا اُدای کا تاثر تھا۔

حرم کا دل گداز ہوتا چلا گیا تو آ تکھیں جائے کس کس سوچ اور یاد کے ہمراہ بھیگی تھیں۔ جی چا ہا یو چھے علی شیر، ساجد اور عبدالرافع سب کہاں گھے؟ مگر دہ یہ حوصلہ ہیں کریائی۔

جبی تیزی ہے اُٹھ کُر نانو کے کمرے میں آگئی کہ خود ہے خوفز وہ ہوگئی تھی کہ جانتی تھی اُگر مزید وہاں بیٹھی رہی تو مزیدالی باتوں پر وہ صبط نہ چھلکا دے جس پر بردی مشکلوں سے بند باندھے ہوئے تھے۔

#### \$ .... \$

اس قدر شدید سردی نے اس کی طبیعت خراب کر کے رکھ دی ، کھانی ، زکام ، چینکیں اس کا براحال تھا۔ اس پرشدید بخار وہ دولحاف اوڑھ کر بھی کانپ رہی تھی۔ احمد بھائی صبح سے دوبارڈ اکثر کو گھر لا چی تھے۔ دوا پر ہیز سب کچھ ہی تھا اس کے باوجوداس کی طبیعت سنچھنے میں نہیں آئی تو نا نو کے ساتھ ساتھ ماموں ممانی احمد بھائی اور بھائی بحی گھرا گئیں۔ احمد بھائی احمد بھائی اور بھائی میں لے جا کرعلاج کرانا چا ہے تھے گر وہ مانتی ، میں لے جا کرعلاج کرانا چا ہے تھے گر وہ مانتی ، میں اگھ دان اس کی طبیعت قدرے سنجل گئی۔ اس تھاناں۔

البنة نقامت باتی تنتی که پوراایک ہفتہ بیاری کافی تنمی۔ بھالی وودھ میں تیار کیا ہوا دلیہ کا باؤل لیے اسے کھانے پراصرار کررہی تھیں مگر اس کا ول ہی نہ ماننا تھا۔

اس کی بیاری کا س کر ثانیہ بھی اپنے دونوں بچوں سمیت آگئی تھی۔

" کیا ہو گیا جناب؟ آتے ہی ہاتھ پیرڈ صلے چھوڑ دیے۔" اس نے چھیزا تو جوایا حرم پیکیے انداز میں مسکرادی تھی۔

'' پہلے سے پیاری گر کمز ور ہوگئ ہو۔''اس کا بھر پور جائز ہ لینے کے بعد ٹانید کی رائے مشتر تھی۔ '' ارے بس بیاری نے میری دھی کا مندا تنا سا تکال دیا اور کیا؟'' ٹانو نے اس کا سرا پے سینے سے لگایا۔

''السلام علیم بھئ! سنا تھا بڑے بڑے وڈے لوگ آئے ہوئے ہیں۔'' تبھی عبدالرافع ہنتے ہوئے چلا آیا۔ اس کے سریر چپت لگا کر بولا ساتھ میں ساجد تھا۔ حرم کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا۔ یقیناً وہ بھی آیا ہوگا۔ یہ خیال ایسا تھا جس نے ساراخون سمیٹ کر چبرے پر جمع کردیا

" کیسی ہوا چھی لڑک؟" ساجد کے انداز کا وہی مشفقانہ بن تھاجس پرسب اسے چھیڑتے تھے کہ وہ جوانی بلکہ لڑکین سے ہی بڈ ھاہو گیا ہے۔ "اچھی ہوں،خود ہی تو کہدرہے ہو۔" جوابا اس نے سابقہ خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہا گر کامیا لی نہیں ہوئی تھی کہ لیجے وآ تھوں نے ساتھ ویے ہے انکار کردیا تھا۔ نگا ہیں کس بے تالی سے صرف اُسے ڈھونڈ رہی تھیں جس کی خاطر دل نے اسے دلیں نکالا دے دیا تھا سات سمندر پار کا سفر "دادی نے فون پرتہارا بتایا تو ہمیں بھاگم بھاگ آنا پڑا۔ چھٹی کا انظار کیے بغیر۔ "ساجد اس کے ہر لحد مایوں ہوتے چبرے اور بھی آکھوں کو تکتا اپنی کارگز اری بتلا رہا تھا۔ جوابا وہ سردآ و بھر کے رم گئی۔

'' چلوا چھا ہوا ورنہ تم کون سا آ ہی جاتے۔'' اس کے شاکن پن پر ساجد نے کتنی عجیب نظروں ہے اُسے دیکھا تھا۔ کتنا دکھ بھرا ہوا تھا اس کے اس و کیمنے کے انداز میں۔

''ایبالبھتی ہوہمیں؟''اے لگا جیسے وہ کہ رہا ہواپنے جیسا مجھتی ہوہمیں۔ وہ اب کیا جواب دیتی بھلا؟ سرآپ ہی آپ مجر ماندانداز میں جھکا نقا۔

''شیر نہیں آیا تمہارے ساتھ؟''نانو کے سوال نے حرم کی دھر کئیں اتھل پچھل کر کے رکھ دیں۔ اے خود ہی محسوس ہو گیا اس کمھے زندگی نے اس کے چیرے پرسانس کی ہواس ایک نام ر۔

'' نہیں ..... بہت مصروف ہیں پروفیسر صاحب! کہدرہ تھے عید پر ہی آؤںگا۔''ساجد کے جواب پر حرم کا بے تحاشا دھڑ کتا ہوا دل ایسے چپ سادھ گیا جیسے پھر بھی نہیں بولے گا۔ وہ خود کو بہت تھکا ہوامحسوس کرتی پھرے لیٹ گئ تھی۔ بہت تھکا ہوامحسوس کرتی پھرے لیٹ گئ تھی۔

ٹانیے نے اپنے دونوں بچے بھائی اور ممانی
کے سپرد کیے اور خوداس کے لیے پھر وہی لا اُبالی
زندہ دل اور شریری ٹانی بن گئی۔ جے اس نے تین
سال پہلے دیکھا تھا۔ ساجدا در عبدالرافع تو تھے ہی
چیڑے چھانٹ، بس پھرے وہی تین سال پرانا
وقت لوٹ کر آنے لگا جیسے، وہی قبقے وہیں
شرار تھی اور سپر سپائے، اور راتوں کو کی کئی

محفلیں جمنے لگیں گروہ کھل کر رہتی تھی نہ ہی مگن ہو ہاتی۔

انیکسی بچے کو قریب بھی نہ سینکنے دیں، دھمو کے مار مارکر پیچھے کیے جاتی اور ناز بھری نگاہ حرم پرڈیال کر کہنا بھی نہ بھولتی۔

''''نی سے پرال مرومینوں اپنی بہن نال وی گل کر لینے دیو۔''

" تم بالكل بهى نبيس بدليس - " حرم كى زبان سے يەفقرە ايسے سمول بى كىسلا تھا اور دائيے نے فورا بى اس يرگرفت بھى كركى تھى -

''تم جو بالکل بدل کی ہو۔'' اس کی نظریں گہری تھیں جانچتی پر تھتی ہوئی حرم نظریں چرانے گئی۔

'' اک بات پوچیوں حرم؟ کی بتانا۔'' ٹانیہ اچا تک اس کے سر ہوگئ کی اور حرم کی تھیرا ہٹ سوال سے اور جانے بنائی عرون پر پہنچنے لگی تھی۔ سوال سے اور جانے بنائی عرون پر پہنچنے لگی تھی۔ '' تمہاری اس والیس کی وجہ شیر ہی ہے نا، تمہیں محبت ہوگئی ہے اس ہے؟'' وہ سوال نہیں کررہی تھی۔ اینا تجزیہ بیان کررہی تھی۔

اس کا پُر یقین آہے۔ حرم کو بالکل زرو کر کے رکھنے لگا۔ لبالب پانیوں سے بھرتی آ تکھیں اس کی ہے ہی کی گواہی دینے لگیں جیے، یہ آ نسو تاسف ملال کے تھے یا بھید کھل جانے کے، ثانیہ سبچھنے سے قاصر ہی رہی۔

البتہ دل سے رنجیدہ ضرور ہوگئ تھی۔ پھر گہرا سانس متاسفانہ انداز میں بھرا اور اسے پُر ملال انداز میں تکنے گئی تھی۔

" صرفتم بی نہیں بدلیں کملی لاک! وہ بھی بہت بدل گیا ہے۔ میراور تو وہ رہابی نہیں جو پہلے مجھی تھا۔" حرم نے بے طرح چونک کر مگر ناتہم نظروں سے ٹائیہ کو لکا تھا۔ جس نے اس کی آئھوں کا داشج سوال پڑھ کر بھی نظر انداز کر دیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اسے مزید دکھی کرنانہیں جا ہتی تھی ۔

اس کا نظار کرتیں جب حرم کی آ تھھیں تھکنے گی تھیں تب وہ چلا آیا تھا۔ بالکل اچا تک بناکس اطلاع کے، سردی ان دنوں اختیام پذیر ہوچکی تھی۔موسم بہار کی آ مرتقی اور گلوں میں شکونے مجھوٹ رہے تھے۔

ایا ای شکوفہ حرم کے دل میں بھی اے روبرو پاکے بھوٹا تھا۔ وہ برآ مدے میں بچھی چار پائٹوں میں سے ایک برسب کے ہمراہ بیٹی تھی۔ جب سخن اور برآ مدے کو الگ کرتی گرل کے جالی کا وروازہ کھول کر بھائی کا بڑا بیٹا بھا گیا ہوا اس اطلاع کے ساتھ وہاں آ یا تھا۔

'' بڑی امی جاچو آھے۔'' وہ پھر بھی نہیں چوکی کہ ذہن میں ساجد یا عبدالرافع کا ہی خیال آسکا تھا۔گر جب وہ ڈیوڑھی سے بیک کا ندھے پر ڈالے آگن میں آیا تو سب سے پہلی نگاہ اس کی ہی اٹھی تھی۔

لائٹ گرے کدر کے شلوار سوٹ میں اُس کا اُسٹ گرے کدر کے شلوار سوٹ میں اُس کا نمایاں میں بے حدیثی رہا تھا۔ جم پہلے کی نبیت بحر گیا تھا، کا ندھے مضبوط اور چوڑے ہوگئے تھے۔ اس کے شکھے نقوش بے نیازی کے تاثر کو سمیٹ کر انوکی کشش دینے گا

فریش شیو کی نیلائیس اے تازہ دم ظاہر کررہی تھیں۔ وہ اے دیکھتی رہی تھی۔ دیکھتی رہ گئی تھی۔ دیکھا تو علی شیرنے بھی تھا گرصرف ایک نظر۔۔۔۔انتہا کی سرسری قسم کی ۔۔۔۔ جیسے رائے میں پڑی کی بھی چیز پر پڑچاتی ہے۔ اڑتی پڑتی سی

نگاہ .....وہ بھی الی ہی تھی۔اسے لگا اس کا وجود برف کا گولا تھا جوشد بیر بھی کے زیر اثر آ کر تیزی سے محل رہا تھا بلکہ تھل گیا تھا۔وہ ختم ہوگئ تھی ،ای ایک لیے میں اپنا آپ بے معنی ہوتا ہے مایا ہوتا و کھنا کیسا ہوتا ہے بیاس نے اس لیے جانا ، یہ کتنا اؤیت انگیز ہوتا ہے یہ بھی اے تب ہی معلوم ہوا اور یہ سے انگیز ہوتا ہے یہ بھی اے تب ہی معلوم ہوا تھا اس کی آ تکھیں جل رہی تھیں اور چبرے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس کے اندر رونے کی جواہش شدت پکڑر ہی تھی۔وہ اپنی مال بہن سے خواہش شدت پکڑر ہی تھی۔وہ اپنی مال بہن سے طرب تھا۔

نجرنانو کے آگے جھکا حرم نے سر جھکالیا۔
اب وہ اے نہیں وکیے ربی تلی ۔ اے صاف لگا تھا
اس کا پیطویل سفر رائیگاں چلا گیا ہے۔ اگ بل
میں ہارٹی تھی وہ ۔۔۔۔ سب کیے۔۔۔۔ سب بی
مونیس اسے وہ وقت یاد آیا تھا۔ جب اس کے
مونیس اچی نہیں گئیں۔ حالانکہ اس نے عام ی
اک بات کی تھی ۔ اے بالحضوص نہیں کہا تھا گروہ
جا کر شیو کروا آیا تھا۔ پھر تنہائی طبح بی اس کے
مامنے کھڑا ہوکر بولا تھا۔

''حرم اب دیکھ کر بتاؤ، مو چھوں کے بغیر میں حمہیں کیا لگتا ہوں؟'' اور جواب میں حرم کھلکھلا کرہنس پڑی تھی۔

" بيتم بالخصوص مجھ سے كيوں يو چھ رہے ""

"اس ليے كمتم نے بى بيہ بات كى تھى۔"
" اورتم استے فر ما نبردار ہوكہ جہث ہے وہ بات مان بھى لى؟" اس كا سردله بطئز سميث لايا۔
" بال سسال ليے كہ ميں ہرصورت جا ہتا ہول تہميں پيند آ جاؤں۔" اس كى شكل پرمسلينى برسنے لكى حرم اے كھورنے لكى تھى۔ اس كے تيور برسنے لكى ۔ حرم اے كھورنے لكى تھى۔ اس كے تيور

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



حارحا نداورا نداز تيكها تفا

"تم ايما كيول جاتي مو؟"

'' افوہ! بیمت یوچھو، بیرا زکی بات ہے۔' شرمانے کی ادا کاری کرتا وہ خوامخواہ لال ہونے لگا۔ اور عین ای بل ثانیہ کے آ جانے کے باعث ہات لیٹ کی تھی۔ ورنہ حرم اس کے لئے نہ لیتی

'شرحرم بھی آئی ہوئی ہے،تم اس سے نہیں لمے؟" نانو کی آواز اُسے ماضی ہے حال میں تھینج لانے کا باعث بی تھی۔اس نے چو تکتے ہوئے سر اونحا کیا۔وہ بیک اٹھائے اندر کی جانب پڑھتے

ا آ فی ایم ساری، یس نے دیکھانیس آب كوركيسي بين آب؟ " يلتے بغير محض كردن موڑے وہ فارمیٹی نبھا رہا تھا۔ کیسا لہجہ تھا۔ تکلف سے بمربور، نه بيگائي كيے نه ابنائيت كا تاثر ديتا۔ مرسری ما، سائ ما، جس میں نه ناراضی هی۔نه جلاتا موا كونى احساس، ليعنى اس في اس اس اس قابل بمی نہیں سمجھا تھا کہ ناراضی کاحق بھی دیتا۔ حالانکہ حرم کو بورا یقین تھا وہ اس سے بات بھی -82 Jun

وہ تو مناتی ہار جائے گی اے، مر اب اب ....اے بیمی ناممکن لگ رہاتھا۔اس کا گلا بحرایا اور آئمسیں جھلملا گئیں۔ وہ جواب میں بولنے سے قاصرر ہی تھی علی شیر کے آ محمول کے ساٹ تاثر میں خفیف سامسخر پھیلا۔ اگلے کمچے وہ كريين جا كلساتفار

A ..... A

ساری رات بارش بری تھی۔وہ اینے کمرے کی وہ کھڑ کی جونبر کے منظرا ور کھیتوں کوا جا گر کرتی تھی کھو لے کو بھی کے محینوں کو بارش میں نیاتا

دیکھتی رہی تھی۔ساری رات جا گی تھی جبھی میج دیں بے سے پہلے آ کھیں کل کی۔

جاگ جانے کے بعد بھی وہ بستر میں یزی كاب يكاب كورج المض والى بھائي ساجد أور عبدالرافع کے علاوہ بچوں کی آ وازیں سنتی رہی۔ نانواینے بستر پر گاؤ تکھے ہے فیک لگائے او مھتی

ہاتھ میں تبیع تھی جس کا موتی وہ ہریار نیند کے جھو تھے میں ڈھلک جانے والے سر کو چونک آ تکھیں کھولتے اٹھاتے گرا دینتیں۔ یہ بھی اک دلچیب منظرتها تمر بات تو ساری دل کی تھی جو کہیں لكتابي شهقايه

باہرے علی شیر کی آ واز آ رہی تھی۔ وہ بھالی کو وروازہ بند کرنے کا کہدر ہا تھا۔ یقینا کہیں باہر جار ہا تھا۔ یہ اس کی مخصوص تا کید ہوا کرتی تھی۔ حرم کے پاس اب اس کے حوالے سے یا و کرنے کو بہت چھ تھا اور آنو بہائے کو اس سے بھی زیادہ بہانے سواس وفت بھی آئسیس بھیکتی چلی گئی

" حرم الحتی کیول نہیں ہو یار؟ نیند بوری نہیں ہوئی یا طبیعت خراب ہے؟'' ٹانیہ بولتی ہوئی كرے ميں آئى تب اس نے سرعت سے بھيلے كال ركز ۋالے\_

" نہیں تھیک ہوں میں ۔۔۔۔ بارش پھر تو شروع نہیں ہوگئی ؟" سلمندی ہے کہتی وہ اُٹھ کر میتھی اور لانے سیاہ رئیتی بال جوڑے کی شکل میں کینٹے لگی۔ نانوان کی باتوں کی آ واز پر ہڑ برا کر سیدھی ہوئی میں ۔اب بوری توجہ سے سیج بڑھنے میں مشغول ہوئیں۔

'' منہ ہاتھ دھوکر ناشتہ کرلو، بکرے کے یا یوں کے ساتھ نان منکوائے ہیں۔ کر اگرم دووھ تی پُراعتاد انداز میں وہاں ہے چلا کیا تھا۔ حرم کا سكتهمزيد كبرابوا تفاتو ثانيه كي شرمند كى كالجحى انت شاريس ره سكا-" تم تو مارے یاس آ کرمیٹھی نہیں ہو۔ہم

نے سوچاخود ہی حمہیں بور کر لیتے ہیں جا کر۔ویسے کن سوچوں میں ڈولی رہتی ہو؟''

نانو کے پلتگ بروہ اُن کی گود میں سرر کھے آئکھیں موندے کیٹی تھی جب بھائی اینے وونوں شرریزین سپوتوں سیت اس کے ماس آسٹیں ان كے فكوے كے جواب ميں اس كے چرے ي خالت آبیز تا رات اجرے تھے۔ بحائے کھ کہنے کے وہ محض حجل انداز میں مسکرانی تھی۔ '' حائے بیمؤ کے تم لوگ؟'' تب ہی ثانیے نے اندرجها نكا- بهاني كاتو جيسے باچيس كل كئيں-" نیکی اور پوچھ پوچھ ...." انہوں نے شرارت سے کہتے انہ کے ہاتھ میں موجودارے ہے سے براگ اٹھایا۔

وهاس دهاند لي پرانبيس گھور تی ره کئ\_ساجد، عقیل اور عبدالرافع کھی جیسے جائے کی خوشبو سوجمعتے ہوئے آئے تھے اور با قاعدہ جھڑا ہونے لگا کہ ٹانیہ بے جاری نے محض جارکپ بنائے تھے۔اپنانانو کا اور بھائی کے ساتھ حرم، این تینوں كآنے سے بيہواكرآ دھاآ دھاكي تقيم ہوا تھا مرساجد کہاں آسانی سے مطمئن ہوسکتا تھا۔ جمعي عقبل پرچر هدور نے لگا۔

" مجھے آ دھی سے بھی آ دھی دی ہے تم نے ، بددیانتی ہے ہے۔ 'وہ چخ رہاتھا،حرم محرائے گی۔ " بھے ہے لے لیں، ساری لے لیں۔"اس

نے اپنامک بڑھادیا۔

ساجدنے كاند هے جيكے تھے اور كمال در بے ک بے نیازی کے ساتھگ لے کرسے کینے لگا۔

اور کیک، یارتمهاری وجہ سے اب تک پس بھی بھوکی پھر ربی ہوں۔ ' اس کے اعداد کی بے جاری حرم کے ہونوں پر محمل مسکان کی نہ کی طرح میج بی لائی تھی۔ حرم نے کچھ کہنے کی بجائے بسرے یاؤں لٹکا کرسلیر سنے اور سر مانے برا دویشہ سی کرشانے پرڈالا۔

ر ماں چلو۔'' وہ اُٹھ کراس سے پہلے کمرے ے نظی تو میں ای بل علی شریعی اسے دھیان میں برابر کے کمرے سے باہرآیا تھا۔ دونوں کی نظریں محض ایک کمھے کو جار ہوئیں۔ اگلے بل شیرنظر بدل چاتھا۔

جرم کے دل ہے جینے ہوک اٹھی تھی۔وہ اس کے اس تکلیف دہ روپے سے بچنے کی خاطر ہی تو چیں پھرتی تھی اورا ہے تئیں اس کے گھرے نکل جائے کا یقین کر کے باہرآ کی تھی مگر .....

'' بھائی آپ خفا ہیں حرم ہے؟ رات بھی آپ نے اچھے انداز میں بات میں کی اُس ہے۔''اس کی سوچوں کو وھو کا لگانے کا باعث ثانیہ کی شکایتی آواز تھی۔

وہ اے رو کنے کی ہرمکن سعی کرتی اگر جوا ہے ذراسا بھی گمان ہوتا مگراب تیرکمان ہے تکل چکا تھا۔ وہ یوں تھی جیسے زمین میں گڑھی ہو،تھٹھک تو شربھی گیا تھا۔اس نے لیث کر پھر بی حرم کونیس ثانيكود يكعاتقابه

بەنظرىن تادىبى نظرىن تىسى جىجى ثانىيەكى رىگت مِن تغير بيدا ہوتا چلا گيا تھا۔

" میں معمولی باتوں کو ہرگز اہمیت دینے کا قائل نہیں ہول ممہیں غلط بھی ہوئی کل ان سے نارِل لی ہیوئیرتھا میرا جیسائس بھی عام رہتے ہے ہوسکتا ہے۔ میراخیال ہے تہمیں مجھ آگئی ہوگی۔'' اک ساتھ بہت کچے جنلا کروہ لیے ڈگ بھرتا اپنے

# غ٠ ل

ا ٹی اٹی آ تھوں ہے درود پوار پرمنظر بناتی ہوں تبھی یاؤں بھی صحرا مجھی اِک تھر بناتی ہوں

بنانا خوش بہت آتا ہے جھے کو بجر کھوں کا مجمی تو پیول جاتی ہوں مجمی اکثر بناتی ہوں

چنخ حائے نہ آ تکھون کی تیش سے خواب کی ونیا میں چھم نم کے سائے میں ترا پیکر بناتی ہوں

دھنک رگوں سے بھر آرات کر کے ترا میکر تجمعی آنکھوں بھی دل کی جگہ پھر بناتی ہوں

برها دیتا ہے قامت روز وہ دیوار، زندال کی مي كفي ذات سے جب بھى كہيں إك در بناتى موں

بعاتی ہوں میں اس اعداز سے رسم زبان بندی بناتی ہوئی تفس کاغذیہ پھر کچھ یہ بناتی ہوں

کی پر کیوں کھلے روداد درد دل جاب ایل سو ہونٹوں پر ہنسی کے ساتھ چھم تر بناتی ہوں

ا حاب عمای

اس فرما نبرداری کے مظاہرے پرجو ہرطرف ہے أے لآڑا گیااس پروھیان کس نے دینا تھا۔ ''اور سنائیں حرم جی آپ کا لندن کیسا ہے؟ ا ہے بری شند برتی ہے وہاں۔" عبدالراقع کے سوال پر وہ تھن مسکرا کے رہ گئے تھی۔ "حرم بہت بدل کی ہے۔" بھالی کا تجزیہ بحريور تفاحرم بوكھلائی اس کی نظر بے اختیار ثانیہ ہے می اور تھبرا کر جھک گئی مگر وہ اس موضوع کو طول پر تائبیں دیکھی کی ۔ جبی آ کے کی ست جھک کر بھانی کی گود میں

موجودان کے مٹے کے پھولے رخساروں کوسہلایا

"آپ کا بے لی بہت کوٹ ہے۔" مقصد ان كا وهيان بنانے اس موضوع سے بنانے كا تھا مگرالٹی آئنیں گلے پڑنے والی بات ہوگئ تھی۔ "اس طرح کے دومیس تو ایک تو لاز ما بچہ تمہاری کود میں بھی تھیل رہا ہوتا اگر اس وقت شاوی ہے منع نہ کرتیں۔''

بھائی نے زاق میں کہا تھا کر ہر نداق ضروری مبیں بے ضرر ہو۔ پیٹلین بات تھی جواسے بھک سے اڑا کے رکھ کئی تھی تو عین اس وقت علی شیر کی وہاں اتفاقیہ آ مرتھی۔اسے دروازے میں كمزے باكر حرم كوايے حلق ميں كانے جيجے محول ہوئے تھے۔

" آب کے میکے سے فون ہے بھالی۔" وہ یوں بات کرر ہاتھا جیے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ چند قدم بزها كرفون بهاني كوتهايا اورأ لثے قدموں مليث حميا جيد حرم كو منجلنے كوايك صدى بھى شايد كم يزنى -

\$.....\$ اے نیزنیں آرہی تھی۔ کھڑی کے یار کا مطر درد بمحرتا تھا۔ بارش کی بوندیں اک تحکمل

رمبر کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع موا تو ہے گرتی تھیں اور سب چھے بھیکتا جار ہا تھا۔ ور و و بوار ، ورخت ، بودے ، نبر کے ساتھ ساتھ چلتی عبدالراقع جواس دوران اس سے اچھا خاصا بے تكلف ہو چكا تھا۔اے ديكھ كرم كرايا۔ سرمی سڑک کے ساتھ اس کی آ تھھیں ، اس کا دل "كزن مار باغات ديكميس كى؟" بھی، ہارش یا دوں کے در واکرتی تھی۔سب مجھ ''وائے ناٹ۔''جوایاس نے بھی خوشد لی کا فراموش کراتی تھی۔ وہ بھی فراموش کررہی تھی۔ ازلی مظاہرہ کرتے ہوئے آ مادگی ظاہر کی تو خود کو بھی ہسلسل ہے دو دن ہوئے والی ہارش نے عبدالرافع نے ای وقت گاڑی رکوادی۔ جاتی سردیاں پھر پلٹا دی تھیں۔ کم سے میں نائث '' بچی اتنے سفر سے تھی ہوئی ہے پُٹر ، شام کو بلب کی ٹیلگوں روشنی کا غبار پھیلا تھا۔ اور نانو کی لے آنا یاغ دکھانے کو۔'' ماموں کو اُن کا ارادہ ہموار سانسوں کا زیریب بم ان کی گہری نیند کا پت جان کراختلاف ہوا تھا بہن ہے بات چیت ترک ویتا تھا۔ انہوں نے سونے سے قبل بھائی سے کہہ كرك نوكا ، تؤدونون محرانے لگے۔ کرانگیشی میں کو تلے سُدگا کرا بی جاریائی کے و نو برایلم مامون، مین بالکل تھیک ہون، نزديك ركھوالى تھى \_ انہيں معمول سے زياد وسردى جانے دیں پلیزے'اس نے محل کر کھاتو ماموں کو محسوس ہوا کرتی تھی ہے مرم کی نگاہ انگیٹھی میں و تکنے سر ہلاتے بن بری۔ او تجی تیجی میکڈنڈیوں بر کوئلوں پر چڑھتی را کھ کی تہد میں چھیےا نگاروں کو عبدالرافع کے ساتھ جلتی وہ اس انو کھے ایڈو پچر تھوجتی تھی۔ ایسے ہی انگار کے اس کے دل میں بھی و مکتے تھے۔ جن پر را کھ کی تبہ موٹی اور بھی ہے کتنی محفوظ ہوتی رہی تھی۔ عبدالراقع نے اے پالکلی تازہ امرود اور کیوتو ٹر کر دیے تھے۔ جواس باریک ہوتی رہتی۔ مرآج عام جمانی نے اپنی نے شوق اور اشتیاق کے عالم میں وہیں کھڑے بات ہے کو یا مجاو تک مار کے سار کی الھ از اور کی کھڑے کھائے شروع کر دیے۔موسم سرد تھا اور تھی۔ کتنی تپش بھی اب ان انگاروں کی ، نا قابل فضامیں ہرفتم کے کھل کی مخصوص خوشبو پھیلی تھی۔ برداشت ، اس کی آ جمعیں آ نسوؤں سے لبالب وہ گرون تھما تھما کراور سراو نیجا کرکے ہرطرف کا بجرئے لکیس ۔ ہاں اس کا قصورتھا ۔علظی بھی اب تو جائزه لينے ميں مصروف تھی۔ این بات کوشکیم کیے بھی ایک عرصه ہونے کو قفا۔ " إِن اب آب كولس ع ملوا دُل " اس کے اندر سرورا توں کی سطح بستہ ہواؤں کی عبدالرافع اے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا شورید وسری تھی جوگز رے ماہ وسال کی گرداُ ڑا کر ایک جانب کوچل بڑا۔ حرم نے اس کی تقلید کی ا نہی کمحول میں اے تھیننے لگی۔ جو ہر بارسو چنے پر تکلیف کا یاعث نیخ تھے۔ زیادہ پرائی بات بھی '' بھائی جلدی آ ہے'' معاوہ اک جگہ تھمتے نہیں تھی۔ جب وہ ماما کے ساتھ پہلی باریا کتان ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کے چیا۔ حرم نے اس کی آئی تھی۔ ان کی فلائٹ لا ہور کے ایئر پورٹ پر نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ اب نظر کے سامنے اتری تو ماموں عبدالرافع کے ساتھ پچھلے دو گھنٹوں ے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہاں ہے وہ لوگ میکسی ہموار قطعہ ارض تھی۔جس میںٹر یکٹر کے ذریعے ال جلایا جاریا تھا عیدالرافع کا مخاطب ٹریکٹر کے ذریعے گاؤں کے راستوں پر ہو لیے تھے۔

دوشيزه 62

www.baksociety.com

اے خوانخواہ مسکرائے پر مجبور کرد ہے تھیں۔
'' ہوگئی سپر یا ابھی رہتی ہے؟'' اس کے برتاثر بجائے عبدالرافع ہے کاطب تھا۔ جس کے ہرتاثر ہے تی آج شوخی فیک رہی تھی۔
۔ بی آج شوخی فیک رہی تھی۔
'' دوجہ لیں رہی تھی۔

ے بی آج شومی فیک رہی ہی۔
'' پوچھ لیں، اگر رہتی ہے تو آپ
کروادیں۔'اس کالہد ہنوز شوخ وشنگ تھا۔
'' نہیں پلیز، باتی پھر سہی، اب چلتے ہیں
والیں۔'' اس کے مداخلت کرنے پر عبدالراقع
کاندھے جھنگ کررہ گیا۔

A ... A

" ہوں، اب مزا آئے گا۔ شیر بھائی کی شاوی ہوگئی اور آئے گی میری ہاری، واہ، واہ۔ " شاوی ہوگئی اور آئے گی میری ہاری، واہ، واہ۔ " گھر میں اگ بھو نیچال آیا ہوا تھا صبح ہے، صفائیاں، کھانے اور جانے کیا پچھا ہتمام، ایسے میں ساجد لڈیاں ڈالٹا پھر رہا تھا۔ سب جانے شخے۔ ثنا ہوا کی اکلوتی بینی شیر کی منگ ہے۔ اپنے طور پر ہوا کی آ مدکوسب نے یہی سمجھا تھا وو اپنی کی شاوی کا معاملہ ہی نیٹا تا جا در ہی ہیں۔

سادی کا سعاملہ بن جیانا چاہر بن بیں۔ '' حرم باجی تو بولتی ہی انگر برزی ہوں گی۔ انہیں تو اردو آتی ہی نہیں ہوگی۔'' عقیل کی پر ایٹانی کا عالم بھی قاملِ دید تھا۔ وہ میٹرک کا اسٹو ڈ کٹ تھا اور انگلش میں برزی با قاعد گی نے فیل ہوتا آر ہاتھا ۔ . .

" لو بھلا اس میں پریشانی والی بات ہی کیا ہے۔ ہم صاف کہہ دیں گے ہمارے شیر بھائی بھلے پڑھے لکھے ہیں پرانہیں یہ گٹ مٹ ہرگز پسند نہیں۔ اردو میں بات کریں۔ بلکہ پنجائی زیادہ ٹھیک ہے۔ " ٹانیہ نے بھی دانت نکالے تھے اور مامی سے دھمو کہ کھایا تھا جوان کے بقول کام چھوڑ کر با تیں کرنے کی شوقین تھی۔ سے الی بالکل ایمائی جان وہ والاگانا گا کر کہیں ڈرائیور ہی تھا بھینا اس کی آ وازٹر یکٹر کے انجن کے شور میں دب گئ مگر میرم کا خیال تھا۔ٹر یکٹر پر سوار تو جوان نے گر دن موڑ کران کی جانب دیکھا تھا۔ پھر ہر یک لگانے کے بعد نیچےکو دااور بھا گئے کے انداز میں ان کی جانب چلا آیا۔

" پہچانیں بھائی کون ہے؟" عبدالرافع کی آئیس بھائی کون ہے؟" عبدالرافع کی آئیس بھائی کون ہے؟ اس تھی۔ جبکہ وہ جب سر پر بندھا جینپ کیا تھا۔ سرمنی عوامی سوٹ سر پر بندھا صافہ، وہ پہلی نگاہ میں حرم کو بے حدعام سانو جوان ہی محسوس ہوا تھا۔ جس کے چبرے پر لے حد متماہے تھی۔

'' مجھے پیند ہے۔ ثنا ہوا کی بٹی ہیں۔'' سرکا ڈھاٹا اُ تارکر چبرے کا نادیدہ پسینہ پونچھتاوہ پتہ مہیں کیوں جل تھا۔حرم کوطعی بجھنہیں آسکی تھی۔ '' بس؟'' عبدالرافع کا انداز صرف شرار تی نہیں تھا چھیزتا ہوا بھی تھا۔ و اُٹھنی اے گھور پہنے لگا۔

www.malksocietw.com

كردلك كي تقر

"لو ..... بيد كيا بات مونى بهلا؟ وه جارى بى مجرجانى بنے گى ۔ "ساجد كا اندازا حجاجى تھا۔
" بنے گى تو تب نال، جب وہ آئے گى۔
د يكھوكوئى نبيس ہے حرم ساتھ ۔ " ثانيہ جو كھڑكى ہے
آئے والے مہمانوں كوديكھتى تھى كو ہرافشانى كرتى ليك كيا ہے كارتى اللہ جران ہوتا اس كے ليك كر باہر جلى گئى ۔ ساجد جران ہوتا اس كے ليك كر باہر جلى گئى ۔ ساجد جران ہوتا اس كے

بیجے لیکا تھا گرصورتعال جان کران کے سوکھتے سالس پھرے بحال ہونے لیگے تھے۔

'' خوامخواہ ڈرا دیا جرجائی تو آتے ہی جراکو علنے چلی گئی۔'' دہ کین میں آکر ثانیہ ہے کہتا دانت گوں رہا تھا۔ سورج غردب ہو چکا تھا۔ ملکجا اند جیرا دھرتی پر اتر الو فضا میں موجود خلی گہری ہوتی چلی گئی۔ ممااندر کچن میں نانواور ماموں کے پاس تھیں جبکہ وہ کچن میں ثانیہ کے پاس بیٹی اسے سالن بھونے دیکھتی تھی۔ چولیے میں جلتی آگ مالن بھونے دیکھتی تھی۔ چولیے میں جلتی آگ ہاحول میں گوشت کے سیالے اور دھویں کی ہو پسیلی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے ہاتھ میں موجود۔ پھوٹکی کو نیجے رکھااور سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔

" ' تم نے میری بات کا جواب نیس و یا حرم!'' '' کون می بات؟'' وہ قدرے چونکی اور

منتغرانه نظروں ہے اُسے تکنے گئی۔ ''بعر : برجہ ایس کیس گا

'' میں نے پوچھاتھا ہم سب تہمیں کیے لگے؟ ہمارا گھر ہمارا گا وُں تہمیں اچھا بھی لگا کہبیں؟'' ٹانیہ پیڈنبیں کیا سننا جا ہتی تھی اوروہ جانے کیا تجھی جھبی سادگی سے مسکراتے ہوئے جواب دے

7.5

" یار بہت اچھا ہے سب پھھ،تم سب بھی بہت اچھے ہو، نو ڈاؤٹ، جبھی تو یہاں رہ رہی جوں ۔ ورنہ بیں تو اک ہفتہ کا پر دگرا م بنا کے آئی ساڈے نال پنجابی بول کڑے ساڈے نال پنجابی بول کڑے سانوں ہم کوتم کوئیں آندی سانوں گٹ مٹ گٹ مٹ نیمیں آندی ساڈے نال پنجابی بول کڑے ساجد ہارے جوش میں اُٹھ کرساتھ بھنگڑ ابھی ڈالنے لگا۔ اس کی آواز بھی بھانڈوں جیسی تھی۔ بھائی کوہنی روکنا دشوار ہونے لگا۔

اے پیپی برگر پھوک پران ، آ کھا ہے وال تے چول کڑ ہے

وہ ای جوش وخروش ہے جھوم رہا تھا۔ کہک کر گار ہاتھا۔

'' وال نے چول وی پھوکو پرے ، ساگ نے مکھن کسی کہو جی۔'' بھالی نے لقمہ دیا تھا۔اب تو نا نوا در مامی کی بھی بنسی چھوٹ گئی۔

''شرم تے آتی نہیں ہے نا۔ ارسارے اکو جیسے ہیں۔'' مامی دویئے میں منہ چھپا کرہنی مخفی رکھنا چاہتی تھیں گر ان کی اس مخصوص اوا سے چنڈ ال چوکڑی آگاہ تھی، جھی تھیلے گئی۔ تبھی گھر کے دروازے پرگاڑی زینے اور ہارن کی آواز نے سب کو بوکھلا دیا۔

''یا ہو ۔۔۔۔'' آگے ساؤے وؤے پرا دے سورے تے نال ہونے والی بڈھی۔'' ساجد کے نعرومتانہ پر مامی نے اے زورے جھنجوڑا تھا۔ اور بے دریع گھورا۔

'' خبر دار ، کوئی گل منہ سے نہ نکالنا سمجھے؟ اللہ جانے ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ ہمیں زور زبر دی نہیں کرنی۔ بکی اس ماحول کی نہیں ہے۔ اگر اس کی خوشی نہیں ہوگی تو خاموشی بہتر ہے۔'' مامی کی بات سے نا تو سوفیصد شنق میں گران سے۔'

تھی۔ آج گنے دن ہو گئے۔' ٹانیہ کے چہرے
راس جواب نے رنگ بھیردیے تھے۔ اس نے
چسکی آ تھوں ہے حرم کودیکھا۔ اسے ای جواب
کی تو قع تھی کہ انہوں نے محبت ہی بہت دی تھی
اسے ہر رات رتجگا ہوتا وہ سب کتنا شغل لگاتے
تھے۔ بیت بازی، گانوں کا مقابلہ ہلی نداق ہرم
کتنا انجوائے کررہی تھی ان کی سمپنی، وہ واقعی
یہاں آ کر گمن تھی۔ اس نے وہ سوال اب کیا جس

''اوراگریم ہمیشہ کے لیے جمہیں یہاں رکھ لیں۔''اس کالہے معنی خیز تھا۔ وہ اے کرید ناچاہتی تھی۔اور جس نظریے سے بیات کھی گئی وہ تو حرم کے وہم و گمان میں بھی ندھی کہ ثانیہ کے برعکس وہ اس بندھن سے بہر حال لاعلم تھی جواس کے بروں نے باندھا تھا اس کے لیے ، جمجی کھلکھلا کر ہنس بردی کہ اس بات کو وہ نداق سے بردھ کر کیا کہہ عتی

'' ہاں تو رہ لوں گی۔ بس تم مجھ سے اکتانا نہیں۔'' وہ ہنوز غیر سجیدہ تھی۔ جبکہ ثانیہ سے یہ خوشی سنیبالے نہیں جارہی تھی۔ صرف ثانیہ سے نہیں علی شیر کو بھی لگا تھا۔اسے مفت اقلیم کی دولت مل گئی ہے۔

منگنی کی رسم تو ہوہی چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں ٹانیہ کے ساتھ علی شیر کو بھی نیٹا دوں۔ ٹانیہ کی ہارات کے دن شیر کا ولیمہ ہوجائے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے ثنا؟''

نانونے بٹی کو خاطب کیا تھا۔ کو یا بہوا ور بیٹے کے دل کی بات کہی تھی۔ مما کا چرالحہ بھر کو پھیکا پڑا پھر قدرے تو تف ہے بولی تھیں۔

" ووسباق تحك بالمال جان كرش ف

ابھی حرم ہے بات نہیں کی اس موضوع پر کسی قتم کی بھی، دراصل ابھی وہ بڑھ رہی تھی تو .....، ''وہ کر بزاں تھیں متذبذب تھیں۔ تینوں ماں بیٹا اور بہواک دوسرے کی شکل دیکھنے گئے۔ پھر نانو ہی مدا ضلت کر گئی تھیں۔

'' ٹانیہ کی عمر کی ہے حرم! بورے انیس کی ہوگئی۔شادی کو یہی مناسب عمر ہوتی ہے۔''وہ کو یا بیٹی کو تنبیہ کرر ہی تھیں۔مما کو جیب ہونا پڑا۔

یں و جید روہ میں۔ ما و پسی ہوب ہوب ہے۔

ان کے ذریعے اس کی مرضی معلوم کرائی ہے

ائے اعتراض ہیں۔'' ممانی کے کہنے پر مما کے
چیرے پر جیرائی و غیریقینی کا گہرا تاثر اجرا تھا گر

اس کے بعدوہ جیسے بے تحاشا خوش اور مطمئن نظر
آنے لگیں۔ دل ہے ان کی بھی بہی خواہش تھی۔
شیر پڑھا لکھا تھا۔ خوبصورت بھی ، بطور دایا دانہیں
ول سے قبول تھا۔ بس بھی پر چیز ہیں چا ہتی تھیں۔
جہاں تک بات اس ما حول کی تھی تو یہاں رہنا کس جہاں تک بات اس ما حول کی تھی تو یہاں رہنا کس مورل سپورٹ فراہم کرتے
سے تھا۔ وہ اکلوتے دانا دکوا نگلینڈ میں سینل کرا سکی
ہوئے۔ انہیں یقین تھا ان کی ماں اور بھائی کو بھی
اعتراض نہ ہوتا۔ آخرا نہی کے بیٹے کا مستقبل سنور

'' '' پھرتو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔اگر حرم راضی ہے تو۔'' و مسکراتے ہوئے بولیس تو سب کے چبرے جبک اٹھے تھے۔

'' مبارک ہو پھرتو، بہت بہت ابھی منہ میٹھا کروسب '' نانو باری باری نتیوں اولا دوں کو گلے لگاتے ہوئے بولیں۔

 دیکھتا ہوا مسکراہٹ صبط کر کے بولا۔ بھائی اور شیر اس دوران بات کرنے حرم کے پاس آرکے تھے۔ جس نے بے ساختہ لقمہ دے کر گویا شیر کو چھیٹرنا جا ہاتھا۔

'' ہاں نا بھائی! اتناسسینس بھیلانے کی کیا ضرورت ہے۔ بتا دیں ہمیں بھی آخروہ بدنھیب کون ہے؟ جس کا شیر سے نصیب پھوڑا جارہا ہے۔'' وہ جیے شیر کو زچ کرنے کے دریے تھی۔ شیر کے ساتھ اب کے بھائی نے بھی چونک کر بغور اسے دیکھاتھا۔ جہاں ازلی سادگی اور بجولین تھا۔ آ تھوں کا معصوم تاثر اس کے لاعلم ہونے کا گواہ

بناہوا تھا۔ '' ' تحسیس واقعی نہیں پیند؟'' بھالی صفحکیں ، تو حرم نری سے جھنجلائی۔

'' ہاں بھتی ، اب کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دوں۔''

''اچھاتو پھرشیرے ہی ہوچھو، یا پھراٹی مما ہے۔'' بھائی دامن بچاکر کھیک گئیں تو حرم الجینجے ش مبتلا ہوئی شیر کے سرہوئی تھی۔ '' بتاؤ مجھے شیر کے بیچے ،الی کون می حوریری

ہے جس کا نام بھی رازر کھا جارہا ہے۔'' '' نام تو میں بھی نہیں بتا سکتا بھئ، مجھے شرم بڑی آتی ہے۔'' وہ مصنوعی انداز میں شرمایا اور بھاگ گیا۔ حرم اسے گالیاں دیتی رہ گئی تھی۔

\$....\$

'' مائی گاڈ! کتنے ایتھے ڈریسز ہیں۔' وہ ٹانیہ کے ساتھ اندر آئی تو نا تو اور ممانی کے ساتھ مماکو بھی رنگ برنگ بے حدیقیں اور کا مدار ملبوسات کے ڈیھیر میں اُلجھے پاکراشتیات آمیز خوثی ہے کہتی لیک کر قریب آئی اور سرخ کلر کا سوٹ پکڑ کراس کا کام چھوکر دیکھنے گئی ۔ جس کی شرث کے دامن پر کی جوڑی ہے دونوں کی ، ہے نال؟ "آئ ٹائیہ

کے سرالی شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تھے
جبی گھر میں خاصی رونق تھی۔ حرم معمول کے
لباس ہے ہٹ کرشلوار مین اور دو ہے میں ملبوس
تھی۔ سفید کلف وار کرتا شلوار میں تک سک سے
درست شیر ہے ہئس ہئس کر باتیں کرتی، اپنے
دو ہے میں اُبھتی وہ واقعی مبہوت کردیے کی حد
تک وککش نظر آتی تھی۔ ایسے میں ممانی نے نانو کی
توجہ اس جانب میذول کرائی تو وہ بھی اُنہیں و کیوکر
مسکرانے گیس۔

''کیا فیصلہ کیا ہے پھران دونوں کے بارے میں؟'' بھا بی نے دلچین ظاہر کی تھی۔ '' ثنا بہن کہتی ہیں ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں۔ رخصتی سال دو سال بعد ہوجائے گی۔ تب

یں۔ رہی کا حال دوساں بعد ہوجائے گا۔ بہت کی اور علی شیر بھی کسی ملک ہوجائے گی اور علی شیر بھی کسی ملازمت ہے لگ جائے گا۔ 'جواب ممانی نے دیا

'' چلو یہ بھی مناسب ہے۔'' بھائی نے سکھے کا سانس بھرا۔

" کیا یا تیں ہورہی ہیں؟" شیران کی جانب چلا آیا تھا۔ بھائی نے اسے شرارت سے دیکھا تھا۔

'' تیرے بیاہ کی ہات کررہے ہیں ہم۔'' شیر کے چیرے پرایک رنگ آ کر تفہر گیا۔ '' اچھا مگر کس کے ساتھ ؟'' ترجیجی نظروں کو حرم پر ٹکائے وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا مگر وہ بھی

بھائی تھیں،اے <sup>D</sup> ڑکے رکھ دیا تھا۔ ''چل وے،اتنا بھولا ہے ناجیسے تو، جانتا ہی نیر ''

" ہوسکتا ہے وہ نہ جانتی ہو۔جس کا میرے ساتھ بیاہ کررہی ہیں۔"وہ اب براوراست حرم کو

مرخ شعاعيل بمحيرتا مواكام بهاردكهار باتعا 1000 '' حمهمیں اچھا لگا۔ بیاتو بہتِ انچھی بات ہے۔" ممااس کے اجلے چبرے پر بھرے خوشی نے تاثر کو محتی مسکرائیں تو اس نے پوری شدت ے سرا ثبات میں ہلا دیا تھا۔ " بال نال، بہت بی بیارے بیں مر بین کس

> " نہیں بھی،شیری دلبن کے ہیں۔" نانو کی تظرول میں اس کے لیے محبت بھری ہوتی تھی۔ "أف ..... يوقفب عمااياكري إيا ى اك ميرے كيے بھى بنواديں۔ "كى كرين سوٹ دیکھتے ہی وہ مچل کر بولی تھی۔اس کے انداز کو و مکھتے ہر چبرے یہ سکان بھری تھی اور آ تھوں میں چنداشارے ہوئے تھے۔ کویا راز كول دين كافيعله كرليا كيا-

" تمہاراتی ہے بے فکررہو۔" ثانیہ نے اپنے انداز میں سلی ہے نواز انگر وہ ٹھٹک کررہ کئی تھی۔ '' واٹ یو بین؟ ابھی تو پیشیر کی وا نف کا تھا۔ اب میرا بنادیا، به کیامسٹری ہے؟"

"مسٹری میہ ہے کہ تم ہی شیر کی دلہن ہو، آئی سمجھ میری بنو؟" ٹانیہ نے تھلکھلا کر کہتے ای کے ملے میں بازؤ حمائل کے تھے۔حرم شاکڈروگی۔ "واث، دماغ تھیک ہے تمہارا؟"اس نے غرائے کے انداز میں کہااور ہاتھ میں پکڑی شرث شد پرطیش کے عالم میں دور سچینگی۔ " ٹانیے کے ساتھ ہی تہارا بھی شیرے تکات

" حيب موجائ مما! فارگاؤ سيك-" وه

کا نوں پر ہاتھ رکھ کے چلائی۔ کتنی وحشت درآئی متی۔اس بل اس کے چرے یر، وہ سبحق وق دم ساو هے اس کا قبر وغضب دیکھتے تھے۔جو ہر لمحہ

منیں مماا مجھے بس میہ بتا تمیں آپ نے مجھ ے یو جھے بغیریہ کیا کیا؟ آپ کومیرا اشینڈرڈ شررلگا تھا؟ شر؟ ہاؤ فنی ....اس سے بر صر کم كوئى مصحكه خير بات موسكتى يا" اس كى آواز پھنکارتی ہوئی تھی۔اس کا لہجیشنخرانہ تھا۔اس کے انداز میں حقارت ہی حقارت می \_وہ مزید کیا کچھ بول کر دل کی بھڑاس نکالتی رہی پھرایک دم پلٹی اور لال بصبحوكا چيرا ليے إن سب كوسششدر جيمور بھاگ کر کمرے سے نکل کی۔ وہ سب تھے تھے قیامت آ کر گزرگئی۔ گھر ابھی قیامت آنا باقی

'' مجھے صاف لگتا ہے وہ مجھے پیند کر تی ہے۔ بس نکاح ہوجانے دو۔ پھرد کھنا میں اے واپس جانے ہے کیے روکتا ہوں۔" وہ ساجد اور عبدالرافع کے ساتھ کین میں بیٹھا آگ تا پتا ہوا کتنے وثو ق ہے کہدریا تھا تو پیاس کی ساوگی کی انتہا تھی۔ حماقت کی حد تھی۔ سادگی دوسر بے لفظول میں حماقت کا ہی ورجہ رکھتی ہے۔اس کے ہاتھوں انسان بار بار وحوكه كما تا ب بار بار وليل موتا ہے۔فطری سادگی بھی بس اوقات کسی سزا ہے کم نہیں ہوتی ہے۔اس کے ہاتھ میں چیج تھا جے وہ جوش كهاتي ليخني مين تحمياتا تفاية سجمي قهر سامال تاثرات کے ساتھ جرم بکن کے وروازے یہ ممودار ہوتی۔

د مسرعلی شیر....! "اس کی سردطنزیه بیکار پر وه اینا مخفل ترک کرتا چونک کرمتوجه بهوا اور اس کے چہرے کی کبیدگی اور پنجی کونوٹ کیے بغیر فطری سادگی واز لی خوش ولی ہے مسکرایا تھا۔ "آؤ حرم! ہم یہاں تہاری ہی باتیں

كردب تقيل المساح الماسان المساح المناطا بالقال

" احیما! گذ، تو کیا باتیں کررے تھے تم " تم چپ رہو، پہتمہارامعاملہ ہیں ہے۔" میری؟" وہ دو قدم چل کر بالکل اس کے سریر تم بھی جیپ رہو،تمہارے انداز بھی بالکل یر ہے کر پھنکاری علی شیراس کے ملیجے کی تبدیلی تھیک جیس ہیں۔ حمہیں انکار ہے، بات ختم ،شادی محسوس كركے ہى چونكا تھا۔ اس نے مطلعے والے ز بردی تو نہیں کردی ، نہ ہوگی۔ "عبدالرافع نے انداز میں قدرے غورے اس کی صورت ویکھنی سرد آواز میں کہتے ایک بار پرعلی شرکو دیکھا۔ عایی - جس پر بخی ، کدورت اور نفرت کا غبار تھا۔ جس کی کیفیت ہور تھی۔ چہرے پرری وقم کے وہ چیران ہوا تھا اور ابھی انداز ہبیں کریایا تھا کہ ساتھوالی ٹوٹی کیفیت بھی جس پر کم از کم عبدالرافع اس کی اس بات کا کیا مقصد ہے کہ وہ چرے نگاہ نیں جماسکتا تھا۔

''تم لوگول نے مجھے دھو کے جس رکھا، یہ فیئر تھا؟'' وہ پھر چینی۔عبدالرافع نے اب کی مرتبہ اے محض شعلہ سال نظروں سے دیکھنے پراکتھا کیا تھا

''شور مجا کرمعا ملہ کو ہوا مت دیں جرم بی بی اسپر پاکستان ضرور ہے۔ یہاں کا قانون اتنا سخت خود بہت رہی ہیں۔ گرہم خود بہت رواداراور عزت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں معاملہ چھپانے کا مطلب آپ کو دھوکہ دینا بہاں معاملہ چھپانے کا مطلب آپ کو دھوکہ دینا جو ظاہر ہے ہماری جماقت نابت ہو چکی۔ اس کے باوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو دنقصان آپ کے کھاتے ہیں نہیں لکھا گیا۔ بوجو ہون کی ان دو بکڑے تیزی سے باہرنگل گیا تھا۔ جرم دو بھی شرکا باز دو بکڑے تیزی سے باہرنگل گیا تھا۔ جرم جو ہون کی واپس بلی بھی تین کے ساتھ پیر پیٹنی ہوئی واپس بلی تین کے ساتھ پیر پیٹنی ہوئی واپس بلی تین

\$ .... \$

پھر جب تک بھی وہ وہاں رہی۔اسے علی شیر کی صورت دو ہارہ نظر نہیں آسکی، ٹانیہ کی شادی تو ہوگئی تھی مگر جیسے ایک اُن دیکھی اُدای کا رنگ ہر اے خاطب کرتی انگارے برسانے تھی۔ '' میراخیال ہے مجھے خود بتا دینا چاہیے کہتم کیا یا تیں کررہے تھے میرے متعلق، یہ کہتم مجھ سے شادی کرنے والے ہو۔''

'اید کرتم کتے خوش ہو، ہے ناں؟ مسڑعلی شہر میری بات خور سے سنور تم نے اپنی اوقات سے بڑھ کرخواب کیوں دیکھے؟ کیا تم مجھتے ہوتم جیسا عام سالڑکا مجھے بعنی حرم شاہ کو ڈیزروکرتا ہے؟'' اس کا لہجہ تنکا ہوا تھا۔ سرد جھرا کر ڈالئے والا، علی شیر کا چرہ جو پہلے دوھواں ہوا تھا پھر الکخت پیلا پڑا اس کے بعد اس کی رنگت میں تبدیلی آئی اور لیھے کی ما نندسفید لگنے گی۔ بیرنگ مستقل رنگ تھا جو تھہر گیا تھا۔ وہ پھرایا ہوا لگا تھا۔ ساجد اور عبدالرافع بھی کم و بیش اس جیسی مستقل رنگ تھا جو تھہر گیا تھا۔ وہ پھرایا ہوا لگا کھا۔ ساجد اور عبدالرافع بھی کم و بیش اس جیسی کھا۔ ساجد اور عبدالرافع بھی کم و بیش اس جیسی کھا۔ ساجد اور عبدالرافع بھی کم و بیش اس جیسی کھی۔ ساجد اور عبدالرافع کھی۔ کہی جھی عبدالرافع خاموش نہیں رہاتھا حرم کوٹو کئے میں پہل بھی ای نے کہی۔

''دی ازٹو کچ حرم! یہ بات کرنے کا ہر گزیمی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔'' اس کا لہجہ دھیما ضرور تھا مگر ہر گزیمی نرم نہیں کہا جاسکتا تھا انداز کی ناگواری و ناپندیدگی واضح تھی۔ حرم کواس کا یوں ٹو کنا بھی کھولا گیا تھا جھی ای بدینری کی لپیٹ

ووشيزه 68 إ

طرف چھا کیا تھا۔ کسی نے بھی اس سے کوئی شکوہ گارنہیں کیا تھا۔ سوائے مام کے، وہ البنة ضرور بہت خفاتھیں اور بہت دن اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ واپس جانے کے بعد وہ بھی نارل ہوگئیں۔ البنة اس کے اندر جیسے کوئی کا نٹا چہارہ گیا تھا۔ ہونا تو یہ چا ہے تھا کہ وہ مطمئن ہوجاتی ریائیس ہوجاتی ۔ گروہ نہ مطمئن ہوئی نہ ریائیس، شاید ریاس کی علمی کی سزاتھی۔ یا غرور کی کہا ہے اگر زندگی میں مجت جیسا احساس ہوا بھی تو اس کا حقدار بھر کوئی اور نہیں تھہرا تھا۔ علی شیر کے حقدار بھر کوئی اور نہیں تھہرا تھا۔ علی شیر کے

کتنا وحشت سے بھرا ہوا تھا ۔ احساس ..... جس نے اسے کل راتوں تک سوئے ہیں دیا تھا۔ شرمندگی خوف اور بے بسی، کیسے کیسے احساس نہ تھے۔ کیسے کیسے خدشے نہ تھے۔ وہ تو خود سے بھی اظہار سے قائل نہ تھی۔ای بے بسی کے ساتھ جی لینا جاہتی تھی۔ گرگز رتے وقت نے اسے بہت بری طرح سے تو ڑ دیا تھا۔ بہاں تک کہ جب ہر بروپوزل پروہ انکار کرتی گئی تھی تو مماکی ناراضگی کے سامنے اپنی بے چارگی رکھتے ہے اختیار ہوکر سسک پڑی تھی۔

'' آب اس کے علاوہ اور کوئی مداوانہیں ہے مام! میں بھتی تھی میں یونہی عمر گز ارلوں گی تکریہ بھی ممکن نہیں۔''

تو جیسے گنگ روگئی تھیں۔ پھر بیدا نہی کا مشورہ تھا انہی کی دلائی ہوئی ہمت تھی کہ وہ پھرے پاکستان آنے کا حوصلہ جمع کر پائی تھی۔علی شیر کے حوالے سے بید خیال اگر تقویت کا باعث تھا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تو بیخوف بھی دامن پکڑ لیتا

''اگروہ اُسے معاف نہ کر پایا؟ اس کا یقین نہ کر پایا تو کیا کرے گی وہ؟'' کیکر سیجر سے تاریخ میں نہ اور کی وہ جبور

کیکن به بھی سیج تھا کہ دہ خدشات کی نذر نہیں کرنا جا ہی تھی خود کو اور اپنی زندگی کو، جھی بہت امیداور حوصلہ لے کر بالآخر پاکستان آگئی تھی۔

¥.....¥

صبح كا آغاز ہوئے اب كى كھنے بيت يك تھے۔ مرسر دی کی شدت میں کی سورج نکل آئے کے باوجود بھی نہیں آسکی تھی۔ زروسنہری مر مزور دھوپ گھر کی او کچی د بواروں ہے آ ہتدروی ہے کھیلتی فرش پررینگنے کی۔ ناشتے کے اختیام براب کھر کی صفائی کا مرحد شروع ہوچکا تھا۔ حرم نے بھانی کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تھی مگروہ زی اور محبت سے منع کردیا کرتیں۔ یہ کہ کر کہ اے عادت کمال ہے اسے مشکل کاموں کی۔وہ نبين جانت تحين مريهمي حقيقت تفي بهت اذيت انگیز حقیقت که روز مرہ کے ان عام سے جملول من بھی حرم کے ماضی کے حوالے سے بیکی نہ بیکھ جر اہوا تھا۔ یا دی صورت جبجی ایک بار پھراس کی وہنی رو بہک گئی تھی۔ اس روز خانبیہ کی شادی کی تاریخ طے ہوناتھی۔ چونکہ مہمانوں کی آ کہ تھی تو خصوصی صفائی کاعل اٹھا ہوا تھا۔ ٹانیہ کو بانس سے كيرًا باند هے نهايت انهاك ہے ديواروں ہے جالے اتارتے یا کراہے بھی بیانو کھا شوق چرا گیا

''لاؤ میں کرتی ہوں۔'' وہ مچل گئی تھی۔اور ممانی اس کی بچکانہ ضد پر ہنے لگی تھیں۔ '' جھلی نہ ہوتو میری دھی، تیرے کرنے کا نہیں یہ کام پُتر، ہاتھ سے سوئی چھوٹی تو سٹ چوٹ دی لگ عتی ہے۔ تجھے کہاں تجربہ بھلاا ہے کاموں کا۔'' اُن کے لیچے میں اس کے لیے بہت ٹائی! مجھے شیر کا ارادہ اب ایسا معلوم نہیں ہوتا اور زبردی کی قائل نہیں ہوں میں۔' اس نے بہت حوصلہ کرکے کہہ ڈالا تھا گر ٹانیہ اس کی آ تھوں میں مجلتی ہے بسی اور اذبت کی ٹی کو بہت دھیان سے دیکھے رہی تھی۔

''وہ مجت تو کرنا تھا تم ہے جرم! اب معاملہ آنا کا ہی کہا جاسکتا ہے۔ جوتم دونوں میں ہے کی ایک کوتو تو جائی ہے کل فون پر میری تفصیلی بات ہو چی ۔ بچھ سے پچھ ہیں چھیایا انہوں نے اور میں بچھی ہوں ٹھیک کیا کم از کم حافت تو نہیں کرنے دوں گی تمہیں اب میں۔' حافت تو نہیں کرنے دوں گی تمہیں اب میں۔' وہ کھولتے دودھ میں پی ڈالتے کی قدر قطعیت مجرے گر خفا انداز میں کہہ ری تھی ۔ جرم کی آتھوں کی باڑھ کی اور میں کہا تھے پکوں کی باڑھ کی اور میں کہا تھے کی اور میں کر خود پر ضبط کے کڑے کہا ۔ اس میں کر خود پر ضبط کے کڑے کہا ہوں کی برے بھائے تھے۔

'' پھر کیا کروگی تم ؟'' اس کے انداز میں عجیب تل ہے بسی اور لا جاری کا عضر تھا۔ جسے محسوس کرتے ٹائیدکواس پرتزیں آیا۔

الشیرے بات کروں گی یاراسمجھاؤں گی استے ، پھرتم اُسے منالینا پھھنیں کے گاتہ ہیں، اُسے منالینا پھھنیں کے گاتہ ہیں، محبت میں انسان کا ظرف خود بخو د بڑھ جاتا ہے۔ دکھے لینا وہ بھی تم سے زیادہ خطگی نہیں ظاہر کرے گا۔'' ٹانیہ کا انداز اتنا ہدکا پھلکا تھا کہ حرم کواپنے دل پر دھرا ہو جھ بنتا ہوا محسوس ہوا۔ پچھ کے بغیروہ آ ہمنگی ہے مشکرا دی تھی۔ ٹانیہ نے گرم گرم بھاپ اُڑا تا سنہری رنگت والا جائے کا مگ اُسے تھایا تو اُڑا تا سنہری رنگت والا جائے کا مگ اُسے تھایا تو اُڑا تا سنہری رنگت والا جائے کا مگ اُسے تھایا تو پہلی باراس نے دل آ مادگی اور طمانیت سمیت پکڑ کر ہونؤں سے لگالیا تھا۔

پیارتھااوراحساس ایسا گویاوہ کا کچ کی گڑیا ہو۔ جو ذرای ہے احتیاطی ہے ٹوٹ سکتی ہے گر وہ ضد کیے گئی تھی۔ممانی پھر بھی شامل ، تب علی شیر جو متبسم نظروں سے بیساری کارروائی دیکھ اورس رہاتھا مسکراتا ہوا آگے ہڑھآیا تھا۔

'' کرنے دیں ناں آماں! کیاحرج ہے۔'' ''پر پترااے کہاں کرنے ۔۔۔''

'' کرے گی تو کرنے آئیں گے۔ آخرایک دن اسے بھی تو بیسب سنجالنا ہی ہے ناں۔' بیہ سب کہتے اس کا انداز حرم کو بہت معنی خیز محسوس ہوا تھا۔ گرا پی دھن میں تھی دھیان نہ دیا تھا اور بیہ دھیان نہ دینا ہی اچا تک شاک کا اور پھرنقصان کا باعث تھمر گیا تھا۔

''حرم!'' وہ مم مم بیگا ندانداز لیے کھڑی تھی جب ٹانید کے پکارنے پر چوکی۔ وہ اسے ہی پکار رہی تھی۔

''یہالیا کیلی کیوں کھڑی ہوا تی شند میں؟'' ٹانیہ چیران تھی۔ وہ چپ رہی ، اور اس کے ہمراہ اندر آ ٹی۔ ٹانیہ نے کچھ کے بغیر ہاتھ پکڑ کراہے چوک پر بٹھایا اور خود انگیشھ اُٹھا کر اس کے نزدیک لارکھی۔ فرت کے دودھ نکال کرچو لیے پر دودھ بی کے لیے چڑھایا اور کھنکار کر اُسے دیکھا۔

''اگرتم واقعی شجیدہ ہواس معافے میں حرم تو میں آئ علی شیرے بات کروں گی۔ تم منتظر، وہ انجان بنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے یہ وقت کومزید ضائع کرنے والی بات ہے۔'' ٹانیہ کی شجیدگی تاتی تھی وہ اس معافے پر بہت غور وفہم کرچکی ہے۔ حرم نے شیٹا کر سر اونچا کیا اور سی قدر متوحش نظروں سے اسے تکنے گی۔ دونیں

WPAKSOCIETY.COM

'' تو ٹھیک ہے، میں سب کو بلالاتی ہوں یہاں!'' وہ آتھی اور بھاگ ٹی۔شیراُ۔ یکارتارہ سمیا۔

" پاگل ہے بالکل!" وہ مسکرا تا ہوا سر جھنگ رہا تھا جب ثانیہ دادی کا باز و تھاہے امال کے ہمراہ اندر آئیں۔ ہمراہ اندر آئیں۔ بھائی چھے چھے تھیں۔
" یہ لیجے،خوا تین کا اجلاس تو پورا ہے ،کہیں تو آپ کی قوم کو بھی اکٹھا کروں؟" دہ شریر ہوکر یو چھردی تھی۔ شیرا سے تھورکررہ گیا۔

''' خیریت ہے پتر! یہ کہ رہی ہے بہت خاص بات ہے جوشیر بتانے والا ہے۔'' امال اس کے پاس آ بیٹھیں۔وادی کو ثانیہ نے ان کے بستر پر گاؤ تیجے کے سہارے بٹھا دیا تھا۔ گویا وہ بھی منتظر تھیں۔شیر قدرے خفیف ساہو گیا تھا۔

''بول بھی دیں ،ہم سب ہی ہمدتن گوش ہیں جناب!'' فانیہ اُسے احساس دلانے کو ہلکا سا چینی ۔ جناب!'' فانیہ اُسے احساس دلانے کو ہلکا سا چینی ۔علی شیر سنجل کر ہیئے گیا تھا۔اور مختاط نظروں جینی ۔علی شیر سنجل کر ہیئے گیا تھا۔اور مختاط نظروں ےان سب پرایک نگاہ ڈال کر کھنکارا۔

الم من اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایکجو ل میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جواب کولیگ بھی ہے۔ کب سے پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے، سوچا اب بدانظار ختم کردوں اُس کا۔' وہ بہت سکون ہے گر بہت فریش انداز میں بات کردہا تھا۔ ٹانیہ کو جسے دھچکا لگا تھا۔ وہ ہکا بکا بیٹھی غیریقین نظروں ہے شیرکو دیکھتی رہی۔ جواس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اے نہیں خبرتھی دادی یا پھراماں پراس بات کے کتنے اور کیسے اثر ات مرتب ہوئے تھے۔ ہاں اُسے بیضرور معلوم تھا کہ اس کے اندر پچھ بہت خاموثی سے ٹو فنا چلا گیا تھا۔ اس نے دھند لائی ہوئی نظروں کو سمے ہوئے انداز میں دروازے ہوئی نظروں کو سمے ہوئے انداز میں دروازے کے ساتھ جھولتے بردے کے برے جرم کا عکس '' کہاں غائب رہنے گئے ہو۔۔۔۔۔ اتنا معروف ۔۔۔۔۔کب سے انظار کررہی تھی۔' ثانیہ علی شیر کو اندر آتے دیکھ کرشروع ہوئی۔شادی کے بعدوہ خود کو بہت معتبر سجھنے لگی تھی۔جبی علی شیر کو بھائی یا دیر کہنا کب کا چھوڑ اہوا تھا۔علی شیر اس کے کلاس لینے والے انداز کومحسوس کرتا گہراسائس بجرے مسکراتا اس کے سامنے آن جیٹھا۔

'' خیریت ..... تیورخطرناک لگ رہے ہیں، اور یہ تمہارا شوہر تمہیں یہاں چھوڑ کراس بار بھول گیا کیا؟'' اس کا انداز شرارتی تھا۔ وہ خود بھی خاصاریلیکس اور فریش لگ رہاتھا۔

'' خیر خطرناک تو نہیں البتہ اہم بات تو واقعی کرنی تھی اور یہاں میں جس وجہ سے تھہری ہوں ابھی معلوم ہوجائے گی۔' ثانیہ جھینپ کر وضاحت دینے گی مگر آخر میں لہجہ ذومعنی کرلیا تھا۔ شیرنے اب کے قدرے وصیان سے اُسے دیکھا تھا۔ پھر کا ندھے اُچھا دیے۔

'' بولو کیا بات ہے، ویسے بات تو مجھے بھی ایک کرنی تھی سب ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔'' اب کہ دہ شجیدہ ہوا۔

''کیابات؟'' ثانیہ چوکی اورغورے أے
وکھ کرانداز ولگانے کی کوشش میں مصروف ہوئی۔
اے صاف لگا تھا۔ شیر بھی حرم کے حوالے ہے
بات کرےگا۔ آخروہ محبت تھی اس کی ، جب تک
سامنے نہیں تھی اور بات تھی اب واپس لوٹ آئی
سمی بدلے ہوئے منتظرانداز کے ساتھ .....شادی
کے بغیر ..... یقینا وہ بھی معاملہ سمجھتا تھا۔ اے
انو تھی کی مسرت محسوس ہونے تھی۔

'' تم كركو جوكرنا جائتى ہو\_ ميں تو امال اور دادى جان كےسامنے ہى كروں گا۔''على شير كالہجہ متوازن اور نرم تھا ثانيہ گہراسانس بھر كے رہ گئے۔

ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جونظر نہیں آ سکا۔کیسی حمافت کرڈ الی تھی اس نے بنا سوپے سمجھے۔ ابھی جب دہ دادی اور امال کو بلانے گئی تو حرم کو بھی زبردتی وہاں آنے پرآ مادہ کیا تھا۔اس کے متامل ہونے کریز برسے کے باوجود بھی۔

" مناسب کیوں شیں لگنا۔ تم اپنی آ تھوں ہنا اور دیکھنا ساری تفکلو ، تمہارا کام تو خود بخو دہور ہاہے یار۔ "وہ اس کا گال تھینچ کرچہکی تھی اور حرم اس کے اصرار کے سامنے بے بس ہوگئی تھی۔ اور اس صد تک آ مادہ کہ اندر شیں آئے گی۔ ہاں درواز بے پردک کرین لے گی۔ ٹانیدا تی پر خوش ہوگئی تھی اور اب اس نے جانا تھا وہ خود کو علقمند سجھنے کی حماقت کرتی آئی ہے۔ حقیقت اس علقمند سجھنے کی حماقت کرتی آئی ہے۔ حقیقت اس کے بہر حال برعکس تھی۔

دو مم اتن خاموش کیوں ہو؟ خوشی ہیں ہوئی یا خوشی ہیں سکتہ ہوگیا ہے؟ "علی شیر کی آ واز اسے سوچوں کی ممین کھائی ہے انکا لئے کا باعث بی تھی۔ اس نے دیکھا وہ مسکرا کر اسے دیکھے رہا تھا۔ وہ ہڑ بردای گئی۔ اتن جلدی خود کوسنجا ننا بہر حال اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جببی نم آ تھوں میں کے بس کی بات نہیں تھی۔ جببی نم آ تھوں میں مجیب سا اضطراب اثر آیا تھا۔ بے چینی اور وحشت الگ، شیر تو ہر بیٹان ہوکر رہ گیا۔

" تم ٹھیک تو ہو؟ ہوا کیا اچا تک؟" وہ اُٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ ٹانیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اک حماقت ہو چکی تھی۔ وہ مزید نہیں کر سکتی تھی۔ حرم کا بھرم اس کا راز اب اس کے کا ندھوں پر پڑا تھا۔ جو ذرای علطی پر پاش پاش ہوسکتا تھا۔اس کا ول بے تھا شا بھر آیا۔

ول بے تحاشا بھرآیا۔ '' کک …… کچھ نہیں …… میدم میں ورد شروع ہوگیا ہے۔ایے ہی ہوتا ہے جب میرالی پی شوٹ کرے۔'' جیٹی بیونی بھیگی آ واز میں کہتی

وہ وہ ہیں سر پکڑ کر لیٹ گئے۔ کو یاسب سے کنارہ کرتا چاہا۔ وہ سب بعد میں بھی پچھ کہدر ہے تھے۔ سوال، وضاحتیں اور جانے کیا پچھ، گروہ خاموش رہی۔اس کی چپ نی الحال ٹوشنے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر موسم سرماکی ہواؤں کی شوریدہ سری تھی جو خزاں زرہ پتے کی مانند اس کے وجود کو اپنے ہمراہ اڑائے پٹخائے پھرتی تھی۔

''انس او کے، بلکہ اچھا ہواتم نے پھیٹیں کہا تھا۔ ذراسوچو پھر کیاعزے رہتی ۔'' ''لیکن ......''

" بس اس بات کوختم کردو ٹانیہ۔" وہ مجھی ہوگئی تھی۔ ٹانیہ نے اذیت سے گزرتے نگاہ کا زادیہ بدل لیا۔ شیر کی خواہش ماموں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ اللہ کر کے تو وہ شادی کو مانا تھا۔ گرا بھی پہلوگ اس بات کوآ کے نہیں بڑھانا چا ہے تھے۔ حرم کی واپسی بات کوآ کے نہیں بڑھانا چا ہے تھے۔ حرم کی واپسی کو جرکسی نے ایک ہی انداز سے سوچا تھا گریہاں کو جرکسی نے ایک ہی انداز کو ڈگھ گے انداز کو ڈگھ گے تھے۔ ہرکوئی دل مسوس کر بیشک رہا گریچھ کہنے گیا تھا۔ ہرکوئی دل مسوس کر بیشک رہا گریچھ کہنے کی یوزیشن ہی کہاں تھی۔

حرم واپس جانا جا ہتی تھی گرا جا تک نہیں..... وہ یہ بھی نہیں جا ہتی تھی اس کا یہ فیصلہ شیر کو اس

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

زندگی

الله طلوع آفآب کے بعد کی نے کہا۔ "زعد گی قدرت کا ایک خوب صورت علی ہے۔ "
الله مرجمائے ہوئے پھولوں نے کہا۔ "زعد گی چند ساعتوں کی کہائی ہے۔ "
الله خریب مزدور نے کہا۔ "زعد گی دُکھوں کا گھر ہے۔ "
الله حریص نے کہا۔ "زعد گی ایک لائے ہے۔ "
الله خامُر اوعاشق نے کہا۔ "زعد گی حسرتوں کا نام ہے۔ "
الله بلبل نے کہا۔ "زعد گی ایک چن کا نام ہے۔ "
اللہ کھشن نے کہا۔ "زندگی خوب صورتی کا نام ہے۔ "
اللہ عورج نے کہا۔ "زندگی دوشی ہے۔ "
اللہ عورج مدری۔ اللہ عورج دری۔ اللہ عوری۔ اللہ عوری۔ "

گِرْ رِنَا چَاہِیٰ کھی کھی شیر نے بے اختیار مخاطب

" میرا خیال غلط ثابت ہوگیا ہیں ہوتنا تھا
آپ مجھے مبار کباد دیں گی۔ "حرم کواس سے اس
درجہ سفاکی کی امید نہیں تھی۔ کیا وہ اسے سرے
سے نظرانداز کررہا تھا اوراب یوں اس طرح سے
نہ صرف جنلانا بلکہ جنلانے کے لیے خود سے
خاطب ہوجانا اسے لگا وہ دانستہ اسے اذبت دینا
جاہ رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے سامنے تو خاص
طور پرخودکو بھی کمز درنہیں بڑنے دینا جا ہے۔ اس
نے بھی یوری جان لڑا دی تھی۔ خود کو کمپوز رکھنے
نے بھی یوری جان لڑا دی تھی۔ خود کو کمپوز رکھنے
سے لے کر اس کی جانب و کھے کر مسکرانے تک

'' اوہ ۔۔۔۔۔سوری! مجھے خیال نہیں رہا۔ خیر ابھی بھی زیادہ تا خیر تو نہیں ہوئی۔ بہت مبارک ہو آب کو۔'' اس کا لہمہ جتنا بھی نارمل تھا۔ گراس میں کہیں ہے کی اور بھراہٹ شامل ہونے گئی تھی۔ میں کہیں جھکا کراس نے تحق ہے ہونٹ جھنچ اور کمتر اکر دھڑ ادھڑ سٹر ھیاں چڑھ گئے۔ او پر منڈ ہو کے ساتھ بچھی حاریائی پر گرتے اس نے جلتی

مین پر پختارے کہ وہ اس کی خاطر آئی تھی۔ تم ميرے ساتھ چلو کھيدن کو۔ " محريس جب شیر کی متوقع سسرال جانے کا پروگرام فائنل مواتو ٹانیے نے حرم کے لیے نجات کا یہ درمیانی راسته نكالا تقاروه ثانيه كي مدردي اورمحبت كوجھتي تھی جھی انکارنہیں کیا۔ بہرحال سنجلنے کے لیے اے بھی وقت اور تنہائی تو جا ہے تھی۔ خاص طور پر اس ماحول سے شیرے ، جو آیا تھا تو واپس جانا مجول چکا تھا۔ مقصد جو بھی تھا وہ بہت اذیت کا شکار ہو چی تھی۔ ٹانیے نے خوداس کی تیاری کی تھی پیکنگ وغیره حرم باتھ لے کر باہر آئی تو با قاعدہ مفرر ہی تھی۔ اوپر سے لائٹ بھی تہیں تھی۔ ثانیہ نے مشورہ ویا تھا حبیت پر دھوپ میں جاکر پال محمالے۔شال لیفے سرے بال تو لیے میں اچھی طرح چھیا کروہ تیزی ہے سیرھیاں چڑھ رہی تھی جب اوپرے نیچ آتا ہواعلی شیرایک دم ہی اس کے سامنے آگیا۔ بیسامنا بہت غیرمتوقع تھا۔ جبجي چند ثانيوں کو دونوں ہي ساکت و جامد ہو کررہ مح تھے۔ایک دوسرے کو تکتے ایک دوسرے۔ کریزاں میلے حرم ہی سبھلی تھی اور سائیڈ سے ہوکر

(دوشيزه ١٦)

آ تکھوں پر ہاتھ رکھ کرآ نسوؤں کو بہنے کی اجازت نہیں بھی دی تب بھی وہ زار وقطار بہد لکلے تھے۔ اس نے پختہ فیصلہ کرلیا تھا ٹانیہ کے گھرے والیسی پر وہ زیادہ نہیں زکے گی۔ یہاں قدم قدم پر بھرنے ہے بہتر تھا وہ اپنا پندارسنجالے یہاں سے چلی جاتی گراس کی سوچ اور خیال کے برتکس قدرت کچھاور فیصلہ کرچکی تھی۔

A .... A

وه حواس باخته ی بینهی ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ٹانیاس سے بڑھ کر تھبرائی ہوئی لگ ربی تھی بلکہ اس نے گھر کے دیگر افراد کے بھی ہاتھ ہیر پھلا کے رکھ دیے تھے۔ ٹانیہ کے سرال میں وہ ایک ہفتہ بھی نہیں تھہری تھی اور واپس آ گئی مى - قرايك مصيبت ضرور ساتھ ساتھ چلى آئى۔ ٹائید کے سرالی عزیزوں میں ہونے والی شادی میں ٹانیدا ہے زیردئتی لے تی تھی ہمراہ کدول بہل جائے گا۔ حالانکہ اس نے کتنی جان چیٹروانے کی بھی کوشش کی تھی مگر بے سودہ و ہیں شادی کی تقریب میں وہاں انوائیڈ گاؤں کے سردار صاحب کی نگاہِ النفات اس پر پڑگئی تھی۔ وو بویاں بھکتانے والا بچاس کے بیٹے میں موجود جوان اولا و كا باب سردار اشفاق جو بدري حرم كو یانے کو مچل گیا تھا۔ پہلے شادی کی تقریب میں ثانيه كے شوہرے اظہار خواہش كيا پھرا گلے دن اجتمام كے ساتھ ان كے بال آن يہنجا۔ ثانيك سرالی تو حرم کی قسمت پر رفتک کردے تھے۔ جبكه اند كے باتھ پير پھول كرره كے \_ چومدرى کی حیثیت جتنی بھی مضبوط تھی مگر و وشکل وصورت اور عمر کی بھی لحاظ ہے حرم کے قابلے نہیں تھا۔اس یر چوہدری صاحب کا کروار ....عورت ان کے زدیک پیری جول سے بوھ أرحشت كى مائل

تہیں تھی۔ صرف یہی تہیں ان کے بارے میں مشہور تھا عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ فکاح کی مجبوری تو محض وہاں نبھائی جاتی تھی جہاں معاملہ ایسے نہ حل ہونے کا پختہ یقین ہو۔ یہ ساری معلومات مانیہ کے ذریعے جان کر دادی اور ماموں ممانی کی پریشانی بھی و کیمنے لائق تھی۔ پو ہدری کی خصلت ہے آگاہ تھے۔ جھی سیرحا صاف انکار بھی ممکن نہیں تھا۔

" میں واپس چلی جاتی ہوں توری ۔ " ماموں ممانی اور دادی نے جوحل تکالا تھا اسے س لینے کے بعد ہی وہ جزیز ہوکر یونی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی ۔ پہلے کی بات اور تھی ۔ گراپ وہ ہرگز بھی زبردتی شیر پر مسلط ہونا نہیں جا ہتی تھی ۔ ماموں ممانی کے فیصلے پر کہ اُس کا تکاح علی شیر سے کردیا جائے اسے ہرگز قابل تبول نہیں تھا۔ قابل تبول نہیں تھا۔

'' یہ مسئلے کا حل نہیں ہے پتر! وہ آ دمی اس بات کو بھی ہضم نہیں کر ہے گا۔ بہت کینہ والا انسان ہے۔ اور گدرہ کی طرح جمپٹ لینے والا، میں نقصان سے ڈرتا ہوں۔'' ماموں سخت ہے چین تھے۔ حرم ان کی ڈھکا چھیکا کر کہی بات کو بجھ کر ہی ہونٹ جینچے وہاں سے انھی تھی۔علی شیر نے سنا تو کسی طرح بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا۔

'' د ماغ ٹھیک ہیں سب کے؟ آپ لوگ دوسری بار میری تذلیل کرانا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں ہرگز بھی قربانی کا بکرانہیں بن سکتا۔'' وہ بھڑک اٹھا تھا۔

''کیوں ہوگی تذکیل!شیر پی کی واپسی سے بھی پیچونیں سے بھی پیچونیں سیجھےتم ؟ کیوں کسی کوٹوٹے و کی کربھی جھکا نا اور ضرب لگانا ضروری سیجھتے ہو۔اُن کہا درد اس کے منہ پر لکھا ہے عورت اظہار کی قائل نہیں ہوئی تھے ہے۔

'' معذرت کے ساتھ بابا! میں اب ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنا فیصلہ میں آپ کو سنا چکا۔ مجھے اب حرم صاحبہ سے نہیں عائزہ سے شادی کرنی ہے۔'' وہ تخت بے مروت نظر آنے لگا تو ماموں کو بھی غصہ آگیا تھا۔

'' ٹھیک ہے، کرلیناتم عائزہ سے شادی! مگر اس سے پہلے جرم سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ طے ہے کر جرم والین نہیں جائے گی۔ کیونکہ ہم چو ہدری پر اسے تمہاری منکوحہ ظاہر کر چکے ہیں۔ اس سے جان چھڑانے کا ہمارے پاس اس کے سوااورکوئی چارہ نہیں تھا۔'' ان کا اہم قطعیت آ میزاور دوثوک تھا۔ علی شیر جیسے چکرا کررہ گیا۔ اس سے پہلے کہ تھا۔ علی شیر جیسے چکرا کررہ گیا۔ اس سے پہلے کہ کی کہتا انہوں نے ہاتھ اُٹھا کرٹوک دیا تھا۔

''بس خاموش رہوشیر! میں نے کہا نال، یہ
دلوں اور آنا کے نہیں عزت اور وقار کے معاطمے ک
ایک کڑی ہے۔اس وقت خاندان کی عزت کو بچانا
ہے۔ اتنا حصہ تو حمہیں بھی ڈ النا پڑے گا۔ نکائ
بہت خاموش اور سادگی ہے آئے شام ہی ہوگا
انشاء اللہ! اور تم اب پر تہیں بولو گے۔

انہوں نے کہا تھا اور اے سرخ چیرے کے ساتھ کھڑے ویکھ کرخود یا ہرنگل گئے۔ یک .....یک

نکاح واقعی بہت سادگ ہے ہوا تھا گرای کے باوجود آس پڑوں تک پینجر بہرحال پہنچ گئی تی جھی ماموں نے ساتھ ہی رفضتی کا بھی فیصلہ کرلیا تھا۔ حرم کی کیفیات ہے حد عجیب ہورہی تھیں من چاہا ضرور ہوا تھا گراس میں زبردتی کا احساس ساری خوثی کے احساس کوا ہے ہمراہ اڑا کے گیا تھا۔ اس کی جگہ خدشے وا ہے اور اندیشے آن گیرے تھے می نے اسے پچھ درتیل ہی تون برمیار کیا دو گئی ہے۔

میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی کو منزل ال گئی۔ تم بھی پر بیٹان نہیں ہونا۔ بیٹے جو پر کھے ہوا تھا اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ یا پھر مجمزہ ہی جہیں تمہاری محبت سے ملاسکتا تھا۔ میں تو دعا ہی بہی کرتی تھی کسی طریقے سے بھی سہی تم اپنی منزل ال ''

\* '' محرمی ..... شیر بالکل خوش نہیں ہیں۔ زبروستی ہوئی ہے ان کے ساتھ ..... وہ تو کہیں اور بھی انو الوہو کچکے۔''اس نے پوجھل آ واز میں انہم اطلاع دی تھی۔

''وُونٹ وری! شادی تو تم ہے کی ہے نال، پرانا تعلق بھی گہرا تھا۔تم بہت ڈیپن اور قابل ہو میری جان! مجھے یقین ہے اس معمولی بگاڑ کواٹی سمجھداری ہے سدھارلوگی۔میری دعا نمیں ہر بل تمہارے ساتھ ہیں۔'' وہ اے حوصلہ دیتیں، وش کرتی ربی تھیں۔

''لڑکیوں پکی کو تیار کردو۔ شیر آج ہی شہر واپس جانے کی ضد لگائے جیشا ہے۔ تمہارے ماموں کہدرہے جیں حرم ساتھ جائے گی۔' ممانی نے آن کر کہا تو حرم کا دل دھک ہے رہ گیا تھا۔ وہ تو اتنی جلدی رصتی پر ہی جزیز بھی۔ کجا اسکیاس کے ساتھ وہاں جانا رہنا۔ دوسرے لفظوں میں یوری طرح اس کے رحم وکرم پر۔

"" واہ جی! بیاتو بڑا رومیلک آئیڈیا سوجھا ہمارے دیورکو۔" بھائی ہنی تھیں۔حرم نے تھبرا کر ٹانیکودیکھا۔

'' تم کیوں سہم رہی ہو؟ تمہارے تو عیش ہوجائیں گے۔اکیلی وہاں مزے کرنا شوہرے خدشیں کراکر کے۔'' ٹانیہ نے حوصلہ بھی اپنے انداز میں دیا تھا۔ وہ شیٹا کرنظریں چراگئی۔ پھر بھالی اور ٹائیدتن وہی ہے اے سجانے سنوارنے

رگگ کی تھیں۔ مہندی سنگھارخوشہو میں، وہ پور پور
مہنے گئی تھی۔ گرجس کے لیے سجایا گیا تھااس نے
ایک ڈگاہ بھی ڈالنا گوارانہیں کیا۔ اس تک جو
اطلاع بہت شرمندگ کے ساتھ پہنچائی گئی تھی۔ وہ
یہتی کہ علی شیر کسی بہت اچا تک پیش آ جانے والی
ایمرجنسی کے باعث واپس شہر چلا گیا ہے۔ ٹانیہ
نظریں چراتی تھی اور ممانی اس کے سامنے سے
نظریں چراتی تھی اور ممانی اس کے سامنے سے
گریزاں ماموں کا غصہ دبانے کے باوجود نہیں
دب رہاتھا۔ وجہ واضح تھی علی شیر مجبور ضرور ہوا تھا۔
مگر کھ پتلا ٹابت نہیں ہو سکا کہ جب تک مرضی اس
کا دھا گہا ہے ہاتھ سے بلاؤاور وہ ناچتار ہے

"اب الي بھي كيا شوخى! بہر حال وركو يہ زيب نہيں ديتا تھا۔ اتنے ہى اگر و تھے تو شادى ہے بھی الگر و تھے تو شادى ہے بھی الكر و تھے تو شادى ہے بھی الكاركر و تے ۔ " فانيه كا غصرا كيك بار پھر كھڑكا ہوا تھا۔ وہ آج والپس سسرال جارہى تھى۔ بریزاتی ہوئی سامان ہمیشتی پھر رہ تی تھی ۔ حرم نے جوم نے جائے كى ترے لاكر ميز پر ركھے درزيد و تكاموں ہے اسے أے د يكھا تھ اور گھا كر اس كى جانب بو ھایا۔

À.....À

" كيول خوامخواه خون جلا ربى ہو؟" وه دانسة مسكرائي تھی۔ اندے چونک كراً ہے ديكھا۔ دانسة مسكرائي تھی۔ اندے چونک كراً ہے ديكھا۔ " بختہيں ہے؟" وہ جيران ہوئى ،حرم نے اس سكون ہے سركونئى ميں جنبش دے والى جس كا مظاہرہ وہ چھلے كئى دنوں ہے ان سب كے سائے كردى تھى۔

'' جو پھی میں نے شیر کے ساتھ کیا تھا نال ٹانیہ! اس کے مقابلے میں یہ پھی بھی ہمیں ہے۔ مجھے فکوہ نہیں، یہ حق ہے اُن کا، ناراضگی و ہیں ہوتی ہے جہال تعلق اور رشتے کی موجودگ کا احساس ہو۔'' ٹانیہ جران رہ گئے تھی جھی کھے بول

'' کیکن .....ایا کب تک چلے گا حرم! شیر واپس نہیں لوٹا۔ حالانکہ آج شادی کو پندرہ دن ہوئے۔ ابانے کئی بار فون پر آنے کا کہا بھی گر.....''

'' کوئی بات نہیں، میں خود چلی جاؤں گی وہاں۔'' اس کے جواب پر ٹانیہ کا منہ کھل گیا۔ ایسے کہ بند کرنا بھی بھول گئی۔

" اگر میں انہیں خفا کر سکتی ہوں تو منا کیوں نہیں سکتی؟ پھراب تو بیٹ بھی ہے اُن کا۔'' وہ نزمی و حلاوت سے کہدر ہی تھی۔ ٹانیہ کی آئٹھوں سے استعجاب چھکس رہا تھا۔

'' تم داقعی بہت بدل گئی ہو'' و و بہی کہہ گئی۔ حرم گہراسانس بھرتی مسکرانے لگی تھی۔ '' درمہ سالس بھرتی مسکرانے لگی تھی۔

'' محبت بدل ویا ہی کرتی ہے اور جو بدل نہ سکے ناں ثانیہ! وہ محبت نہیں ہوسکتی۔''اس کا انداز ید برانہ تھا۔

''بہت انچی بات ہے، میری دعا کیں ساتھ ہوں گی تمہارے۔'' ٹانیانے حوصلہ افزا انداز میں مسکرا کر کہتے اُسے دیکھااور جائے کے گھونٹ مجرنے گئی تھی۔

#### ¥ ..... ¥

'' مامول خود اسے وہاں چھوڑنے آئے سے علی شیران کے ہمراہ حرم کو دیکھ کر جتنا بھی جزیز ہوا ہو گر چھ کہنے سے البتہ گریز برتا تھا۔ یہ بھی نفیمت تھا۔ حرم نے جاتے ہی گھوم پھر کے اس کا چھوٹا سا گر بے صدخوبصورت گھرد یکھا تھا۔ ان کا چھوٹا سا گر بے صدخوبصورت گھرد یکھا تھا۔ اپنائیت کے ساتھ ملکیت کا احساس اسے اپنے اندر سرائیت کرتا محسوس ہوتا رہا۔ بیڈروم کی کلر اسکیم آف وائٹ اور پنگ تھی۔خواب سا ماحول اسکیم آف وائٹ اور پنگ تھی۔خواب سا ماحول بہت آسودگی کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے تی بہت آسودگی کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے تی

الحال اپنا بیگ ایسے ہی رکھ دیا تھا اور خود پُنی بیل ا آگئ تھی۔ شیر جب گھر آیا وہ پُن میں ہی تھی۔ دس منٹ بعد جائے لے کرآئی تو ماموں اسے حرم کی بہاں موجودگی کی اطلاع دے چکے تھے۔ جرم نے خود پُن میں ناگواری تھی ۔ جواب میں خاموش تھی جس میں ناگواری تھی یا پچھ اور وہ نہیں بچھ پائی البتہ جس وقت وہ چائے لے کرلا وُن میں پنجی علی شر نے جس ایک تکاہ سے اسے نواز اتھا۔ اس میں البتہ جس وقت وہ چائے اگر کراؤ و نے میں پنجی علی میں ایک تکاہ سے اسے نواز اتھا۔ اس میں اگر بیسی کوئی قبولیت اور گئوائش نہیں تکلی تھی۔ بلیک فرایس چنٹ ہائی آسانی شرث، میرون ٹائی کا پھندا و حیا ہوکر کے میں لئک رہا تھا۔ کوٹ گود میں پڑا تھا۔ بال بھر کر ماتھے پرآ تھیوں میں ہلی میں بھی سرخی ..... وہ متاثر کن حد تک وجیہ نظر آنے بھی سرخی ..... وہ متاثر کن حد تک وجیہ نظر آنے

کھانا یکانے کورہنے دینا پتر، یہ ہوٹل سے لے آئے گا۔اتنے لیے سفر ہے ویسے ہی تھی ہوئی ہو۔ پرآتے ہی کام سےلگ تی۔ بس اب آرام كراو ذرا\_" مامول نے اس سے جائے كامك لیتے ہوئے کہا تھا۔ان کی محبت پراس کی آ تھیں نم ہونے لکیں تو اٹھ کر وہاں ہے آگئی۔ کمرے میں آ کر اینا سوٹ کیس کھولا۔ پھر کچھ سوچ کر ہاتھ روک لیا ابھی یقینا شیر بھی کمرے میں آتا۔وہ اس سے سامنے کو ہرگز تیار تہیں تھی۔ سب مجھ ویے بی چھوڑ کر دوبارہ ہاہرآ گئی۔شیرے اس کا سامنالاؤ کے اور ہال کرے کے مشتر کہ دروازے یر ہوا تھا۔ دونوں ہی کترائے تھے اور اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ حرم نے جائے کے برتن اٹھاتے ویکھا۔ ئی وی آف تھا اور ماموں صوفے بربی سر کے نيچشن ر كف خرائے لے رے تھے۔ بیٹر كى تپش برصا کروہ ٹرے سمیت کین میں آ کر کھانے کی تیاری کے سلے مرطے می مختلف کیبنٹ کھول

کھول کرمطلوبہ اشیاء نکال رہی تھی۔جب آ ہٹ پر بےساختہ متوجہ ہو گی۔

"" تم نے سائیں کیا کہا ہے بابانے؟ ویسے
مجی یہاں اپنے معمراپے کی دھاک بٹھانے کا
کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ بندھن تمہارے لیے
زبردی کا ہے تو اے دل سے میں نے بھی نہیں
باندھاہے۔"

چوکھٹ پر وہ اکھڑے سرد ادر بیگائے تاثرات سمیت موجود حوصلاتسکن انداز میں بات کرد ہاتھا۔ حرم فکر فکر اس کی صورت تکتی رہ گئی۔ یہ سب اتناا جاتک ہوا تھا کہ وہ قطعی بجھ نہیں تکی اس صورتحال کو کیسے سنجا لے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی وہ انہی ہر فیلے جامد احساسات کے ہمراہ جھکے سے بیٹ گیا۔ وہ تھکی تھی وہیں کھڑی تھی۔ جھکے سے بیٹ گیا۔ وہ تھکی تھی وہیں کھڑی تھی۔

حرم نے درداز ، کھول کر اندر قدم رکھا اور آگے بڑھ کرکائی کاگاں کے نزد کی میز پررکھ دیا۔ علی شیر جیے جھا ہوا کھ لکھنے میں معردف تھا ویے ہی معروف تھا ویے ہی معروف کھا ہوا کھ لکھنے میں معروف تھا ویے ہی معروف رہا۔ وہ بار ہا منع کرنے کے باوجود اس کا ہر کام کیے جاتی تو شیر نے چپ سادھ لی تھی۔ اُن کی زندگی یونمی گزر رہی تھی۔ سادھ لی تھی۔ اُن کی زندگی یونمی گزر رہی تھی۔ بات کرنے کا سوچتی ، حوصلہ باندھتی گر اس کے بات کرنے کا سوچتی ، حوصلہ باندھتی گر اس کے سامنے جاتے ہی ہر حوصلہ نوشنے لگتا۔ اس کے سامنے جاتے ہی ہر حوصلہ نوشنے لگتا۔ اس کے تاثر ات ہی اتنی بیگا تی لیے ہوئے تھے کہ وہ کنفیوڑ ہو جایا کرتی۔

''علی شیر....!''کتنی دیراس کے پہلو میں کھڑی انگلیاں چٹیانے کے بعداس کی توجہ حاصل ہونے کی خواہش منہ رہ کراس نے بالآ خرمضطربانہ انداز میں پکارلیا علی شیر کا انہاک ذرا سا ایسے مجھرا کہ کتاب ہے نگاہ ہٹا کرلچہ بھرکواسے دیکھا تھی۔ وہ ساری رات اس نے جاگ کر اور رو کر گزاری تھی۔

A .... A

ا قلی صبح وہ معمول کے مطابق نہیں جاگ سکی۔ نه ناشته بنایا اے بہمی خرمبیں تھی شرک گیا تھا۔ آ تکھ طی تو کمرے میں اندھیرا ہنوز تھا۔ سر بھاری اورجهم انگار ومحسوس مور با تفار حلق می کاف ير ع ہوئے تھے جعے، وہ بے س بن يري ربي -نقصان کا احساس جان نیوا تھا۔اب تو واپسی کے رائے بھی مسدود تھے۔وہ جائے انجائے میں ہی بہت سے نقصان اپنی جھولی میں ڈال بیٹھی تھی۔ خوف تنے کہ جان نکال رہے تنے ، اگر وہ واقعی شادی کرلیتا تو .....اس کی جگه تو کہیں نہیں تھی۔وہ تو اب نظر نہیں آتی تھی اے بعد کا کیا سوال ..... وہ ایک بار پھر نے لی کی انتہا پر جا کرسکنے تگی۔سر میں جیسے وحاکے ہونے لکے تھے۔ پیاس کا احماس بھی شدید تھا اور معدے میں بھوک کے باعث بھی ایکھن ہور ہی تھی لیکن وہ ہے حس بی یری رہی۔ یہاں تک کہ نقامت پھرے اے عافل كرنے كا سب بن كن كلى -

"السلام عليم!" وه كالى سے نكل كرياد كنگ ميں اپنى گاڑى كى جانب آ رہا تھاجب مسلسل بجتے فون كو كوٹ كى جيب سے نكال كر باباكى كال ريسو كى \_جتنى بھى نارافسگى تھى ، مگر كاظ ہميشہ لمحوظ ركھے جاتے تھے أن كے ہاں ۔

'' کہاں ہوتم ؟ حرم خیریت ہے ہے؟ فون نہیں اُٹھار ہی وہ نہ ہی دروازہ کھولتی ہے۔ہم کب ہے تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ کہیں باہر تو نہیں لَکنے ہوئے تم اُسے لے کرساتھ؟''اس کے سلام کا جواب عجلت میں دے کروہ تیز تیز شروع موئے تھے۔ ثیر کا ماتھا ٹھنگا تھا۔ سب س کر۔ تھااور پھروہی عالم ..... ''مم ..... مجھے بات کرنی ہے آپ ہے۔' اس کے حلق میں پچھے چینے لگا۔ شیر کی پیشانی پربل پڑے۔ پڑے۔

پڑے۔ '' تو کرو، تہہیں میرے کان بند لگتے ہیں؟'' وہ تڑ خااور کا فی کامگ اٹھالیا۔

"م ..... مجمعاف کرویں۔اس کے جو .....

"اس کی ضرورت نہیں ہے باتی المحتر مدآ پ
کونہیں لگتا پلوں کے نیچے سے بہت سارا پائی
گزر چکا۔ سارے دھان ہی خشک ہوگئے ہیں۔
کم از کم آ پ کے لیے یہاں کچھنیں بچا۔" اس
نے اپنے دل کے مقام کی جانب اشارہ کیا تھا۔
حرم چند کھوں کو بری طرح سے شرمندہ ہوکر رہ
گئی۔ پھر پچھ ہونق کچھ بے بس می ہوکر کو یا ہوئی
تھی۔

''لیکن اس طرح کے تک چلے گا؟ آپ خفا ں تو میں .....''

"جب تک تم چلانا چاہو۔ یہ تہارا اسٹیمنا ہے۔
میں بہرحال اب تہارے ہاتھوں میں مٹی کا کھلونا نہیں بن سکتا۔ مجھانی زندگی اپنے انداز میں گزارتی ہے۔ میں عائزہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ بابا اپنی کی کر چکے، اب میری باری ہے تم اگر یہ سب برداشت نہیں کر شنیس تو خوشی سے جا سکتی ہو۔ واپس ای بابا کے گھریا چراپ والد بن کے ہاں۔ "وہ اپنی بات کھمل کر کے اسے والد بن کے ہاں۔ "وہ اپنی بات کھمل کر کے اسے حرم فی چرہ لیے گھڑی تھی۔ وہ ناراض تھا، وہ جانتی تھی گر وہ نہیں مانے گاوہ یہ بیس جانتی تھی اسے طابق تھی اسے گھڑی ہے۔ وہ ناراض تھا، وہ جانتی تھی گر وہ نہیں مانے گاوہ یہ بیس جانتی تھی اسے قادہ وہ جانتی تھی اسے گھڑی ہے۔ جبھی لڑ کھڑا ہے قدموں سے لید کراس کے کمرے سے نکل آئی

'' چلواب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، دوا لا کے دو، حد ہوتی ہے لا پرواہی کی بھی۔'' ماموں کا غصہ ہنوز قائم دائم تھا۔ حرم شیٹا گئی۔ اور بے اختیار خاکف ہوتے آ ہے دیکھا۔ جو ہونٹ جینچے کمون ج

"" میں اب بہت بہتر ہوں۔ دوالی ہے ناں آپ کے سامنے۔ " " میں ذرا اپنے کمرے میں جارہا ہوں، فریش ہوجاؤں۔ "اس نے کسی کو بھی مخاطب کے بغیر کہا تھا اور باہر نکل گیا۔ پیچیے ماموں کی سخت ست اماں کی شرمندگی کے ساتھ حرم کی تھبراہت اور می کا اضطراب باتی رہ گیا تھا۔

اس کی طبیعت کے پیش نظر می نے کچن کا کام اس کے ساتھ مل کر سمینا تھا۔ اس کے بعد لاؤنے میں ان سب نے مل کر ہی کافی پی تھی۔ تب وقنا فو قنا حرم نے شیر کی پر پیش نظروں سے اپنا چیرہ جاتا محسوس کیا تو چونک چونگ گئی تھی۔ وہ جب بھی نگاہ اشاتی اسے پہلے سے اپنی جانب تکتا پاکر کتنا ''نہیں، میں تو کائی ہے آف کے بعد گھر آنے لگاہوں وہ گھر پر ہی تھی۔'' '' گھر پر ہوتی تو دروازہ نہ گھولتی، فون ہی اٹھالیتی۔''اہا بھکے،اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ '' آپ خمریت سے آئے ہیں؟ میرا مطلب ……؟'' وہ گڑ بڑایا۔ اگر برامان لیتے تو لینے کے دینے پڑ جاتے کہ اپنے گھر باپ کا آنا مٹے گو گوارانہیں۔

" تیری پھو ہو آئی ہے تمہیں تو توفیق نہیں ہو عتی تھی کہ خیر خیر رکھو ہماری ، وہ تو مال ہے، بینی سے ملتا چاہتی ہے۔ "جواباً وہ پھر طنزیہ نون میں شروع ہوئے ، شیر سروآ ہ بھر کے رہ گیا۔

" میں پہنچ رہا ہوں کچھ دیریں چائی ہے میرے پاس مجھی دو۔جبی میرے پاس مجھے جب نکلاتو سوری تھی دو۔جبی تالا نگادیا تھا اگر نہیں درواز ہ کھانا تو تھوڑا انتظار کرلیں۔"اس نے کہہ کر عجلت میں فون بند کیا اور گاڑی کو گیئر میں ڈال کر اسپیٹر پڑھا دی۔رائے جربھی اُلچتنار ہاتھا۔

''آخروہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ صبح بھی وہ نہیں اٹھی تھی۔اور بیے خلاف معمول تھا۔ اسے اِس کا رات سے ستا ہوا چہرہ یاد آیا ساتھ ہی اپنی باتیں بھی ہتویش میں اضافہ ہونے لگا۔ '' کہیں محتر مہ اُلٹا سیدھا قدم نہ اٹھا چکی ہوں۔'' اس نے متفکرانداز میں سر جھٹکا تھا۔ گھر بہنچا تو اسے سب کے درمیان گھرے پایا تھا۔ بہمرے بال، متورم چہرہ ..... صاف لگتا تھا کی و ھیکے ہے گزر چکی ہے۔

''غضب خدا کا ،اتنا بخارتھا بکی کوایک طرح سے بے ہوش پڑی تھی۔اگر ہم نہ آتے تو جانے کیا ہوجا تا۔ وہ تو فون کی بیل مسلسل چین رہی اور بے چاری نے ہمت کرکے دردانہ و کھول دیا۔تم

حیران ہوئی اور تھبرائی تھی۔ یہ ترکت خلاف عادت تھی۔ورنہوہ اے اب تک بری طرح ہے نظرانداز كرتاآيا تفاحرم كے ليے إن نكاموں كا مفهوم مجمنا وشوار مواجار باتفار اعطعي مجهنبين آتی تھی ان حشیکیں نگاہوں کا مطلب کیا ہے۔وہ ای أ مجھن میں تھی کہمی کے بعد ماموں ممانی کے آرام کرنے کے ارادے سے اٹھنے پر خود بھی كرے ميں چلا كيا تھا۔ جبكہ حرم تو يسلے ہى چن میں برتن رکھنے کے بہانے وہاں سے جا چکی تھی۔ برتن وحوكر خنك كرنے كے بعدان كے تھكانے ير. پہنچا کروہ لائٹ بند کرتی آ کر لاؤ یج میں بیٹھ کی اور دھیمی آ واز میں پھر تی وی آ ن لرلیا۔ آج میاتو طے تھا کہ وہ حب سابق دوسرے کمرے میں چا کرنہیں سوعتی تھی۔ دوسرے بیڈروم میں ممی جبکہ كيت روم من مامول مماني جا يج تنے معلیٰ يا پھر مجبورا اے شیر کے پاس ہی جانا تھا مگر حوصلہ

" اُٹھ کر کمرے میں آؤ۔" سوچوں میں اُکھی مفتطرب وہ جیسے وہاں ہوکر بھی موجود نہیں گئی۔ جب اپنے نزویک شیر کی سرد آ وازین کر ہڑ ہا کر رہ گئی۔ وہ جانے کب نزدیک آن کھڑا ہوا تھا کہ خبر تک نہ ہوگی۔ حرم اس کے خطرناک حد تک بخیدہ تبورد کھے کر جان لیوا ہوتی محسوں کرتی ہوگئی۔ وہ تھمرانہیں تھا۔ واپس پلٹ کیا تو مرتے کیا نہ کرتے کے متصداق حرم کو بھی اس کے پیچھے قدم الحالے بڑے ہے۔

کہاں سے لائی۔

'' جنتی مجمی مجبوری اور تا گواری میں بیہ بندھن باندھا ہو۔ گرمیرا خیال ہے محتر مدآ پ کواس کے تقاضوں کا کماظ محوظ خاطر رکھنا جا ہے۔'' کھٹاک ہے دروازہ بند کرکے لاک لگاتے

کھٹا ک سے دروازہ بند کرکے لاک لگاتے ہوئے وہ ایک طرح ہے اس پر برس بڑا تھا۔حرم

نے بے ساختہ ہونٹ جینچے۔ وہ یونہی تن فن کرتا جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔

" کی اوگ ظالم ہو کر بھی مظلومیت کا پر چار ضروری سیجھتے ہیں اور مجھے ایسے لوگوں سے بہت شدید نفرت ہے۔ " وہ پھرای شدید لیجے میں بولا تفاحرم کے چبرے پرایک رنگ آ کرگز ر گیا گر ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔

'' مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔''وہ منائی ۔شیرنے جوابا کھا جانے والی نظروں سے نواز اتھا اسم

'' بیرسب ای طرح بہت عرصہ تک نہیں چل سکتا۔ بیں بجھتی ہوں اس کاحل ڈکلنا چاہے۔ آپ شادی کرنا چاہجے ہیں دوسری کرلیں۔ جمجھے ہرگز اعتراض نہیں ہے۔'' وہ اس سے نگاہ ملائے بغیر بہت جرأت سے بول گئ تھی۔

شیر نے کسی قدر و هیان ہے گر ابروا چکا کر اُسے و یکھا۔ اور یونہی دیکھتا رہا تھا۔ پھراپی جگہ چھوڑ کر اس کے نزویک آن تھہرا۔ اس طرح کہ زبرد تی اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا۔

"اچھا۔۔۔۔ اور تم ۔۔۔۔۔؟" اس کا لہجہ جتنا کھہراؤ کے تھا۔ ای قدرطنزیہ بھی تھا تیکھا بھی۔
"مہراؤ کے تھا۔ای قدرطنزیہ بھی تھا تیکھا بھی۔
"میں۔۔۔۔ میں ممی کے ساتھ واپس چلی جاؤں۔۔۔۔ اس کی بات اوھوری رہ گئی تھی۔ شیرکا ہتھ ایسے ای اچھا اس پر کہ وہ لڑکھڑا کر سنبھلے بغیر صوفے پر گری گئی۔گال پر ہاتھ کر سنبھلے بغیر صوفے پر گری گئی۔گال پر ہاتھ کر سنبھلے بغیر صوفے پر گری گئی۔گال پر ہاتھ جانب علی شیرتھا۔ جس کا خون ہنوز کھول رہا تھا اور کی جس کا خون ہنوز کھول رہا تھا اور کی ہوات ہوات آ میز انداز میں اسے بھرک رہی تھی۔ وہ باز وؤل سے پکڑ کرا بکرم جنجھوڑ کے رکھ دیا۔
از وؤل سے پکڑ کرا بکرم جنجھوڑ کے رکھ دیا۔

اہمیت حرم بیگم! تم آج بھی مجھے تھلونا سمجھ کر تھیلنا جا ہتی ہو۔ کیا مجبوری تھی پھر یہ بندھن کیا فرق پڑا ہیں؟ پہلے کیوں نہ چلی گئیں واپس؟''

آ تھول میں اترتے خون کے ہمراہ وہ تیز چلتی سانسوں کے ورمیان سوال برسوال کرر ہا تفاحرم سكتهز دوتحى\_

" وه سب احمق تھے۔ جن کا خیال تھا کہتم بدل کئیں۔تمہاری واپسی کو جوتمہاری محبت کی ہار مجه كرخوش فني مين مبتلا ہو گئے تھے۔ يا كل تو ميں تفاجس نے چر وهوكه كھايا اور خود كو تمبارے حوالے کردیا کہتم پھر مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعال كرلومريس نے جاناتم جيسالوك محبت ميس کرتے استے سالوں کے انتظار کا بیرحاصل تھا کہتم بچائے شرمندہ ہونے کے اُلٹا مجھے نیصلے سنار ہی ہو کل کی طرح، مجھے بتاؤ کی کہ میری زندگی کا ہر فیعلہ کرنے کا اختیار تم نے کیے اپنے پاس مجھ

حرم پھرانی ہونی ی أس كى بذيانی كيفيت د مکیه رای تھی۔ حیرت، غیر بھینی، خوشی، مسرت انبساط، کیا کھی نہ تھااس کے دل کوایے حصار میں با ندهتا ہوا۔اے یقین نہ آتا تھا۔جو کچھوہ اتنے غصے میں کہہ چکا وہ کچ ہی ہے۔ یعنی وہ ای کا منتظر تھا اس کا متلاثی تھا۔معاعلی شیرنے ہونٹ جھنچے اور أے جھنگ دیا۔ یوں سر جھٹکا گویا اپن بے اختیاری پر نادم مو۔ فاصلہ برهایا اور واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ حرم و ہیں صوفے پر جیھی اپنا بے قابودل اور دھڑ کنیں سنجالتی خود کو یقین دلاتی ربی کہ وہ باری تبیں ہے۔ بلکہ بارتے بارتے جیت کی ہے۔ اب اے ہرانا اور کریز بھلا کر اے منانا تھا۔ اس کے یاس یقین و اعتبار کی طاقت آگئی تھی۔

" شير ..... آئي ايم سوري!" وه واش روم ے باہرآیا تو حرم نے لیک کراس کا بازوتھا ماتھا على شير كے چرے ير مجروح ى مكان بلحرى۔ اذیت ہے لبرین شکتہ.....

"اك كمزور لمح نے مجھے اگرتم برعیاں كرديا ے۔ تو اس کا بدمطلب بھی نہیں کہ ابتم جھ پر ترس کھاؤ۔''اس کالہجدز ہرخند ہو گیا تھا۔ باز وجھزا كروه آئينے كے آ كے كھڑا ہوكر كيلے بال بنائے

''ایسا کیوں کروں گی میں؟''وہ جھنجلائی۔ " میں محبت کرتی ہوں آب ہے، اگر ایسانہ ہوتا تو شاوی کرتی بھلا؟'' وہ مسکرائی تھی۔شیرنے برش نیل بر چینکتے ہوئے آئے میں سے اک زگاہ أسے دیکھا

"اس بات کی گواہی اشیجی وے گی آب کو۔''اس نے جیے صفائی دی۔

'' مجھے کیا ضرورت ہے گوا ہیاں اسھی کرنے کی ۔صور تحال کھل کر میرے سامنے ہے۔ اگر کسی كويرى ضرورت موتى او جھے سے رجوع كيا جاتا۔ محبت میں اُنا کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ تکریہاں مجھے دوسری شاوی کی اجازت دی جار ہی تھی۔خود والي جانا جائي بي آپ يحترمديدآپ كامبرتو ہونہیں سکتا۔ جان چھڑانے کا طریقہ کہا جاسکتا ہے۔" اس کا لہجہ ہنوز تیا ہوا تھا حرم بری طرح خفت زوه ہوئی۔

"اور چرکیا کرتی میں؟ آب نے ذرای بھی مخیائش چھوڑی تھی جو میں حوصلہ دکھاتی۔'' اے رونا آنے لگا۔

'' پہلے آ ب میری واپسی کے باوجودا پنارشتہ کہیں اور کرانے پر تل گئے تھے۔ صرف یمی نہیں ا کر حاوثا یا معجزانه طور پرشادی ہوبھی گئی تو بچائے غلط بنہی دور کرنے کا موقعہ دیتے بچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں یہاں آئی .....منانا چا ہاتو .....'اس کی ہات کمل نہیں اور موٹے موٹے آسوگالوں پراتر آئے۔ جنہیں گالوں سے پونچھے بغیر مزید شاکی ہونے لگی تھی۔

'' مجھے گمان تک نہیں تھا آپ اسٹے سنگدل ہوں گے۔ نہ ہی آج سے قبل کی نے مجھے اتنی بری طرح سے ذکیل کیا تھا۔آ خرکیا کرتی پھر میں ، اور بیآ خری والا فیصلہ تو ویسے بھی میں نے آپ کو خوشی ویسے کو ہی کیا تھا۔ بیسوچ کر کہ ..... میں ہیشہ آپ کے دکھ اور مینشن کا باعث ہی تی ہوں۔''

لانی رکیمی پیکوں کو اٹھائی کر اتی وہ موم کی گریائتی تھی۔گلائی نازک اور سانچے میں گھڑی ہوئی علی شرکا دل سینے سے ڈگھانے لگا۔وضاحتیں ویق، صفائیاں چیش کرتی اعتبار ولاتی، یقین سونچتی بیلا کی مازتم اس وقت ضرور پوری طرح اس کے حواسوں پر سوار ہورہی تھی۔ اثنا کہ وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ یار ہاتھا۔
قابو میں نہیں رکھ یار ہاتھا۔

" بہاں آؤ۔" وہ اسے یک تک دیکھا ہوا بھاری بھر کم آواز میں بولا تو حرم چوکی۔ اس کا انداز بدلامحسوس کیا تو یکافت رشتے کے احساس نے گھبراہٹ طاری کردی۔

ے براہمت قارق روق۔ ''جی .....؟'' وہ ہڑ بڑائی تھی۔ کترائی اور گھبرائی۔

'' مجھے تمہاری ہاتوں کی اتنی دور سے سجھ نہیں آ ربی۔ غالبًا تم یہ بتانا چاہ ربی ہو کہ تمہیں بھی ہالآ خر مجھ سے محبت ہوگئی تھی۔ کب ۔۔۔۔۔کیسے؟ یہ نہیں بتایا؟''

ماحول کی خوبصورتی دونوں جانب کی آمادگی ، تنهائی ..... وه مزیدممکن جی شقط خود پر نارانسگی کا

چولا چڑھائے رکھتا۔ حرم کی خفت اور شرم ہے ہری حالت ہونے گئی۔ پلکیں لرز کر عارضوں پر گریں اور گویا ایک حشرا تھانے لگیں۔اس کے گریز کو پاتا علی شیرخوداً ٹھ کراس کے نز دیک آگیا۔

" چلو به داستان میں پھر بھی فرصت میں سنوں گا۔ ابھی تمہارے اطمینان کو اتنا بتا دوں کہ مائز ہ نام کی کی لڑی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ پیکر خیالی تھا جے میں نے ایک پھر کی مورت کی آنا کو خیالی تھا جے میں نے ایک پھر کی مورت کی آنا کو تو رُنے کے لیے بنایا تھا۔ شاید پچوفرق پڑجائے مگرا ہے ایسے نصیب کہاں۔ "اس کا چرہ ہاتھوں میں لے کر بہت دھیان ہے تکتے وہ زم گرم انداز میں گویا ہوا۔ حرم نے بیکرم اُسے دیکھا تھا پھر بیدم میں ہوکر ہس دی۔ جسے بھی پھلکی ہوکر ہس دی۔

'' ارے.... پھر تو بہت جالاک نگلے آپ.... میں تو معصوم مجھتی تھی رئیلی.....'علی شیرنے اس کی اس بات پراہے مصنوعی انداز میں مجھورا

"آج میں نے پھو پوجان کی آتھوں میں تہاری شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بہت تشویش اور پریشانی دیکھی ہے۔ جھے امید ہے کل تہارا چرہ دیکھ کر وہ سارے خدشات بھول جائیں گی۔ ہے ناں ، کہ آئی ہی خوشی اور روشنیاں ہوں گی اِس پر۔''

وہ اس پر جھک کر ہوجھل آ داز میں بولا تھا۔ حرم جواب نہیں دے تک ۔ شرم سے جھینپ کر بس اس کے کا ندھے پر ہاتھ کا مکا مار دیا تھا۔ تھوڑی می اُنا تھوڑی می نرمی اگر بروقت اختیار کر لی جائے تو بہت بڑے بڑے نقصا نات کی شروعات کو از ل بہت بڑے ہو کے نقصا نات کی شروعات کو از ل سے ہی روکا جاسکتا ہے۔ یہی کا میا بی کا گر ہے۔ اگر کوئی مجھے لے تو۔

(دوشيزه 82)

wwwgpalkenelelykenm



# مینا کی گڑیا

" گڑیا بیٹا کیا ہوا ہے۔ تم پریشان ہو کیا؟" بینا نے اُس کو پُرسوچ انداز بیں بیٹے دیکھا تو پوچھے بناندرو کی۔" ای .....وہ ..... وہ م ..... مجھے صفدر بھائی اچھے نہیں لگتے۔" اُس نے ورتے ڈرتے سرعت سے کہدویا۔ بینا اُس کی بات کوشنے کے بعد ہننے گئی۔ دہ جانی تھی .....

#### -0.00

کی چوری اس وقت پکڑی گئی جب وہ اپنی گڑیا گی ۔
شادی عاصمہ ( کڑن ) کے گڈے سے کررہی تھی۔
اور عین رخصتی کے وقت صدف نے اُس کی گڑیا کو اس سرخ چنگھاڑتے ہوئے رنگ میں ویکھ کیا تھا جس کی مربیا تھا جس کی مربین کو وہ دو ہفتوں ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لمکان ہوگئی تھی۔ سدف نے تو دل ہی دل میں ہسائی عائشہ پراس ممیض کی چوری کا الزام لگا کراہے ول میں اس کے لیے کدورت کو پروان چڑھا دیا تھا۔
میں اس کے لیے کدورت کو پروان چڑھا دیا تھا۔
میں اس کے لیے کدورت کو پروان چڑھا دیا تھا۔
لیکن مینا کی گڑیا کواس سوٹ میں ملبوس د کھے کرائس کا دیا ہوا سارا غیار تو وہ آیا تھا۔

وہ طق بھاڑ کر چلائی تھی۔ ''مینا کی بچی رُک میں تجھے بتاتی ہوں۔'' وہ دیوانہ وار غصے میں بھری اُس کی جانب لیکی تھی لیکن دھان پان اور پھر تیلی ہونے کی وجہ سے مینا نے سرعت سے اپنی گڑیا کو بغل میں دبایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹور میں جاتھی تھی اوراس نے خودکو

اس استوريس بند كراميا قفا\_

صدف یاجی نے ہرطرح سے اُس کو دھمکایا تھا یک کا منسلیں نے بال یوائیا تک جلین لینے ک

#### -ove 5 5000-

مئی کی چلیلاتی دو پہر تھی۔ سب گھر والے سو رہے تھے اُس نے ایک دوبار اُٹھ کر ای کی جانب ویکھا اُن کے ملکے ملکے خرائے اُس کواس بات کی یقین د ہانی کرا کیے تھے کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لوث رہی ہیں۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ تی تا کہ اگر اُن کے جا کنے کا بلکا سا گمان بھی جوات سرعت سے یالی پینے کا عذر زاش لیا جائے۔ پھراس نے سامنے بیڈیرنظر دوزائی \_ جہال صدف باجی ایٹاوایاں باز د آنکھوں پر رکھے جت لیٹی ہوئی تھیں وہ آ ہتگی سے بیڈے نیچے اترى ياوُل ميں جوتى اڑى اور بغيرا واز كيے قدموں ے چلتی ہوئی دروازے تک آ گئی گی اس فے مقاط تگاہ اُن پرڈ الی تھی اور دونوں کے سونے کا یقین کرکے أس نے درواز و بغیرج ج اہث بیدا کیے ہوئے کھولا ہا ہر نگلی اور ای خاموثی ہے درواز ہ بند کر کے اسٹور روم میں آئی۔وہ اسٹورروم کے آدھ کھلے دروازے ہے بھی بھار جما تک لیتی تھی اور پھرے اپنے کام میں میں ہوجاتی تھی۔ پچیلی باراس نے کمال مہارت ے صدف یا جی کی سرخ فمیض پراینے ہاتھ صاف کے تھے لیکن کام میں آنازی ہونے کی دیا ہے آئی

کے لیے بہترین کپڑے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ مینا کے اس سوٹ کا دو پشہ تھا جو اُس کی دادی جان نے مجھیلی عید پراس کو دیا تھااس کے دویتے کو بینانے سنجال كرركها بهوا تقار جوكه وكحضين بألكل نيا تقاصدف باجی نے لنتی ہی بار مینا ہے اُس کا دویٹا ما تگا کیکن مینا نے جیس دیا اور آج ہوری دو پہر صرف کرنے کے بعد مینانے اس دویے سے اپی کڑیا کے لیے شلوار ممیض اور ایک خوبصورت سا دویشه بنایا تھا جس کے کناروں پر اُس نے بلیک یا کینگ لگائی تھی۔اس کی گڑیا اس لباس میں بہت خوبصورت اور حسین ترین لك ربي محى - بينانة أتكهول بي آ محمول بين تني بى بارائى كرياكى بلائس لى-

اشعر بینا کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا انتہائی تیز اور جالاک اور پکھ پکھ بدلحاظ بھی تھااشعرادراس کے بہن بھائی جب بھی چھٹیاں کر ارنے ان کے کھر دهمكياں دىلىكن وہ مينا ہى كيا جوكسى دهمكى كااثر قبول كرے وہ با برنبيں نكلي كتني بى باراى جان نے آ كر یقین دہائی کرائی تھی۔ کہ وہ باہر آ جائے اُس کو کچھ تہیں کہا جائے گالیکن وہ مارے دہشت وخوف کے ا ٹی گڑیا کو سینے ہے لگائے فرش پر بیٹھی بیٹھی سوکئی تقریباً جار بے کے قریب عارف بھائی دکان سے والی آئے انہوں نے ڈبلی کیٹ جانی کی مرد سے درواز و کھولا وہ جو غصے میں کھولتے ہوئے اندر وافل ہوئے تھے۔ برہندفرش پر مینا کو بے سدھ لیٹاد کھے کر أن كاسارا غصر جماك كي طرح نيج بينه منا جلا كيا\_ انہوں نے جھک کراس کواٹی بانہوں میں بحرلیا سوتے ہوئے بھی وہ اپنی گڑیا کوخود سے جدا ہونے مہیں وے رہی تھی۔شام کو جب وہ جاگی تو ڈری مونی تھی لیکن حرت انگیز طور پر صدف یاجی نے کھورنے کےعلاوہ اُس کونہ تو بچھ کہا تھانہ عصر کیا تھا اور نہ بی سرزنش کی تھی۔ لیکن آج بینا نے اپنی کڑیا



محرايا كواسي عناب كانشان بيس بناياتها

'' اوہ مینا تمہاری گڑیا کا تو دھیانت ہو گیا ہے مجھے خبر ملی تھی کچھ دیر پہلے ۔۔۔۔۔'' وہ انتہائی مکاری و خباشت ہے ہساتھا۔ مینااشک بارنگا ہوں ہے اُس کو د کھیر ہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بھائی افضل کے ساتھ ل کر ہیں نے اُس کی چنا جلائی ہے۔ تم تو بازار گئی ہوئی تھی۔ اس لیے ارتھی کو کندھا بھی ہم نے دیا ہے۔ وہ اشار پلس کے کسی ڈرامے کے مکالموں کو از بر کیے ہوئے تھا جبکہ مینا نے رو روگر پورا گھر آسان پراٹھالیا۔

اُس کا یوں دیوانہ واررونا اور بہکوں بہکوں رونا اشعر کو چیران کر گیا۔ پہلی باراس کے چیرے پر چوتخریر انجری بھی بینا کے حوالے سے اُس کو سوچ کر ہی وہ حیران رہ گیا۔ پہلی باراشعر کو برا بھلا کہا گیا۔ لیکن وہ خود اتنا ندامت بیش ڈوبا ہوا تھا کہ کس کے الفاظ بھی اس تک نبیس پہنچ پار ہے تھے۔ بینا کونی گڑیا تو مل تی تھی لیکن کہا گریا تو مل تی تھی لیکن پہلی گڑیا کو کھود نے کا فلق جوں کا توں برقر الرم ہا۔ پہلی گڑیا کو کھود نے کا فلق جوں کا توں برقر الرم ہا۔

صدف باجی کی شادی کے بعدامی جان کو بینا کی شادی کی قطرستانے گئی۔ بڑے ماموں نے اشعر کے لیے بینا کا ہاتھ ما تک کراُن کی مشکل آسان کردی تھی اشعر بہت الجھی پوسٹ پر فائز تھااس لیے بغیر سوچ و بھار کے گھر والوں نے ہاں کردی بوں بینا کی شادی دھوم دھام سے اشعر سے ہوگئی۔ اشعرا یک بہترین ہو جو ہو جر فابت ہوا تھا۔ دس سالوں میں اُن کے تین بیچ ہوئے ہو کہ بری بیٹی مریم جس کو بینا گڑیا کہ کر بلاتی تھی اور جڑیا ورخہ یف سے اگر با انتہائی حساس اور پھر دو بیٹے علی اور حذیفہ تھے۔ گڑیا انتہائی حساس اور ہرا یک کی پر واو کرنے والی بیک تھی۔ گڑیا چونکہ ان اور ہرا یک کی پر واو کرنے والی بیک تھی۔ گڑیا چونکہ ان بوری کی گئی کی بڑی کو کھی اس لیے افضل (جیٹھ) کی بیوی کے کام بھی کردیا کرتی تھی۔ بین روکا حالانکہ انہوں نے تائی کا ہاتھ بٹانے سے نہیں روکا حالانکہ انہوں نے تائی کا ہاتھ بٹانے سے نہیں روکا حالانکہ انہوں نے تائی کا ہاتھ بٹانے سے نہیں روکا حالانکہ انہوں نے تائی کا ہاتھ بٹانے سے نہیں روکا حالانکہ انہوں نے

آتے تھے ایک جوم اور طوفان برتمیزی ساہر پا ہوجایا کرتا تھا۔ خاص طور پراشعر کو بینا اور اُس کی گڑیا ہے خدا واسطے کا ہیر تھا وہ بینا کو زیج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہے بھی اس کی گڑیا کو چھپا دیتا اس کے پیچھے پڑجا تا تھا بھی اُس کی چوٹی پکڑلیتا تو اس کے پیچھے پڑجا تا تھا بھی اُس کی چوٹی پکڑلیتا تو بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے جان ہو چھ کر بال کوہٹ اس جگہ لگا تا جہاں مینا بیٹی ہوئی ۔ بھی بھار وہ مینا کی الماری میں تھس کر اُس کی من پسند چیزیں چرانے اور تو ڑنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔

وہ خود ہے استے بڑے گزن سے جتنا اُلجھ کی تھی اُلجھتی تھی صدف باجی اورامی ہے بھی شکایت کرتی لیکن وہ مہمان ہے چلا جائے گا والیس کمہ کراس کی بات می ان می کردیا کرتی تھیں۔ بینا کو پیتہ تھا کہ اشعراس کے گھر والول کو بہت پسند ہے وہ اس کی ہر برتمیزی کوشرارت مان کرورگز رگرتے تھے۔

جبکہ وہ بے یقینی ہے آسمیس بھاڑے فرش پر جابجا بکھرے گڑیا کے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ گھر والے مینا کی اپنی گڑیا ہے محبت اور لگاؤ کو سجھتے تھے لاکھلڑائیوں کے باوجود بھی کی نے آج تک اُس کی ایک منتقل ملازمہ بھی رکھی ہو کی تھی لیکن گڑیا کو وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھیں۔جس پراعتراض نہ بھی اشعرنے کیااور نہ ہی بینانے ۔

کی دنوں سے منا کو گڑیا کی جینجالی ہوئی کی کی ہے ہے اس کے بار ہا پر بیٹان اور اُ بھی اُ بھی کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بار ہا پر چینے پر دہ کچھ کہتے کہتے دُک جاتی ایسے جیسے بات کا سرا ہاتھ میں رکھنے کے باد جو دبھی اِس کو نہ تھا نا چا ہتی ہو۔

'' گڑیا بیٹا کیا ہوا ہے۔ تم پر بیٹان ہو کیا؟'' میٹا نے اُس کو پُر سوج انداز میں میٹھے دیکھا تو ہو جھے بناندرہ کی۔

'' امی ….. وہ ….. وہ م….. مجھے صفور بھائی اس نے ڈر تے ڈرتے سرعت اللہ اس کے ڈرتے ڈرتے سرعت سے کہددیا۔ بیٹا اُس کی بات کو سٹنے کے بعد ہنے گئی۔

وہ جانتی تھی صفور غصے کا تیز ہے اور گھر کا ہر بچہ اُس سے ڈرتا تھا۔

وہ جانتی تھی صفور غصے کا تیز ہے اور گھر کا ہر بچہ اُس سے ڈرتا تھا۔

ے درہا ہا۔ ''لومیری گڑیا آتی ہی بات پر گھبرا گئی تم اس سے بات ہی نہ کیا کرو۔'' میٹا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھااور سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی۔

\$ .... \$

'' گڑیا۔۔۔۔گڑیا بیٹا کہاں ہو؟'' مینا ابھی کئن سے باہر آئی تھی۔ آج اُس نے گڑیا کی من پسند ہریانی بنائی تھی لیکن گڑیا اپنے پورشن میں نظر ہی نہیں آر ہی تھی۔ یہ

''حذیفہ گڑیا ہی کہاں ہے؟'' مینانے ڈرائگ روم میں بیٹھے ٹی دی پر کارٹون دیکھتے حذیفہ سے پوچھا۔ '' ای اُن کو صفدر بھائی بلائے آئے تھے تائی جان بلارہی تھیں، وہ چلی گئی ہیں۔'' حذیفہ نے جواب دیا تھا۔

"ایک تو بی عشرت بھائی بھی ناں نوکر ہی سمجھ لیا ہے میری بیٹی کو۔" وہ ہڑ بڑا کر ان کے مورش کی جانب بڑھی۔ان کے پورش کے اختیام پرایک چھوٹا ساباغیمہ بنایا گیا تھا جہاں آم اور جامن کے دوخت

سے ان درختوں کے پیچے ایک طویل راہدرای کے بعد عشرت کا پورٹن شروع ہوتا تھا۔ جامن کے موثے درخت کے پیچے اس کوئٹریا کا دو پندلہرا تا ہوانظر آیا۔
درخت کے پیچے اُس کوئٹریا کا دو پندلہرا تا ہوانظر آیا۔
درخت کے پیچے اُس کوئٹریا کا دو پندلہرا تا ہوانظر آیا۔
کو بڑھی ۔ لیکن پچھ ہی فاصلے پر اُس کوٹھنگ کرڑک جاتا پڑا گڑیا کا ہوتی تھا اور وہ مسلسل رورہی تھی اور صفدر اُس کو دھیکار ہا تھا وہ اس بردھاڑر ہاتھا۔ مینا کو پچھ دن پہلے گڑیا کا ھویا کھویا سا بردھاڑر ہاتھا۔ مینا کو پچھ دن پہلے گڑیا کا ھویا کھویا سا اندازیا داتے لگا۔ وہ ان دونوں کے بین سامنے جا تھہری۔ گڑیا بھاگ کراس سے لیٹ گئی۔ جبکہ صفدر کے چہرے برجوائیاں جی اڑے لگیس۔
کے چہرے برجوائیاں جی اڑے لگیس۔

" وه چکی .... ش سیس میں .... وه .... " وه تعکمیا رہا تھا جب اس سے کوئی عذر ند بن پایا تو بھاگ کیا جکہ کڑیاروتے ہوئے اس سے لیٹ کیٹ جاتی ۔ مینا کو بے ساختہ اپنی وہ گڑیا یاد آئی جس کی وہ بجین میں حفاظت کیا کرتی تھی ہرسردوگرم ہے اِس کو بچانی تھی اس کواسٹورروم میں چھیا چھیا کر رکھتی تھی۔ أش كو كيون مريم كى بدحواسيان أس كا ألجها ين نبيس تحفظا۔ ما تیں تو بیٹیوں کی حال سے اُن کی سمت کا اندازه لكاليتي بين \_انصخ بيضخ كي نشست وبرخاست ے لے کر بات کرنے کے انداز واطوار میں چھیا ہوا خوف بھانپ لیتی ہیں۔اُس کی گڑیا اتنے دنوں ہے برزخ میں خود کھلسار ہی تھی اور وہ جان بھی نہیں یائی جوکوتا ہی ہوچکی تھی وہ اُس کونبیں دہرائے کی وہ اپنی گڑیا کی حفاظت ویے کرے گی جیسے اپنی جان گڑیا کی حفاظت کرتی تھی ایک بلکی سی چوک نے اشعر کو أس كى ب جان كريا كوتوزن كاموقع ديا تفااورآج ملکی کی کوتا ہی نے میمی موقع صفدر کوفرا ہم کیا تھا کہوہ گڑیا کو ہراسال کرے لیکن اب ایسانہیں ہوگا ا*س* نے خودے مصممارا دہ کیااورگڑیا کوخودے لیٹالیا۔

**内公司公司** 

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



## آ نگن کی چڑیاں

### دوسرا حصه

" واو! شاباش بینا شاباش ایک بی بفتے میں باپ کوسائیڈ پرنگا کر بوی کی زبان بولئے گئے۔" ووطئرے بولے۔" ووجی انہی کا گئے۔" ووطئرے بولے انہی کا مرح بیوی کوسائیڈ پرنگادوں۔" ووجی انہی کا بینا تھاای طرح طنزے بولااوراحس سلطان نے پیٹی پیٹی آ محمول سے استمان کو .....

#### -000 4 00 000 -

انہوں نے اس کے لیے اپنے پاس جگد بنائی۔
'' ادی! بڑے جلدی اپنے پاس جگہ دے
والی اس جیسی لڑکی کو۔'' چی نے سلگ کر کہا تو خالہ
چی نے بھی بڑی عجیب نظروں سے امال کو ویکھا۔
''میرے بیٹے کی زال ہے اس کی جگہ میرے
پاس ہی ہے۔' امال نے معاملہ رفع وقع کرنا

حابا۔
'' زبردی کی زال '' وہ چی ہی کیا جو چوک 
جا ئیں برشے کولگتا تھا کہ وہ منہ میں انگارے د با
کے بیٹھی تھیں اور وقنا فو قنا سامنے والے پر داغتی 
رہتی تھیں انہی کی وجہ سے وہ اکثر باہر نہیں تکلتی تھی 
وہ اکثر اُن کی باتوں کو پی جاتی تھی تگر اس وقت 
اسے غصر آگیا۔

" چی ا آپ مجھ ہے اس طرح بات کیوں کرتی ہیں شادی ہوئی ہے میری اسامہ ہے، میں بھاگ کرنہیں آئی ہوں۔" وہ غصے سے بولی تو چی کے چبرے پر مخصوص چرانے والی مسکراہٹ

#### -0-04 -0-0-

''چل کر دیمی نہیں لیتے ۔۔۔۔۔ آپ نے رشتہ ڈالنا ہے، کیونکہ ماریہ مجھے پسند ہے اور مجھے شادی اس سے کرنی ہے۔''اصفہان نے فتمی لیچے میں کہا اور باہرنگل گیا اور عائشہ احسن سلطان کو دیمی کررہ گئیں جو کسی گہری سوچ میں ہے۔ گئیں جو کسی گہری سوچ میں ہے۔

پرشے کے آنے ہے تبل وہ سب اُردو میں
بات کررہ تھے گراس کو آتا دیکھ کرسب سندھی
میں گفتگو کرنے گئے۔ اے سندھی سے تھوڑی
بہت شدھ بدھ تھی گر صرف شدھ بدھ وہ بھی
میٹرک تک سندھی پڑھنے کی وجہ ہے ، گراتی روانی
سے بولنے کو وہ سمجھ تو سمتی تھی گر خود بول نہیں سکتی
اسی لیے اپنا کوئی خاندانی مسئلہ بڑے زور وشور
سے نمٹایا جارہا تھا۔ اس کے قریب آنے پرامال
نے کہا۔

'' آ جابٹ آ جا! اجھا کیا جو یہاں آ گئی دل لگ جائے گا ندرا سیل جھی پور ہوتی ہوگ''



ورست نہیں ہوا تو میں اے لے کر شرشفت ہوجاؤں گا۔' وہ دونوک بولا اور جانے کے لیے موسکا۔

" وحملی دے رہے ہو؟" اس کے بوے بھائی نے سرد لیج میں یو چھا۔

" نہيں اطلاع دے رہا ہوں۔" وہ بغير مڑے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ کیا اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ بڑے زور وشور سے رونے میں معروف ہوگی۔ اور اُس کے وہ آنسو اب اس کے وجود کو بھلانے کے تھے۔ رشے کے مقالے میں کی جی تبیل تھی۔ مروواس کی اولین عمر کی اس کی پھی عمر کی محبت تھی جا ہت تھی جواب تک بورے معطرات ہے اس کے اندر یراجان محی مراب لگاتھا کہوہ محبت اس کےول كے نبال خانوں من اترتى جارى ہاوركوكى اور محبت برے دھر لے سے بنائسی اجازت کاس کے دل پر قابض ہو چکی ہے۔ وہ اس طرف سوچنا بمى نبيس ما بهنا تفا مكروه جاننا تفا كەسسى كى محبت كو یجے دعیل کر برشے کی محبت اور ے مطراق ہے اس کے ول پر قابض ہوچی ہے۔ بلاٹرکت غیرے ....اس کے ہونٹوں پر مسکراہدی اڑی اوراس كيون ع لكا عام

احسن سلطان اور عائشہ احسن سلطان کے پچا زاد بھائی کے بیٹے کی بیوی کے انتقال پر گئے تھے ابھی واپس آ کر بیٹھے تھے۔ ''بے چاری بڑی جلدی چلی گئے۔'' عائشہ نے

سردآه مجري-

" ہاں ہے تو مگر جو آیا ہے اس نے جانا تو ہے۔"احسن سلطان بھی دکھ سے بولے۔ " اور دونوں بیجے تو نیو بورن بی ہیں۔"

" کیے آنی ہو جمیں بت ہے کیے زیروئ تہارے پونے اسامہ کے سمبیں منڈھاہے وہ تو خوداس شادی برراضی نبیس تھا۔ ایسا کیا محناہ کیا تفاتم نے لڑی۔ " چی کی زبان نے اس بارز ہر نہیں تیزاب اگلاتھا جس نے اس کا وجو کھلسا کر ر کودیا اے ایسالگا کہ جیسے کی نے بھرے مجمع میں ای کے سرے جاوراً تاردی ہواوروہ ا محدم چھکے ے کوئی ہوئی اس کی آ تھوں میں آ نسوآ گئے۔ "اور بان لاک! مارے بان برون کاعزت کی جاتی ہے۔ اور جو زبائیں حد سے بدی ہوجا کیں انہیں ہم گدی ہے مینے کر باہر تکال ویے ہیں۔ 'باباصاحب نے سرد کیج میں کہااور اس کے آنسواس کے گالوں پر مسلکنے لگے اور وہ جری سے ایے کرے کی طرف ہما کی اور اس مظركواعدآ في إسامية يوعفورت ويكعا-'' فاطمه ما! تجمى تو اس غريب كو بينينے ديا كر ياں سب كے ساتھے" امال كو ملال في

'' بیزی جلدی بھلا دیا اوی! تم نے سسی کو۔'' خالہ چی نے د کھے کہا۔

مارہ پی ہے وہ سے ہا۔

" بھلا یا نہیں ہے زینب! لیکن ایک بات بچھ زیروں کے ساتھ رغر والوں کے ساتھ مرانہیں جاتا بلکہ زعروں کے ساتھ رغرہ رہنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ " امال نے کہا اور چی بوی مرہ لینے والی مشراہ ن کے ساتھ دونوں بہوؤں کو دیکھ رہی مشراہ ن کے ساتھ دونوں بہوؤں کو دیکھ رہی تخیس ۔ اور تبھی اسامہ ان تک بینے گیا۔

" یہ پرشے یہاں ہے روتی ہوئی کیوں گئی ہے۔

" اس نے آتے ہی سوال داغ دیا۔

" کیوں؟" بابا صاحب نے کڑے تیوروں سے یو چھا۔

" کیوں؟" بابا صاحب نے کڑے تیوروں سے یو چھا۔

"اس ليك اكرة ب الوكون كاروياك =

" كيا مواتمهاري كلاس شيس تنيي ؟ " شياز \_ عائشه کا دکھ سی طرح کم ہو ہی تیں رہا تھا۔ واصفہ نے پوچھا۔ ''دفہیں سرنہیں آئے۔فری تھے اس وقت ہم کے ہاں جرواں بچوں کی پیدائش ہونی تھی اوراس کے بعد کی پیچید کی کے باعث اس کا انقال ہو گیا ـ"اس نے خوشد لی سے کہا۔ تھانے ابھی ہفتہ بحرے ہی تھے ایک لڑ کا اور ایک " حميران آحميا " ووسرا سوال روحيل كو لڑ کی جس گھر میں ہفتہ بھر پہلے جشن تھا د ہاں اب كريلا چبانے يرمجبوركر كيا۔ " أخما ب مانو كساته تيس نگار باب-اس نے خودکو کمیوز کر کے کہا اور اس کے ساتھ ہی طیزے کے زخ پر روشی از آئی اور روجل نے

" لاؤ من تمياري كاليس بكر ليما مول-روشل نے اس کے ہاتھ س بکڑی ہوئی کتا ہوں کو دیکے کر آفر کی۔ جو اس نے لا برری سے ایش كرواكي تعين اورشيزے نے فورائے ويشتر و وہس

اے تعادیں۔ در معیکس .....!" ساتھ ہی شکریہ بھی اوا کیا۔ مرید ہو کا

" منفن ناف .... مجمع تبهارے كام آكر خوشی ہوتی ہے۔ آئندہ بھی بھی بھی کوئی بھی کیسا

بھی مسئلہ ہوتم جھ سے شیئر کرسکتی ہو مجھے تہارے كام آ وكرخوشى موكى -"و وخوشد لى سے بولا-

و و المعينكس .....! محريد سب مين صرف حميران ہے شیئر کرتی ہوں۔" وہ بولی اور روحیل کے منہ

میں کو نین کی کو لی تھل گئی۔

" تمہاری مرضی .... "اس نے بے دلی سے کہا اور وہ دونوں ساتھ چکتے ہوئے اپنے کروپ كالمرف آنے لگے۔

"ارے پیشلزے روحیل کے ساتھ کہاں؟" مانونے حرت ہے کہا تو حمیران نے سر اُٹھا کر دیکھا اور اس کے برخ پر ناگواری سی افر آئی۔

جے مانونے خاصی دلچیں سے دیکھا۔ "اسماح دواون ایک ساتھ کیے؟ کہال

" بال وقاركوجلدى اين ليكولى فيعلمرنا ہوگا۔''احس سلطان نے سوجے ہوئے کہا۔ " پال واقعی یج بہت چھوٹے ہیں بھالی کی تو ب عمر بھی الی تہیں رہی کہ بچوں کو سنعال علیں۔''عائشہنے کہا۔

"فى الحال تو كمي كورنس كا انظام كرليا ہے مكر سب سہی مشورہ دے رہے تھے کہ وقار کا جلد از جلدعقد الى موجانا حابي-" احسن سلطان نے

" بال بديبت ضروري بي كورنس مان تعورى ہوتی ہے۔"عاتشے کہا۔ '' محر سوتیل بھی ماں تعوزی ہوتی ہے۔' احسن سلطان نے طنز سے کہا۔

" مال مال موتى ہے يه سوتيلا سي مارا وسنى فتور ہوتا ہے۔ "عائشان کے طور کورد کرکئیں۔ اور فتور بميشه سے ورت مل زيادہ بے۔" احسن سلطان استهزائيه السے اور عائشہ نے سوجا بال يم محم كسى مردكا بى تول موكا\_

☆.....☆.....☆ اورآج عاليًا حميران كودر موكى تقى يشيز \_ نے کلاس کیتے ہوئے سوچاشیزے حمیران اور مالو وغيره سوفث ويئر الجينئر تك يؤهدب تنع جبكه روحیل MBA کا اسٹوڈ نٹ تھا اور شیزے کلاس لے کرنگل بی تھی کہ سامنے ہے روحیل آتا ہوا نظر

انجیئر کک ڈیارٹمنٹ کہاں برنس ایڈ من "وٹیس دماغ خراب ہوگیا ہے میرا۔"وہ جل ڈیارٹمنٹ۔" مصطفل نے ان دونوں کو دکھ کر کربولا۔ ہا تک لگائی۔ "دکھ نوکیئر کرنے والے کیے کیے پہاڑ سرکا ورنہ خود اپنی جان جلاتے رہو گے۔"وہ رسان لہتے ہیں "روٹیل زاٹھلا تر ہوئے کہا۔اور ہے ہوئی۔

مرور ہو۔ وہ غصے میں کیا ہے نال کداس شخص سے دورر ہو۔ 'وہ غصے میں گرآ واز دیا کر بولا۔ '' وہ خود آیا تھا میں نہیں گئی تھی اس کے ڈیار شمنٹ اور وہ دوست ہے ہماراہمارے کر وپ میں ہے۔ میں اس سے میں لی ہیوس طرح کر سکتی

ہوں۔''وہ جھنجلا کر ہوئی۔ معمت کرو، جھرے قطع تعلق کرلو۔''وہ بے رحی سے بولا اور شیلزے کی آئھوں میں آنسو آگئے۔

''حمیران! تم نے اتنی بوی بات اتنی آسانی سے کردی۔ تہارا دل نہیں دکھا تمہیں وردنہیں موا۔''ووسے طرح رودی۔

'' ویکھوٹیلزے! میں اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسوہوں خصوصاً تمہارے لیے۔ میں میں بہت کا کی ساتھ

ئے مہیں پہلے بھی بنایا ہے کدروجیل تھیک اڑکا ہیں ا ہے۔اس کے سائے سے بھی دورر ہو چرکیوں؟''

حمیران نے شیلزے کو کا عدھوں سے تھام کر کہا۔ '' میں کوشش کروں گی اس سے دور رہبے کی۔ تمہارا دل دکھا آئی ایم سوری۔''شیلزے

ے فورا سوری کر کی اور حمیران مسکرادیا۔ نے فورا سوری کر کی اور حمیران مسکرادیا۔

مانو اور روحیل دونوں کی نظریں انہی پر تھیں ان کے جانے کے دس منٹ بعدو ہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اُن کے مخالف سمت چل

" ہمارا آ وھا کام ہوگیا ہے جمیران کے ول ایک بیا ہے ۔ اپ یا مشن اتا بھی ہا عدالاں۔
'' و کھے لوکیئر کرنے والے کیے کیے پہاڑ سرکا
لیتے ہیں۔' روجیل نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔اور
حمیران کے لب جھنچ گئے اور چرے پر خصداتر آیا
اور حمیران کا چروا کی ساتھ دیکھتے ہوئے روجیل
اور مانوا کی دوسرے کو دیکھ کرمسکرائے۔اور وہ

لوگ ان سب کے قریب آھے۔ '' کیا ہوا ہے حمیران! کیا تمہاری کا لی مکڑی کھو گئی ہے اسٹنے أواس کیوں ہو؟'' روحیل نے

" میر شیر بین ایسے بی سریش دروہے۔" وہ بے دفی ہے بولا۔

"اوه! مجهد د كابوا "روخيل محرابث دياكر

"اور یہ لیجے میڈم آپ کی بلس " میران ے کہدکر ووشیزے کی طرف مزاجس نے لورا اپنی کتابیں اس سے لینے کو ہاتھ بڑھائے اور میران نے سکتی کی نگاہ بخبر شیزے پر ڈالی اور ایک دم سے اُٹھ کھڑا ہوا۔

" میری طبعت ٹھیکے نہیں ہے میں چاتا ہوں۔" وووالیس کے لیے مڑاتو شیزے نے بھی اس کے ساتھ قدم پڑھائے۔

''کیا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے میں مجھوڑ دوں''اس نے آفر کی۔

" گاڑی ہے میرے پاس میں چلا جاؤں گاتم دوستیاں نبھاؤ۔ "و و درشتی ہے بولا۔

" کیا ہوا ہے کیا بات ہے۔ میری کسی بات سے ناراض ہو۔" وہ اسے جرت سے دیکھتی ہو کی

W.PAISOCIETY.COM

امیاسل نہیں ہے۔ جتنائم نے سمجھا تھا۔''روثیل مسرایا۔

اس کے کمرے کا دروازہ کی نے بہت ہولے سے ناک کیا تھا۔

''کون ہے اعمر آجا کیں۔'' وہ موی پتلے پڑھ رہی تھی اس نے کتاب پرنشان نگا کر کتاب بند کر دی تو اعمر اسامہ داخل ہوا اور اس نے پہلے سے ٹھیک دو پٹے کومز پر پھیلایا۔

" كيا مور با تفا؟ "اس في دوستان ليح يل

ہ چا۔ '' کچونہیں بس ایسے ہی مطالعہ کر رہی تھی۔'' اس نے آ ہنگی ہے کہا۔

" بور تو تبیں ہوجاتیں۔" وہ بہت شائعگی ے پوچررہاتھااور پھنے نے نظراً تھا کراس بے حدشا عدار فض کو دیکھا جو کہاس کا شوہرتھا گراس سے صدیوں کی دوری پر کھڑا تھا۔ یہ نکلفات آپ جناب ..... بھی بے حدزم اور شائستہ بھی بے حد خت اورردکھا۔

و بورتو بوجاتی بون- "وه بولی-

"سب سے ملا کرو ..... کرے میں بندمت رہا کرو۔"اس نے کہا۔

" سب سے بلوں اور بیسنوں کہ میں زبردی اس جگہ برموجو دہوں جو میری جگہ ہی نہیں ہے جو سس اور کی جگہ تھی جہاں میں قابض ہوگئی ہوں

غاصباتہ طور پر۔' وہ آزردگی سے بولی۔ اور اسامہ نے ہونؤں پر بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے تیزی سے رخ بدلا۔

" فلولونبیں کہتے لوگ عاصب تو ہوتم۔" وہ لیوں میں مسکراہٹ دیاتے ہوئے بولا اور پر ہے نے بساختہ اپنے لیوں کو کچلا۔

" فیک کہا آپ نے عاصب تو ہوں میرے
باپ نے میرا عاصانہ تبغیہ کروادیا وہاں جہال
میری جگہ ہی نہیں تقی محرآب جب جا ہیں خودگواس
قضے ہے آزاد کراسکتے تھے کہ عاصانہ تبنے ختم
ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ "وود کھ سے بولی
جل گئے۔

اور اسامہ نے بے اختیار آتھوں کو بخی سے بند کرلیا اور اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہی شعری کو بختی ۔

استنے مانوس ساد سے ہو گئے اب رہائی ملے گ تو مرجائیں مے الین اس نے دوسرے ہی کمھے خود کو کمپوز

" بہرحال آپ کوئی اور مصروفیت علاش کرلیں جیسے کہ اپنی تعلیم مکمل کرلیں۔ " وہ اس کی جانب مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور پرھیے نے اے جرت ہے دیکھا۔

" کون سامتلہ؟" اس کے چرے کی خوشی

متانت ہے بولے۔ واستانییں ہے بستم ''جی جی ماریے نے بتایا تھا جھے۔''وہ ہس کر کے اللہ میں میں میں میں ماریے نے بتایا تھا جھے۔''وہ ہس کر

وے۔
" انگل! ڈیڈے بات کرنے سے پہلے آپ
میری ایک بات س لیں۔" ماریے نے ان دونوں
کی بات کا شکر کہا۔

" بونو ..... احسن سلطان نے تا گواری

چمپاتے ہوئے کہا۔
'' میں اس شادی پر ای صورت میں راضی
ہوں گی جب مجھے ماڈ لنگ اور ادا کاری سے روکا
شہیں جائے گا ورند میری طرف سے ابھی ا ٹکار
ہے۔'' وہ یونی ہے باکی سے پوئی۔ '' تم ماڈل اور ادا کارہ ہو۔'' احسن سلطان

" من ماول اور ادا کارہ ہو۔ اسن سلطان نے مار بیا و جرت سے دیکھتے ہوئے اصفہان کو دیکھا جو کہ مسکر اربا تھا۔

عاجو له سرار بالعا-د مرار بالعا-د مرار کیوں آپ ٹی وی نہیں دیکھتے۔'' سزامیر

نے طنز یہ بو چھا۔ '' مہیں ہم ان خرافات سے دور ہیں۔''

اسن سلطان اب اپنی نارافظی پرقابونه پاسکے۔
"خیرت ہے آپ ابھی تک افھار ہویں
صدی میں زندہ ہیں۔" امیر صاحب نے بھی طنز
کیا اور اس سے پہلے کہ احسن صاحب کوئی جواب
دیتے ماریہ نے خاصی طنز سے اصفہان کود یکھا۔
"" تم تو کہتے ہوتمہارے گر میں 42 ایچ کی
ایل ی ڈی ہے ۔ تو کیا و وصرف تکنے کے لیے ہے
ایل ی ڈی ہے ۔ تو کیا و وصرف تکنے کے لیے ہے
ایل ی ڈی ہے ۔ تو کیا و وصرف تکنے کے لیے ہے
ایل ی ڈی ہے میوز یم میں رکھوا دو۔" وہ طنزیہ

'' ڈیٹر! وہ میرے اور ارمغان کے کمرے میں ہے بابا اور امان نہیں دیکھتے۔'' اس نے کو یا تسلی دی تو اس کا منہ اوہ' کے اعداز میں کھل کر بند مر م پر ن ۔ '' ارے کوئی ایبا بڑا مسلہ نہیں ہے بس تم ریکو رنہیں برائیویٹ بڑھ سکتی ہو بعثی تم یو نیورشی نہیں جاسکوگی۔ پڑھنا بھی خود پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ہوں ،نیٹ ہے۔'' وہ اس کے چہرے کی مرحم پڑی خوشی سے بوکھلا کر جلدی ہے یولا۔

'' ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔'' وہ جوش سے الحاب

بری۔ ''میںخودہی پڑھانوں گی۔'' '' ٹھیک ہے میں کل ہی تمہارار جسڑیش کروا کرچہیں کیا ہیں لاویتا ہوں۔'' وہ بولا۔ ''جی .....'' و مسکراتے ہوئے بولی۔

☆.....☆.....☆

عائشہ اور احسن سلطان جس لڑکی ماریہ کو اصفہان کے لیے دیکھنے آئے تنے وہ اسے دیکھرکر دنگ رو گئے۔

و و نوگ انہی کی طرح اپر غمل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہے۔ گراطوار کسی ایلیٹ کلاس کی طرح کے ہے۔ گراطوار کسی ایلیٹ کلاس ہولائی ساتھ جولائی سامنے آئی تھی وہ فان کلر کی اسکن ٹائٹ جیز اور ہڈوائی مجنڈ اکلر کی اپر میں ملبوس تھی جس کی ہوئی تھی۔ اور وہ میک اپ اور جیولری ہے آ راستہ تھی وہ احسن سلطان اور عائشہ میں جاکر بیٹھ گئی اور وہ دونوں یوں یا تمیں کرنے میں جاکر بیٹھ گئی اور وہ دونوں یوں یا تمیں کرنے میں جاکر بیٹھ گئی اور وہ دونوں یوں یا تمیں کرنے میں جاکر بیٹھ گئی اور وہ دونوں یوں یا تمیں کرنے میں احسن سلطان نے گلا کھنگھار کر ایسے میں احسن سلطان نے گلا کھنگھار کر اربیے کے والد امیرار تم کو مخاطب کیا۔

" امیرصاحب! بیلو آپ کوانداز و ہوہی گیا ہوگا کہ ہم کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں " وو

روشين (10)

مت كرنا\_ ورندوه ون جارى دوى كا آخرى دن ہوگا میں بھی تبہارااحر ام وعزت کرنی ہوں مراس میں اس پینداور محبت کا کہیں وظل کہیں ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔" اس نے تیزی سے ٹائپ وتم نے میراول تو ڑویا ظالم حبینہ۔''اس کی طرفء جواب آیا۔ " پڑوی ہے مت اترو ۔" وہ جنجلائی۔ "عجب ہونہ پڑی را نے دین ہوندار نے دی ہو۔"اس نے ذومعی کیا۔ " مہیں نیند آرہی ہے جا کر سوجاؤے " اس نے جواب دیااور لاگ آف ہوگی۔ ☆.....☆.....☆ " آپ کوکیسی گل مارید؟" عائشہ نے احسن سلطان سے یو چھا۔ ''کیسی گئی چاہیے۔''وہ عائشہ کود کیھتے ہوئے بولے تو عائشہ نے شندی آ و بھری۔ " پر مجمی آب نے رشتہ ڈال دیا۔" عائشہ -16-67Z '' رشته ژالنے کی توبت ہی کہاں آ**ٹی وہا**ں تو سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ ' وہ سوچے ہوئے " مرآپ باپ بین الکارکر عقے تھے۔"وو " ہاں کرسکتا تھا مگر جوان اولاد ہے باغی ہوستی ہے۔"انہوں نے کہا۔ °° سے بیٹوں اور بیٹیوں میں زیادہ فرق مہیں كرت بينيون برزبردى اينا فيعله تفوس ويية میں اور بیوں کی ہریات مان کیتے ہیں۔' وودھی " بال تو پھر بينے ميرا بازو بيں اور بينيال

" بان تو انكل! أكر آب كو ميري شرط منظور ے و تھیک ہے ورنہ میری طرف سے الکار ہے۔ 'وورہم کھیں بولی۔ " فیک ہے ہم سوچ کرجواب دیں گے۔ احن صاحب نے بات میش ۔ " سوچنا كيا ب بإبا جھے اس كى ماؤلنگ، ادا کاری پرکوئی اعتراض میں ہے۔"اصفہان نے فاصى بد تميزى سے كہا اور احسن صاحب نے اسے "اور جب میاں بوی رامنی تو کیا کرے گا قاصی۔ "مزامرنے طنزے کہا اور عائشے نے اوراحسن سلطان نے ایک دوسرے کود یکھا۔ تھوڑی در بعدمشانی سے منہ بیٹھا کروادیا كاورمبارك سلامت كاشور بلندموا ☆....☆....☆ " تم حمیران کی اتنی بدتمیزی مس طرح برداشت كرلتي موده بربات يرمنه يحلاليتا باور تم اس کے چیچے جل دی ہو۔ ' وہ چیت روم عل محمی جمی روحیل لاگ آن ہوا۔ '' روحیل! حمهیں اپنی بات کرنی ہے تو کرو حیران ہے متعلق کوئی بات نہیں۔" اس نے وو نہیں میں جانتا جا ہتا ہوں کہ بیکی محبت ہے جس میں احر ام ہی ہیں ہے وہ تمہاری عزت ہی تبیں کرتا۔ 'روحیل اپنی بات پرمعرتھا۔

جواب دیا۔

• دونہیں میں جانا جاہتا ہوں کہ سے کیسی محبت

ہے جس میں احترام ہی تین ہے و و تہاری عزت

ہی تبییں کرتا۔' روحیل اپنی بات پر معرضا۔

• روحیل! حمہیں اپنی بات کرنی ہے تو کرو

ورنہ بائے۔' وہ غصے میں آگئ۔

• '' اپنی بات سے کہ میں بھی حمہیں پہند کرتا

ہوں گر میری پہند میں عزت ہے، احترام ہے،

محبت ہے۔' روحیل نے جال پھینکا۔

محبت ہے۔' روحیل نے جال پھینکا۔

• '' روحیل آج تو یہ بات کی ہے آئندہ بھی

جب سے پیدا ہوتی ہیں مرف فرے لے کر آتی ہیں۔' وہ عفرے بولے۔

" " " کتنی عجیب سوج ہے آپ کی حالاتکہ بنی کو رحمت کہا گیا ہے بنی کے باپ کا ذمہ خدانے خود لیا ہے۔ بیٹیوں کے آنے سے حالات ایجھے ہوتے ہیں جیسے درشیے کے آنے سے ہمارے حالات ایکدم بدلے تھے۔ " وہ دلگر فکی سے پولیں۔

بسکن اس مجھے لیکچرنہیں جاہے۔'' وہ تطعی لیج میں بوئے۔ میں بوئے۔

" بہتر میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ " وہ اشخے ہوئے بولیں طالاکلہ دل میں طوفان مجل رہا تھا کہ آج احسن سلطان کوآ مینددکھا دیں کہ کیا خرج کیے متھانہوں نے بیٹیوں کے لیے ، انہوں نے تو بیٹیوں کی شادیاں بھی اس طرح کیں کہ کم خرج ہو بلکہ نہ بی خرج ہوتو نادہ بہتر ہے۔ نیادہ بہتر ہے۔

" دونہیں جائے بعد ش لا نام کے میری بات س لو۔ 'انہوں نے کہااور عائشہ بیٹے کئیں۔

'' وہ شہباز بھائی نے مجھ سے بات کی ہے علیشے کے سلسلے میں۔وہ وقار کا عقدِ ٹانی کرنا جاہ رہے میں۔''احسٰ سلطان نے بے تاثر کہجے میں کہا۔

" اُن کا دہاغ ٹھیک ہے میری پکی اہمی صرف سولہ سال کی ہے جبکہ وقار کی پہلی شادی ہی 38 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔اب تو وہ 42 سال کا ہے ابھی وہ پکی ہی ہے اس پر دو بچوں کی ذھے داری۔ 'ووغصے میں آگئیں۔

'' مرد کی عمر کون دیکھتا ہے اس سے زیادہ عمر کا فرق ورشیے اور ایب میں ہے پھر بھی عیش کررہی ہے وہ اپنے گھر میں۔' وہ طنز یہ بولے۔

''جیسا عیش وه کرر ہی ہے جھے پید ہے اور ورشیے اورعلیشے میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ ورشیے اشار وسال کی عمر میں بھی بہت جھدار بہت میچور ،اپروچ رکھتی تھی جبکہ علیشے کا ذہن بچکا نہہے اس میں بچینا ہے وہ گزار وہیں کر سکے گی۔' عاکشہ روی دیں۔

'' ترسکے یا نہ کرسکے اے گزادہ کرنا پڑے گا۔'' وہ حتی اور سرد لیجے میں پولے اس کے ساتھ ہی چھ کرنے کی آ واز آئی دونوں نے چونک کرمڑ کر دیکھا وہ علیشے تھی۔ جو کہ ہوش وحواس ہے بیگانہ زمین پر پڑی تھی یعنی وہ سب سن چکی تھی۔ بیگانہ زمین پر پڑی تھی یعنی وہ سب سن چکی تھی۔

" امال لائي جن آب كے سرجى مالش كردوں ـ" پرھيے نے امال كوسر دباتے ہوئے وكمدكركما ـ

" نہ یٹ! وسائی ہے جیراں سے مارو ہے کوئی بھی ماکش کردے گا اور سرتھی ویا دے گا یہ تیرے کرنے کے کام نہیں ہیں۔' وہ محبت ہے یولیں۔

'' کیوں اماں! میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔'' اس نے بھی محبت سے کہا۔

'' تو بٹی ہے نوکرائی یا مائ تھوڑی ہے دھی جو میں تجھ سے یہ کام کرواؤ تو تو ہماری حویلی کی ہماری نسل کی امین ہے۔'' وہ پیار سے بولیس اور وہ سرجھکا کرروگئ۔

''کیا بات ہے دھی رانی! کوئی خوشخری نہیں ہے اب تو چھ مہینے ہو گئے تمہاری شادی کو۔'' اور اس نے شرم سے زیادہ شرمندگی سے سرنفی میں

الله سائيں بثين بيث (بيٹا) الله سائيں خركرے گا۔ "انہوں نے اس كيسر ير ہاتھ كھيرا

دربس جي جي اتو خودمناتي رہے اينے اعدر کي یاس میں کیوں رکھوں اے اپنے سی کی جگہ .... سی سی تھی اس کی جگہ کوئی تبیس لے سکتا۔ "وو " تو ماں تھی سی کی میں تھے سے محبت نہیں كروں كى فاطمى ما! محرتواس سے ایسے بات كرتى ے لو مجے دک ہوتا ہے ایے تو او اس کمر کے ملازموں ہے بھی بات تبیں کرتی۔ امال نے دکھ '' پھروہی بات جی جی!وہ میری بٹی کی جگہ پر قابض ہے۔ ''اور امال کا دل جاباد واپناسرسانے دلوار يردے ماريں۔ \$ ...... \$ حميران اورشيزے دونوں كلاس كے كرساتھ لكلے متے مر حميران كى كتاب كو ايشو كروائے لائبرمري جلاكيا تفااوراء ينشين جانے كوكهااور سینلین میں اس کے یاس آنے والا پہلا محص ہلو پریٹ!" وہ اس کی سامنے والی چیئر سنهال كربيغه كيا-'' ہیلو....''اس نے بھی فارملیٹی مبھائی۔ " كل تم نے ميري بات كا جواب كيول كہيں دیا تھا۔''اس نے سلسلہ کلام کل والی تفتکو ہے ہی " كيوں كياكل كھ نشركر كے بيٹھے تھے۔"وہ

اوراس نے سوچا اللہ سائیں بلاوجہ خرمبیں کرتا اس ك خركر ف ك كول وج بحى مولى إوريهال وه وجہ ہی نہیں ہے ۔ مجمی خالہ چی اعدر داخل ہو تیں اوراے دیکھران کے چرے پرنا کواری آئی۔ " چل چوري! باہر جا مجھے بات كر كى ہے۔" وہ نا کواری سے پولیں۔ "برى بات ہے قاطمی ما اوہ بہوہاس محرک زال (بیوی) ہے تیرے بھانچ کی اس سے ملازمون كاعدازين بات مت كياكرو-"امال نے خالہ چی کو مرزائش کی جب تک پرشیے کھڑی · میں چلتی ہوں اماں!'' کہ کروہ یا ہرتکل گئ مرجاتے جاتے بھی چھے جھے اس کے کانوں میں -2 150 " مجھے خصر آتا ہے اے ویکھ کر جی جی ا ہے میری بیٹی کی جگہ قابض ہے۔'' وہ غصے ہے

" وواس کی جگہ قایض نہیں ہے اگر سی زندہ ہوتی تو وہ ہی میری بہوہوتی مگروہ اب زیرہ ہیں ے دومرچکی ہے تو بھی تسلیم کرلیے میہ بات پری اس کی جگہ نہیں ہے اور وہ جگہ خالی تھی وہ اس جگہ

ہے۔''امال نے سمجھایا۔ '' تو بردی جلدی بھول گئی جی جی! میری بیٹی کو۔'' خالہ چچی رونے نگیں۔ '' قاطمی ما! بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اس حویلی

میں تو یوں بھی صرف سسی ہی تھی۔نوید اور شاہد دونوں کی بیوبوں بھی بنی بن کرند دیا سے محبت سے ملتی ہے بات کرتی ہے تو میرے اندر سے بنی کی جونعظی ہے، بیاس ہے، وہ جھتی ہے تو بھی اے سى كى جگە يرركاكرسوچ تجھے بيدا چھى لگے كى۔"

" كيون تم ميرى محبت سے الكاركيوں كرر اى

د کیونکه میں حمیران کو پیند کرتی ہوں اس

ہے محبت کرتی ہوں اور وہ ناپند کرتا ہے مراکس

ہے ہی براکاف ہونا۔ 'ووسکون سے بولتی چلی

ہو۔' و وجھی جھنجلا یا۔

elelvæenm

'' وہ کھرزیادہ کنزرویونیس ہے۔'' وہ طنویہ بولا۔

" ہاں ہے تو پھر اور مجھے اچھا لگتا ہے اس کا اپنے بارے میں کنزرویٹو ہونا۔" وہ سرد کہج میں یولی۔

"ایے لوگوں کے ساتھ زعرگی مشکل گزرتی ہے۔ "وہ سمجھانے والے لیج میں بولا۔ " میری گزرے کی ناں! فکر مت کرو میں

''میری گزرے کی ناں! فلر مت کرو میں تہبارے پاس فریاد نے کر نہیں آؤں گی۔'' وہ پہاڑ کیج میں بولی۔

"او کے تہاری مرضی "و و کہتا ہوا کھڑا ہوا ا ای وقت حمیران اعد واض ہوا اور روحیل اس سے ہاتھ ملاکر ہا ہرکل کمیا۔

" به یمان کیا کرد با تفایه وه سرد کیج میں افغان

برو المرتبعین ہے جیران! یہاں کوئی بھی کسی بھی وقت کچر جمی کرسکتا ہے۔' وہ چڑ کر بونی ابھی ایک فض دہاغ کی دہی بنا کر گیا تھااوراب دوسرا۔۔۔۔۔ '' تو پھرتم یہاں کیا کررہی تھیں واپس آجا تیں۔' وہ ای سرد لیجے جس بولا۔

''حمیران! تم بہت گنزرویؤ ہو۔'' وہ چڑ کر بولی ہم بعض اوقات غیرارادی سامنے والے کی سی باتیں دہرادیے ہیں۔

" ہاں ہوں۔ اور یہ بات امجی سے جان لو بعد میں شکایت مت کرنا۔" یہ کہدکر وہ غصے سے پلٹ گیااورشیکز ہے نے اپناسر پکڑلیا۔ پلٹ گیااورشیکز ہے نے اپناسر پکڑلیا۔

شہباز صاحب اور وقار کے گھر والے با قاعدہ علیشے کے لیے رشتہ لے کرآئے ہوئے سے وقار بہت خوش تھا وہ بیجاں کی موجودگی میں

" بابا بی نے پی پیش کیا میرا پاؤں مڑکیا تھا۔" وہ بیکی دباتے ہوئے بولی اور احسن سلطان نے محض ہن کراکتھا کیا۔اورٹرالی درمیان میں رکھ کرد بک کرایک خرف بیٹھ گیا۔ "دیوھتی ہو۔" بیبلاسوال سنز شہبازی طرف

'' جی میٹرک کررہی ہوں۔'' وہ بغیر نظریں اٹھائے یولی۔

'' تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ مسلمان سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔'' وہ طنزیہ بولیں اور احسن سلطان نے قبر بازنظروں سے بٹی کو دیکھا جبکہ پُرشوق نگاہوں سے علیقے کو سکتے وقار نے ناگواری سے مال کودیکھا۔

"جی ماما! اوراس کے لیے بدے چھوٹے کی کوئی قیدنیں ہے۔" وقار نے شندے لیج میں کہا تو سزشہباز نے پُرسوچ نظروں سے شہباز اور علیشے کودیکھا۔

اتنی کم سن لڑکی ہے شادی نے بیٹے کو آتا وُلا کردیا تھا۔ کو یا اس لڑکی ہے شادی کا مطلب تھا بیٹا ہاتھ ہے نکل جاتا اور انہوں نے ایسا ہونے نہیں دینا تھا۔

" تو یہاں میرے بینے کی شادی نہیں ہوگی۔" انہوں نے فیصلہ کرلیا اور علیقے کو دیکھا جو مسلسل مسلسل مسلسل التھوں کو ایک دوسرے سے دیانے کی

اور وہ ہمیشہ بیٹیوں کے خلاف ہوتے ہیں تم نے ہمیشہ بیٹیوں کے جذبات پر اُن کے دلول پر قدم رکھے ہیں مت لوان معصوموں کی آ واُن کے دل سے تھی بے لفظ و بے آواز بدوعا تاہ ہوجاؤ ے۔ ' پھولی جان کہ کررگیں ہیں یا ہرلک گئیں۔ " بماني! آپ ان لوگون كو كينے ديں بيسب احسن سلطان کے دامادوں ہے جلتے ہیں میری بنی آپ کے گھر کی بی بہو بے گا۔" انہوں نے دو ٹوک کھااور سر شہازتے دل میں کہا۔ " بھی نہیں۔" اور کھانے کی چڑوں سے انسان كرنے ليس-" احسن صاحب! ش نے ساری زعری آپ سے کوئیں مانکا مرف میری ایک بات پوری کردیں۔ عاتشنے لجاجت سے کہا۔ " تح تك تبيل ما تكا توروايت مت تو ژو\_ وه سار کی اولے۔ " كرآج مرى بى كامعالمه ب على جب نہیں رہوں گی۔ 'و و دے دیے تھے سے بولیس۔ " بول كرمجى ميراكيا بكاژ نو كى ميرى بات حرف آخرے۔ واطنزید اولے۔ " صاحب! عليقے بهم من ہے۔ وہ جذبالی ہے وہ جیس رہ سکے کی وہ مرجائے گی۔'وہ روتے - VE 1 5 50 1 1 10 - 10 1 " مرجائے گی تو مرجائے ..... خدا کی طرف ہے اس کی زعد کی اتنی ہوگی۔" وہ شندے کیے میں بولے۔ د محراس بار میں ایسا ہونے نہیں دوں گی وہ دونوں مجھدار تھیں انہوں نے گز ارو کرلیا پینیں كر يح كى " و درور اى تحيل -

كوشش بين محى "اتی زوس کیوں ہو کیا یہاں شا دی مہیں کر نا جاہتیں کوئی اور پہند ہے۔'' سنزشہباز نے جلتے کیچے میں کہاتہ علیشے نے تھبرا کر پہلے باپ کواور پھر خوفز دو نظروں سے سزشہباز کو دیکھا جو کہ طنزیہ تظرون سے اسے ہی و کھر بی تھیں۔ " تو اتنی بری عمر کے دو بچوں کے باپ سے اتی کم س لڑی کی شادی کی بات ہوگی تو وہ زوس ای ہوگی یا خوشی سے چھلائلیں لگائے گی۔" بہت درے سزشہاری کل افشانیاں عتی پھولی جان كرمركا ياندلبريز بوكيا-" ہم تو اینے بیٹے کے لیے لڑکیاں ویکھ ہی رے تھے اُن سے بھی کہا تو بہ خود بی جاروں ہاتھ وروں سے راضی ہو گئے ہمارا کیا قصور ہے؟" سرشهبازجل ای تو کئیں۔ "و ہے بھی وقار ، ایک ہے تو کم عرب۔" " ہارے ہمائی کوتو اپنی بیٹیوں سے کونی مدردی سرے سے بی میں آپ تو مجھدار میں شہباز بھائی خود بھی بنی والے میں آپ تو سوچیں اگر وقار کی شادی مناسب عمر میں ہوتی تو عليفے ي عمر كي خوداس كى اپنى بينى موتى-" پھولى جان اب سی کو بخشے کے لیے تیار تبیں تھیں۔ " احن بمائی! اگرآپ کے اپنے کمر میں اس رفتے کے خلاف استے لوگ تھے تو آپ نے ماری بے عربی کرنے کے لیے میں کون باایا ہم کوئی اپ کے پیرٹیس پڑے تھے۔ لڑکا اچھا کماتا کماتا ہوتو رہتے بہت۔" سرشہاز نے

آگراگی۔ '' بھائی!ان سب کو کہنے دیں۔ فیملہ آخری میرا ہی ہوتا ہے۔'' احسن سلطان نے غصے سے

" تم نے اگر رکاوٹ ننے کی کوشش کی تو میں

حمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور ہاں اس کے بعد بھی علیھے میرے پاس ہی رہے گی اور اس کی شادی وقار ہے ہی ہوگی۔'' انہوں نے کہا تو ڈھے گئیں اور بیساری گفتگوعلیھے نے بھی تی اور اس نے سوچانہیں میری وجہ سے میری مال در بدر نہیں ہوگی۔

☆.....☆.....☆

پرشیے نے سجیکٹ کا انتخاب اسامہ کی پہند سے کیا تھا اس کی مجبوری تھی وہ جو سائنسشٹ بنا چاہتی تک کا مرس کی طرف آگئی۔اس وقت بھی وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے بین اور رجشرے اُلجھی ہوئی تھی مگر چرے پرشدید پریشانی تھی۔ ہوئی تھی مگر چرے پرشدید پریشانی تھی۔

و کیا ہوا مجھ تجھ تیں آرہا۔'' اسامہ نے پوجھا و وعموماً صرف رات میں اپنے کمرے میں جاتی تھی اوراس نے اثبات میں سر ہلایا۔

"شی نے کہا بھی ہے جو سجھ نہ آئے مجھ ہے
پوچھ لیا کر و بہر حال تمہاراا نٹرسٹ ان سجیکٹ میں
تعالمیں۔" اسامہ نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ کا
رخ اپنی طرف کیا اور رجٹر اور پین سنجال لیا اور
انگلے ہی لیجے پر اہلم سولونھی ۔

ا گلے ہی کمی پراہلم سولوشی۔ ''محتر مدا صرف ایک غلطی کی وجہ ہے آپ ایک محضے ہے پریشان تھیں۔''اس نے کہا۔ '' جی ۔۔۔۔'' اس نے جیمینی ہوئی مشکراہٹ کے ساتھ کہا۔

"کوئی کہ سکتا ہے محترمہ پرشے نے انٹر میں + Aلیا تھا۔" ووشرارت سے ہسا۔

" " بنیں کو کی نہیں کہ سکتا کہ محترمہ پرشے جو کہ خوکلیئر فزکس پڑھنا چاہتی تھیں ایک کریٹ سائنسدان بنتا چاہتی تھیں وہ پرانٹ اور لوس میں اُلے کرروگی ہیں۔ "اس نے بھی ای کے اعداز میں کہا اور ہولے ہے مسکرائی اور اسامہ نے بغور

اے دیکھ کر چبرے کارخ بدل لیا۔ بیلا کی بہت تیزی ہے آگے بڑھ رہی ہے یہ جھے دیوار ہے لگائی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اُٹھ کھڑا ہوا۔

"کیا ہوا؟" اس نے جرت سے اس کے شجیدہ چرے کودیکھا۔

" کی بری ہے۔ اس کی ہفتے سسی کی بری ہے اس کی جاس کی جاری کی ہے۔ "وہ کہتا ہوا یا برنقل کیا کو یا وہ جو لائن کراس کی جانب کی حانب طرف دھیل کراس نے لائن دو بارہ واضح کردی۔

☆.....☆.....☆

''باسائیں! میں بیشادی نہیں کرسکی۔اس کے نہیں کہ وقار بھائی بہت بدی عمرے ہیں بلکہ اس کیے کہ میں ان دونوں بچوں سے انساف نہیں ملا کرسکوں گی۔ کیونکہ جھے بھی بھی انساف نہیں ملا اور جنہیں خود انساف نہ ملا ہو دو کسی کے ساتھ انساف کیا کریں گے۔'' وہ مسلسل سوچ رہی تھی اور اس کے آنو بے تحاشا بہے چلے جارہے خفے۔

" الكن اكر من في باباك بات نبيس مانى توده امال كو اس عمر ميس طلاق دے ديں مے اور وه در بدر ہوجائيں كى كير ميں كيا كروں \_" سوچ سوچ كراس كے سرميں در دہونے لگا۔

اور پھر فیصلہ ہوگیا اس نے سلائی کا ڈباشایا اور اس میں سے بلیڈ ٹکالا امال نے سلائیاں ادھیڑنے کے لیے یہ بلیڈسلائی کے ڈب میں رکھا ہوا تھا اور وہ بہت شارپ تھا اس نے بلیڈ ٹکال کر کلائی پردکھا اور بلکا سادیایا تو شدید تکلیف کا احساس ہوا' بہت تکلیف ہوگی' اس نے سوچا۔ احساس ہوا' بہت تکلیف ہوگی' اس نے سوچا۔ nalkeneielykenm

وہ بری طرح روتے ہوئے مال کے گلے لگ گئی اوراسا مہانیں بات کرتے دیکھ کر با ہرتکل گیا۔ '' کیا بتاؤں تہہیں وقاریا دہتہارے با با کا بھتیجا۔'' وہ بہتے آئسو یو ٹچھ کر پولیں۔ '' ہاں ہاں یا دہیں کیوں کیا ہوا ہے آئیں۔'' وہ امال کود کھے کر بولی۔

وہ امان ور میر ہوں۔

"اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے دو بچوں کی پیری کا انتقال ہو گیا ہے دو بچوں کی پیری کا انتقال ہو گیا ہے دو بچوں کی پیرائش کے دوران ..... تہارے بایا علیقے کی شادی وقار سے کروارے تھے۔" اُن کے دکے ہوئے آنسودو بارہ بہہ لکاے۔

''کیوں بابا کا دل نہیں بھرا دو بیٹیوں کوسولی چرھا کر، بالکل ٹھیک کیا علیشے نے یہ بہادری ورشے آئی دکھا دیتیں تو ہم سب محفوظ ہوجائے۔'' ووقع کہے میں بولی۔

" بری بات ہے پری! کسی کوسمجھانے کا یہ طریقہ خلط ہے۔ بیر ام موت ہے ، خداناراض ہوتا ہے معاف بہیں کرتا ہے زندگی ختم عاقبت بریادہ اور بیتم نے کیا کہا ہے کیا تم بھی اسامہ کے ساتھ ناخوش ہو۔ ' وہ بے جینی ہے بولیں۔ ساتھ ناخوش ہو۔ ' وہ بے جینی ہے بولیں۔ ' ' نہیں امال! اسامہ بہت ایسے جیل محر اُن کے گھر کا ماحول رہن مہن سب ہم سے جدا ہے۔ ' ' اسی بیرائشتی نمیں کو د بایا۔ ' اچھی بیٹیاں ماحول میں ڈھل جاتی ہیں۔ ' انہوں نے سمجھایا۔ انہوں نے سمجھایا۔

ر اماں! ہر فرض صرف بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ ماحول میں ڈھلیس تو وہ ، بےعزت ہوں تو وہ، ناانصافی ہوتو اُن کے ساتھ، استحصال ہوتو اُن کا، کسی بات پر بابا ناخوش کسی بات پر خدا ناخوش وہ جا کیں تو جا کیں کہاں۔' وہ بے کسی ہوئی۔ من بیٹا' کفر مت بولو۔'' اماں نے کہا اور اسی وقت درواز ، کھلا اور ور شبے اور حذیف افدا تدر داخل بے دردی ہے سوجا۔
'' گرکیا میں یہ تکلیف سہہ سکوں گی۔''اس
نے سوجا۔
'' سنجی تو رہ ہے گی وقار یا موت ……امال کی
طلاق یا موت ۔'' اورا گلے بی کمے اس کے ہاتھ کا
دیاؤاس کے الئے ہاتھ کی کلائی پر بردھتا چلا گیا۔
دیاؤاس کے الئے ہاتھ کی کلائی پر بردھتا چلا گیا۔

ہے …… ہے ……۔

'' پہشے اوتیار ہوجاؤ اسپتال چلنا ہے۔' اسامہ نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ '' کیوں خیریت ۔' اس نے گھبرا کر پوچھا۔ '' ہوں ہاں پیڈ نبیں و وامال کا فون آیا تھا کہ علیقے اسپتال میں ہے۔'' اس نے چھپانا مناسب نبیں سمجھا۔

''علیشے اسپتال ،کیا ہوا ہے ۔'' وہ گھبرا کراس کے مدمقابل آ کھڑی ہوئی۔ ''پرشے! مجھے واقعی پیتے نہیں ہے جلدی سے '' اس ایر ان جلتے ہیں آتہ ۔ جل ہی جا گا۔''

تیار ہو جاؤو ہاں چلتے ہیں تو ہے چل تی جائے گا۔'' اس نے سلی دینے کی کوشش کی۔ رسی اسلی دینے کی کوشش کی۔

'' میں تیار ہوں بس چا در لے لیتی ہوں۔'' وہ تیزی سے چا در نکالتی ہوئی بولی۔ '''اماں سے اجازت لے لی۔''

" اسامہ کہتے ہوئے باہرنگل گیا۔ استال میں مطلوبہ روم میں داخل ہوتے ہی وہ جان کی کہ علیفے نے خود کئی کی کوشش کی تھی۔ اس کی بائیں ہاتھ کی کلائی پر بینڈج ہوئی تھی اور خون قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتارا جارہا تھا اور اس کا چیرہ بالکل زرد ہورہا تھا گویا جسم میں خون کا قطرہ بھی نہ ہووہ بے ہوش تھی اور امال بھیگی آئیسوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اور بچہ تو اسامہ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی دیکھتے ہی بچھ گیا تھا۔ اسامہ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی دیکھتے ہی بچھ گیا تھا۔

(دوشيزه (101)

## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہوئے اور پرشے امال کے پاس سے الحد کر چیخ مارتی ورشے سے لیٹ تی۔

'' آئی! بورے سات سال بعد آپ کو دیکے رہی ہوں گئی کشور ہیں آپ آپ کو بھی ہماری یا د نہیں آئی۔'' وہ روتے ہوئے ورشے سے بول رہی تھی۔

''ری !یا دانہیں کیا جاتا ہے جنہیں بندہ بھول جائے تم تینوں تو میرے دل میں رہتی ہو مجھے تمہاری فکر رہتی تھی۔ گریہ ہے ناں میرا بھائی تم سب کے حال واحوال سے مجھے آگا ور کھتا ہے۔'' ورشے نے پیارے حذیفہ کو دیکھا جس نے کان کھچایا۔

''اب مجھے امال سے توسطنے دو۔'' ورشیے نے کہا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا اور ورشیے بھاگ کر مال کے گلے جاگلی۔

ماں ہے تھے جاتی۔ ''اماں! کیا ہوا ہے کیوں کیااس نے ایہا؟'' ورشیے نے پوچھا اور امان منے سرے سے بتائے لگیس۔

اورواپسی کے سفریش اسامہ بہت خاموش تھا پرشیے نے اس کی خاموش محسوس کی تھی۔اماں نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ گھر چلے مگر اُس کا دل نہیں چاہتا تھا اس گھر میں جانے کو،سواس نے سہولت سے اٹکار کر دیا تھا یوں بھی اب علیشے خطرے سے باہر تھی۔

"کیا بات ہے آپ بہت خاموش ہیں کیا کوئی بات بری گئی ہے۔"وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے گئی۔

پ پہلے ہے۔ ''تم بہنوں میں ایس کیا خرابی یا کیا برائی ہے کہتمہارا پاپتم نوگوں پرٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔'' وہ نگی کہج میں پوچھر ہاتھا۔۔

''مطلب ہے کہ بڑی بھی کی کم می بیس اپنے
''مطلب ہے کہ بڑی بھی کی کم می بیس اپنے
میری شادی بھی تہارے سامنے ہے اور اب اتن
میری شادی بھی تہارے سامنے ہے اور اب اتن
میری شادی بھی تہارے سامنے ہے اور اب اتن
شادی اور اس کی سوسائیڈ کی کوشش ......و قص جو
مورت کی اتن عزت کرتا ہے آئیں آ مجید کہتا ہے
وہ تم لوگوں پرٹرسٹ کیوں نہیں کرتا ، کیا خرابی ہے
تم بہنوں میں ۔' وہ بہت کی ہے ہو چور ہاتھا۔
تم بہنوں میں ۔' وہ بہت کی ہے ہو چور ہاتھا۔
تال! جب وہ زیر دی جھے آپ کے سر منڈھ
ناں! جب وہ زیر دی جھے آپ کے سر منڈھ
ناں! جب وہ زیر دی جھے آپ کے سر منڈھ

''دوہ میرے لیے قابل عزت ہیں میں اُن کا احترام کرتا ہوں۔ گرایک بات یا در کھنا جس دن احترام کرتا ہوں۔ گرایک بات یا در کھنا جس دن بھی جھے تمہاری کردار کی کسی خامی کا پید چلا میں ابنی زندگی سے خارج کردوں گا متہمیں یا دے ناں! مجھے نقطے پرابر بھی داغ گوارا نہیں۔' اوہ سرد کہے میں بولا اور پرشیے نے شندی آ ہ بھرکر اپنا سرسیٹ کی بیک سے نگالیا اور اس کی آ ہ بھرکر اپنا سرسیٹ کی بیک سے نگالیا اور اس کی آ ہ بھرکر اپنا سرسیٹ کی بیک سے نگالیا اور اس کی آ ہ بھرکر اپنا سرسیٹ کی بیک سے نگالیا اور اس کی

"واو بایاسائیں!واوآپشایددنیاکے پہلے
باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے بے واغ
کروارکولوگوں کے لیے سوالیدنشان بناویا ہے گر
اسامہ شیرازی میں بھی تہمیں اپنے کرداری صفائی
نہیں دوں گی کیونکہ میرا کردار صاف ہے اور
آکینے کی طرح نظرآ تا ہے اگر تہمیں نظر نہیں آتا تو
ہیماری کم نظری ہے۔

☆.....☆.....☆

"مبارک ہو عائشہ بیگم! تم اور تمہاری بیٹی جو چاہتی تھیں وہ ہوگیا۔" وہ پھنکارتے ہوئے اندر واخل ہوئے عائشہ علیشے کو سوپ پلا رہی تھیں

-しゃいまえかこ " اجما اور حميران كے حوالے سے موضوع منتكو بنے میں حمیس كوئى اعتراض مبيں ہے۔'وہ سلتے ہوئے کھی بولا۔

" بالسيس بمرى اس كممنث باور تقريباب جانع بي ال بارے مل مرش بر دوسرے دن کی دوسرے لا کے کے ساتھ نظر آ وُں کی توبیہ چیز میرے کیریکٹر کے لیے نقصان دو ے۔ "ووریم کھیل ہوئی۔ " اوه کم آن! ہم دولوں دوست مجلی تو

ہیں۔ 'رومیل نے پینترابدلا۔ " بان دوست بوتو دوستون کی طرح رہو۔ بھی تم نے مصطفیٰ یا علی کو بیرے کرواس طرح منڈلاتے ہوئے دیکھاہے اور حذیفہ تو آلی کا كن بحراى نے بحل بحل بحل على التكرنے کی کوش نہیں کی میرے کر دمنڈ انا تانہیں ہے۔' وہ -とどとここととり

''ان سب کے دل میں بہرحال وہ جذبات میں ہوں کے جو مرے جو مرے ل کی ایل برطالLike You ا-"ال في جذبات -Wordie

" روحيل! آئى استركلى وارن يواكر تمهارارويه مبیں بدلاتو پرسوری ماری دوسی بس مبیل تک "Good Bye Forever بول کر اس کے یاس سے نکل کر چلی گئی۔ اور روحيل طنزيه بنسا-

"ميم! پيرتووقت يتائے گا۔"

☆....☆....☆

"اسامه! پليز مجھے بيسوال سمجھ ميں تبين آر با سمجادیں۔" برہے نے رجٹراس کے سامنے

WWWP

دونوں نے مہم کراحسن صاحب کودیکھا۔ " بھالی نے وقارے علیقے کے رشتے کے ليا الكاركرديا بووكبتي بي اليي نفساني مريضه كوكمر لے جاكر البيل كمرجنم لبيل بناتا ہے۔" وہ غصے سے اور اُن کی بات برعلیفے اور عائشہ کے چروں رسکون ار آیا۔

و كين أيك بات يادر كهنا اس لزكى كو كمر لا وَ لواں کو سمجھا ویا کہ اب میرے سامنے نہ آئے ورند ملے اواس نے خود کھی کا تھی۔اب میں اُس کا كا كمونث كراس كو مار د الون كا-" وه جس طرح تن فن كرت آئے تے اى طرح جروں كو تفورين مارت بايرتكل كي اور عائشه جرس عليه كوسوب إلى في الماس

☆.....☆.....☆ شیزے کلای کے کر باہراکلی تو سانے سے روحیل آتا نظر آیا اور طلزے کے منے میں كر وابث لحل كى - إلى في باته من يكرى بلس كو زورے سے سے سے اللہ ایا ظاہر کرتے ہوئے جیسے اس نے روحیل کو دیکھا نہ ہواس کی مخالف سمت میں چل پڑی ۔ تمروہ بھی روحیل تھا

ا كلي المحدوواس كے مقابل تھا۔ "ميم! آپ نے واقعی محصیس دیکھایا آپ كروموكا عم بي "وه جول يوس لي يل

''روحيل! پليز ما سَنڌ يورلينگو جڪ'' وه پ ڪر

بولی-''اجھا پہ بتاؤ کہ دیکھ کرا گنور کیوں کیا؟''اس ک سوئی البھی بھی وہیں انکی ہوئی تھی۔ ''اس لیے کہ مجھے اچھانہیں لگتا کرتم روز انہ میرے ڈیار منٹ کے پھیرے نگاؤ اور سب مرے بارے می غلط اعدازے سوچیں "وہ

عورت کے بارے بیں بات کرتے ہوئے کیا وہ جموث تھا، یا یہ جموث ہے یا خدا! کس معیبت میں پھن گیا ہوں۔ کی بحدیث تا۔ شہر کیا ہوں۔ کی بحدیث تا۔

اصنبان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو پھی
تھی۔علیشے اب اپنے کمرے تک ہی محدود ہو پھی
تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ احسن صاحب کے
سامنے نہ آئے کھانا بھی وہ کمرے ہی بین کھالیتی
تھی۔شادی کے لیے بھی اس نے پھونہیں بنایا تھا
چوا ماں نے بنادیا بس بنادیا۔ بری تمام ماریہ کی
پہنداور مرضی سے بنی تھی۔اور اس نے سوچا یہ
ہوتی ہے شادی جس میں سب سے زیادہ پُر جوش
دلہا اور دائن ہی تھے۔ بابا نے اُن کے لیے او پہ
فرسٹ فکور پر ہے ہوئے دونوں کمرے مختص کیے
تھمہ

اور پھر مار بیشادی ہوکر اُن کے کھر اگی اور پیشادی کے ایک ہفتے بعد کی بات ہے عائشہ اور علیشادی خاتیہ است ہے عائشہ اور علیشے ناشتا بنار ہی تھیں۔ تب ہی او پر سے اصفہان اور ماریہ کی آ مہ ہوئی ماریہ بلوجینز پر سرخ ٹاپ میں ملبوس تھی۔ احسن صاحب نے ویکھا تو ہجھے سے اکھڑ گئے۔

" بیکس فتم کا واہیات لباس پہنا ہوا ہے تم نے ۔" وہ غصے سے چلائے۔

''فادران لاء۔''وہ کائی چیا چیا کر ہوئی۔ ''جیران تو آپ اس طرح ہورہ ہیں جیسے مجھے پہلی بار اس تئم کے لباس میں دیکھا ہے اور محترم میں نے پہلے ہی آپ پرواضح کردیا تھا کہ میں ماڈ ل اور ادا کارہ ہوں اور یقینا ماڈ لنگ اور ادا کاری شش کاک برقعہ پہن کرنیس ہوتی ہے۔'' اس کا لہجہ خاصا گتا خانہ تھا اور احسن صاحب جنہوں نے شروع ہے مورت پر حکمرانی کی تھی وہ تو " سوری پی تھا ہوا ہوں خود ہی کوشش کرے دیکے لو۔" و ارو کے لیج میں بولا۔
"اسامہ! بیمیرے سجیکٹ نہیں ہیں میں خود سے نہیں سمجھ پاتی۔" و اشر مندگ سے بولی۔ "نہیں سمجھ پاتیں تو پڑھنا چھوڑ دو گر میں اب تہمارے ساتھ اور و ماغ ماری نہیں کرسکتا۔" وہ سرد لیج میں بولا۔

کورون پہلے ہی اسے اسامہ نے فیس بک آئی ڈی بناکر دی تھی۔اس پراس کی ایک دوست شازلی ایڈ تھی۔اس کے پاس بھی کامرس تھی اس نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا اور مسئلہ آ دھے گھنٹے میں سولو ہو چکا تھا۔

دوسری جانب اس سے اس طرح بات
کرے اسامہ بھی ڈسٹرب تھا۔ وہ بہت کم وقت
میں اس سے محبت کرنے لگا تھا گراس کی مجھ میں
کرونہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے اس کی شفاف
آ کھیوں، معصوم چہرے اور بے ریا انداز اور
پُرسکون رویے پراعتبار کرے یا اپنے باپ جیسے
پروفیسر کے بی ہیوئیر کو دیکھے وہ جوعورت کا اتنا
احترام کرتے تھے اور اسے بھی بھی درس دیتے
احترام کرتے تھے اور اسے بھی بھی درس دیتے
اس قدرخراب ہے تو خرابی بھینا اُن کی بیٹیوں میں
اس قدرخراب ہے تو خرابی بھینا اُن کی بیٹیوں میں
اس قدرخراب ہے تو خرابی بھینا اُن کی بیٹیوں میں
اس قدرخراب ہوتا تھا

ksocietycom

غصے ہے بالکل ہی آؤٹ ہو گئے۔ ''اصنبان! دیکی رہے ہوتم اپنی بیوی کو۔''وہ غصے سے چکھیاڑے۔

" اے بھی دیکی رہا ہوں اور آپ کو بھی۔ ایک ہی ہفتے میں آپ کے اعتراضات بھی شروع ہو گئے۔" وہ بھی سرد کیج میں بولا۔

"واه! شاباش بینا شاباش ایک بی دفتے میں باپ کوسائیڈ پرنگا کر بیوی کی زبان بولنے گئے۔" وہ طنزے ہولے۔

'' تو کیا آپ کی طرح ہوی کو سائیڈ پر لگادوں۔' وہ مجی انہی کا بیٹا تھا ای طرح طنز سے پولا اور احسن سلطان نے بھٹی بھٹی آ تھوں سے اصنبان کو دیکھا اُن کا بیٹا جس کے لیے انہوں نے ہمیشدا پی بیٹیوں کا استحصال کیا تھا۔

"اور بال بابالا مارید میری بیوی ہے اس پر روک ٹوک اور اعتراض کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔اور میں بیرحق اور کسی کوئیس دوں گا کہ وہ اس کی رعز تی کر ہے۔" وو دوٹوک کیجے میں بولا۔ "تہاری شوشک کس وقت شروع ہوگی۔" اس نے ماریہ کود کھتے ہوئے پوچھا۔

" مین فون آ می بین اب مک که میں لوکیشن ری جاؤں۔ "و و ایک اداسے بولی۔

رو کا جائے ہائے ہیں ہے ہی کرے میں تہمیں اس جوڑ دیتا ہوں کھر میں آفس چلا جاؤں گا۔ وہ بولنے ہوئے اور کا جاؤں گا۔ وہ بولنے ہوئے امریکل کیا چھے چھے ماریہ می اور عائشہ نے احسن صاحب کو دیکھا جو کہ من جیٹے میں میں جیٹے ہوئے۔ احسن صاحب کو دیکھا جو کہ من جیٹے میں جیٹے۔

ناراض ہوجائیں بے عزتی کرلیں سے لی لی اُن کے آئے چیچے ہی رہتی ہیں۔"روحیل نے تپ کر کھا۔

" تو کیا ہوا ابھی ایک سال اور ہے ہمارے
پاس پھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی کرے تو اس میں بھی
سوراخ کر دیتا ہے اور بیاں تو حمیران جیسا
پوزیسواور کنزرویٹو مائنڈ بندہ ہے اگرتم اے اپنی
مجہے ہے نہیں ہلا سکے تو یہ تہاری صلاحیتوں کیا بار

'''اگر مزید ایک سال مجلی بید دونوں اپنی جگہ سے ندہلے تو کیا کریں گے۔'' وہ اس چولیشن سے کچھڑیا دہ بی بیزار ہو چکا تھا۔

''تو پھر وہ ترکیب کرنی پڑے گی جے میں نے آخری حل کے طور پر رکھا ہوا ہے اور جس کا میں استعمال فی الحال کرنامبیں جا ہتی۔' وہ سوچتے ہوئے بولی۔

'' میں اس ترکیب کوفول پروف بنانے کے امکا نات دیکھتی رائتی ہوں۔'' ''مجھے بتا ناپند کریں گی۔''و وچڑا۔

" ضرور بنادی مگر اگر دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو یقینا درختوں کے بھی ہوتے ہوں کے۔" وہ مخرے بن سے بولی۔

"اگر حمبی حمیران سے محبت تھی تو اس سے
کہ کیوں نہیں دیا یوں بھی چا زاد ہے تمباراحق
پہلا ہے۔ "روجیل نے اسے دیمجھتے ہوئے کہا۔
" مجھے ما مک کر لینا اچھا نہیں لگتا مجھے بھیک
میں ملی محبت گوارانہیں ہے۔ شیزے نے میری

محبت پرشب خون مارا ہے اسے سزا ضرور ملے گی۔'' وہ پینکاری اور روحیل کو اس وقت وہ نفسیاتی مریضہ کی۔

" اور جھنے کے بارے میں تہارا کیا خیال

ہنسی اور احسن صاحب نے بے بیٹنی سے بیٹا کو دیکھا۔

" آف کورس ڈارانگ! تمہاری .....قسمت ہے ایک موقع ملا ہے۔ وہ میں ضائع کیوں کروں؟" وہ دوٹوک بولا اور ماریہ نے سسر کو دیکھا تواس کی نگاہوں میں تسنحرہی تمسخرتھا۔

" ویے ایک بات ہے Father In میری ساس کا میری ساس کا Law کردار نبھا رہے ہیں وہ تو بچاری اللہ میاں کی گائے ہیں جدھررخ کردوہ ہیں چل پڑتی ہیں۔" گائے ہیں جدھررخ کردوہ ہیں چل پڑتی ہیں۔"

"جوتا جھے کاٹ رہا ہوتا ہے ہی پید ہوتا ہے کہ جوتا کہاں اور کیسے کاٹ رہا ہے۔" وہ بولے۔

'' واقعی جوتا ہے کاٹ رہا ہوتا ہے اے ہی پیتہ ہوتا ہے کہ جوتا کہاں کاٹ رہا ہے۔'' وہ چبا چبا گر بولتی واپسی کے لیے مزگئ ۔ دور ان میں اس

'' باباسائیں! آپ ماریہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔'' وہ چ'کر بولا۔

'' میں زیادتی کرتا ہوں میں۔'' اُن کی آ واز اورآ تھموں میں جیرت اتر آئی۔

" بی آپ! آپ نے ہر عورت کو امال،
آپی، پرشے اور علیئے مجھنا شروع کردیا ہے ہر
عورت آپ ہان چاروں کی طرح نہیں دیے
گی۔ان چاروں کو آپ نے شروع ہے دیا کردکھا
ہے بیعادی ہیں مگر مار بیان میں شامل نہیں ہے۔
وہ روک ٹوک کی عادی نہیں ہے وہ آزاداور خود
عزار زندگی گزارتی ہے اور میں اس پر کوئی روک
وک برداشت بھی نہیں کروں گا۔" یہ کہہ کر وہ
واپسی کے لیے مراکیا اور احسن صاحب نے غصے
واپسی کے لیے مراکیا اور احسن صاحب نے غصے

ہے۔''روخیل نے پوچھا۔ '' محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔'' وہ بولی۔

> ''مول \_''وه پُرسوچ انداز میں بولا \_ کئیسیکسیک

رات کے دو بجے تھے اور ابھی اصفہان کی واپسی ہوئی تھی۔ ماریہ کے ساتھ وہ اندر دخل ہوئے۔ تو احسن صاحب ایزی چیئر پر براجمان مطالعہ کررہے تھے۔

ا اوہ! آپ کی واپسی ہوگئی۔'' انہوں نے انزید کھا۔

''کیوں آپ کے کیا ادادے تھے ہم رات باہری گزاریں۔''ماریہ نے برتمیزی سے کہا۔ ''میرے نہیں بیتو آپ کے ارادے تصاور تم نے کیا بیوی کے سیکر بیٹری کی جاب کرلی ہے جو رات کے دو بجے چلے آ رہے ہوآ فس وافس نہیں جانا۔'' وہ غصے ہے ہوا۔

" جاب میں نے جھوڑ دی ہے بایا! اور
سیریٹری تو نہیں، ماریہ کے مقابل ہیروآ رہا ہوں
جلد ہی۔" وہ بیوی کود کمیرکرایک ادامے مسکرایا۔
" شف آپ! ایسا ہماری سات پشتوں میں
کبھی نہیں ہوا۔" احسن صاحب غصے ہے آؤٹ
ہوگئے۔اور عائشہ دہل کر باہرلکل آئیں۔

" اور بھی بہت کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ سات پشتوں ہے آپ کے خاندان، میری مثال سامنے ہے۔" وہ طنز میر

'''تم چپ گرو میں تم سے نہیں اپنے بیٹے سے بات کرر ہاہوں ۔''و و پھنکارے۔

'' ضرور کریں گرکیپ ان پور مائنڈ آپ کا بٹا میراشو ہر ہے اور میں آپ کوچیلنج کرتی ہوں دیکھتے ہیں وہ کس کی بات ماتا ہے۔'' دوطئز سامی

(دوشيزه 106)

nakeneiety.com

☆.....☆.....☆

وہ بڑی می اجرک میں خود کو چھپائے پیچھنے حصے میں موجود عورتوں کے لیے مخصوص گارڈن میں نہل رہی تھی اور اسامہ نیچ اسٹڈی میں موجود تفار مگر پرشیے اس بات سے بے خبرتھی اور اسٹڈی کی کھڑکیاں ای باغ میں کھلتی تھیں۔ وہ کافی دیر سے شہل رہی تھی اور اتن ہی دیر سے وہ اسامہ کی نظروں کے حصار میں تھی ۔ تب ہی اسے وسائی آتی ہوئی نظر اس کے فائل ہیرز ہو تھے تھے۔

" بی بی جی! کیابات ہے مہینہ ہوچلا ہے۔ آپایک ہی وقت کا کھانا کھاتے ہواگر کو تی بات ہوگئی ہے تو مٹی پاؤجینے کی کردجینے کی۔ "وسائی کی آواز آئی تو اسامہ نے بغوراہے دیکھا۔ واقعی دہ مہلا گئی شہابی رگلت کی جگہ زردی نے لے لی تھی۔اور آ تھوں میں طنعے تھے۔

ی۔اورا کھول کی سے ہے۔
'' جینے ہی کی کررہی ہول وسائی! جبی آتے ہے
غیرت بن کرایک ٹائم کا زہر مارکر ہی لیتی ہوں جبی
سائس کی ڈوری زندگ ہے اب تک جڑی ہے
غیرت مند ہوتی تو کھانا جپوڑ دیتی اور سائس کی
ڈوری کوزندگی ہے آ زادکردیت ۔' وہ کی ہے بولی۔
''درکسی کوکوئی فرق بڑے گائی لی ج'' وسائی

نے پوچھا۔ '' نیہ پڑےاب تک بھی کیے فرق پڑا ہے؟'' وہ بہت گلخ ہور ہی تھی۔

'' پھر اپنا نقصان کرنے کا فائدہ؟'' وسائی نے اے دیکھا۔

ے اسے دیکھا۔
''کوئی نقصان نہیں ہوگانہیں مروں گی بے فکر
رہو بہت ڈھیٹ ہوں۔ جب اپنے باپ کوجیل لیا
تو ان کو بھی جسیل لوں گی۔ ویسے تمہارا تشکریہ کہتم
میرے بارے میں سوچی ہومیرا خیال کرتی ہو۔''
اس نے نشکر سے کہا۔

''میر سے علاوہ بھی کوئی ہے جو آپ کا خیال کرتا ہے فکر کر تا ہے۔'' وسائی نے کہا تو اے بڑی آس سے اسے دیکھا۔ ''کون؟''اس نے یو چھا۔

وی بی بی جی اسامہ سائیں کی امال دی اسامہ سائیں کی امال صاحب وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ "
وسائی نے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا پھر وسائی کے ساتھ اندر کی جانب چل دی ادراسامہ نے کری کی پشت سے سرلگالیا۔

x ... x

مارییے نے اصفیان کو بی کا مہیں دلایا ارمغان کو بھی اس کی خواہش مرکام دلوایا دونوں بھائی ایک ہی سیریل میں ایک ہی ساتھ جلوہ کر ہوئے اور قدرت ان پر مہریان می پہلی بی سیریل سے انبيس ملك كيركا مياني اورشهرت حاصل موني اور ارمغان نے اپنی تعلیم اوھوری چھوڑ وی۔ ارمغان كى فييو ميں ايك كروڑ ئى باب كى اكلونى ، لا ڈلى اور بکڑی ہوئی بنی بھی شامل تھی۔جس نے قیس بك ير بہلى عى سيريل كے بعداے يرويوزل كرديا اورارمغان في شبت جواب دے كراحسن صاحب ہے بات کی تو وہ متھے ہے اکھڑ گئے۔ " ایک بی کانی ہے عذاب اس گھر براب مزیر میں '' وہ قطعیت سے بولے۔ امیں جا ہتا تھا کہ باہمی رضا مندی ہے ہی مئلة حل ہوجاتا ورنہ كورث ميرج كى راہيں تھلى ہیں۔ "وہ بد میزی سے بولا۔ '' رحمکی دے رہے ہو۔'' وہ غرائے۔

'' د'ممکی دے رہے ہو۔'' وہ غرائے۔ '' نہیں آگاہ کر دہا ہوں کیونکہ ثینا کے ڈیڈکوکوئی اعتراض نہیں ہے کورٹ میرج کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی اور بھائی میرے ساتھ ہیں۔ ( تبیری اور آخری قبط او دیمبر میں ملاحظے فرمائیں) wwwqpalkerefetyerm

مناولت فرح اللم قريثي



"ابا ..... آپ کتے شوق سے پرانی فلمیں دیکھتے ہیں کیا آپ کوئیں پہ کہ بارش کا بھتنا اڑ لڑکیوں پر ہوتا ہے اتنا لڑکوں پرنہیں ہوتا؟ کیا آپ نے بھی زیبا اور شمیم آرا ، کی بجائے جمع علی اور ندیم کوبارش میں منتقے دیکھا ہے؟"ابا کا جواب تو بعد میں آتا کہ .....

## -0048 April

-040 A \$ 5000-

پھر بھی جی شہراتو تائی اہاں کی محبت سے سجائی چوڑی کیاری کے کیچڑ میں پاؤں ڈال کر گو کھر و کے چوڑے ہوں سے پیسلتی بوندوں کو میلو میں مجرنے گئی تھی۔

تب ہی تائی امال نے دور سے اپنی ہوائی چپل سے نشانہ لیا جو ہمیشہ کی طرح خطا ہو گیا اور وہ کلکاریاں بھرتی کیچڑ بھرے پیروں سمیت اندر دوڑتی چلی گئی امال اور تائی امال کے واویلے سے

\$ .... \$ .... \$

کتنی غلط بات ہے ۔۔۔۔۔۔الڑکیاں الی حرکتیں کرتی کوئی اچھی گئی ہیں؟''ابانے عیشاء کے جھکے ہوئے سرکو دیکھ کراندازہ لگایا کہ پکی شرمندہ ہے اس لیے لہجے میں حتی المقدور مشعاس گھول لی، ورنہ اپنی شریک حیات اور بڑے بھیا تھیم احمد کی شریک زندگی کی لمبی چوڑی شکایت کے بعد اِن کا یورا ارادہ تھا کہ آج عیشاء کی خوب کلاس لیس

موسم نے لیکخت انگرائی لی تھی۔سفید جھاگ جیسے بادلوں نے آ نافانا پیرائن بدلا اور ہرطرف سیائی چھاگئ اور ایسے موسم کی تو وہ دیوانی تھی' اُس کا ہم مزاج موسم گھڑی میں تولد، گھڑی میں ماشہ۔

اُس نے اپنی نشست چھوڑنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا اور موسلا دھار تر چھی گرتی ہارش کے نیچے کھڑی ہوگئی پرانی طرز کے بنے اِس بڑے سے گھر کے وسیع صحن میں جہاں دور تلک منظر تیز ہارش کی وجہ سے دھندلا گیا تھا۔

یاسمین نے دالان سے بیٹی کو بارش میں بھیگتے دیکھا تو چیخ و ریکار مجادی۔ دیکھا تو جیخ دیکار مجادی۔

'' اری مجنت اندر آ ..... بے شرم کہیں گی، کوئی لفنگا، بدمعاش جیت سے ندد کیور ہاہو۔'' مگر امال کی آ واز جیمر چیمر برتی بارش سے زیادہ سریلی تو نہ تھی جووہ إدھر دھیان دیتی۔ اُس نے اپناسفید چنزی وا۔ ادو پے کوسر پر کلفی بنا کرتانا اور مست ہوکر چکریاں جرنے گئی۔

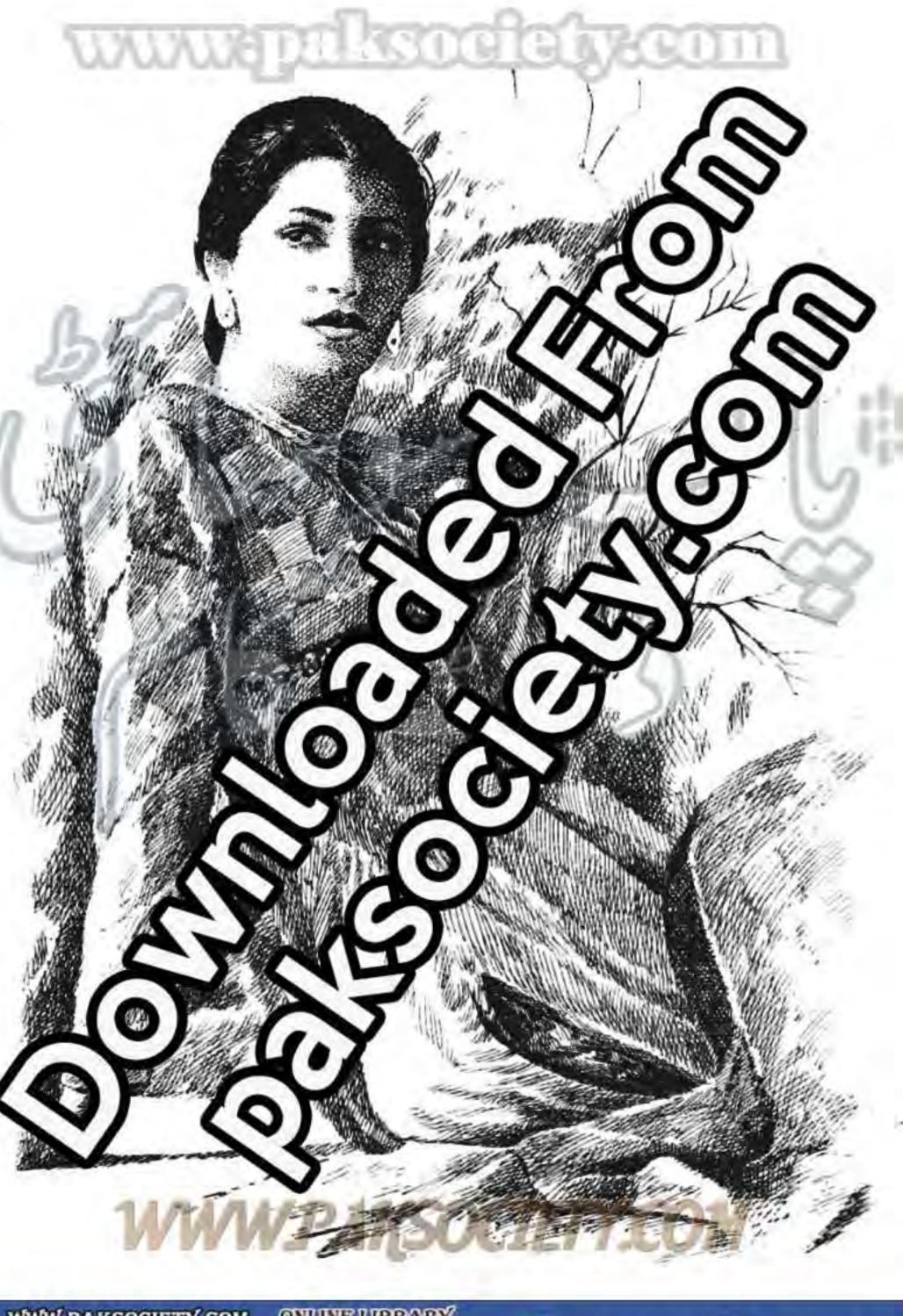

و دہنمی ضبط کرتے اپنے ابا کی اوٹ میں ہوگئ تھی۔ ہنمی رو کنے کی وجہ ہے وہیم احمد کا چبرہ سرخ ہو چکا تھا تب ہی عیشا ء بول پڑی۔

'' کھل کر ہنس کین ابا ..... مت ڈرا کریں اماں سے اتنامیری امال زبان کی تیز ہیں مگرول کی بہت نرم ہیں۔'' اُس نے جھٹ اُٹھ کر امال کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔ جھے امال نے غصے میں جھٹک دیا۔

'' وقع دور..... ڈراے باز نہ ہوتو..... ٹھیک کہتی ہیں بھالی فتنہ ہے فتنہ''

'''کیوں ایسی نفٹول یا تیں منہ سے نکال رہی ہو ۔۔۔۔۔ خدانہ کر ہے جومیری بنی فتنہ ہو۔'' بیوی کی بات پروسیم احمد کے تیور گڑ گئے تھے۔ یا سمین نے بھی جنانا ضروری سمجھا۔

'' وہ گہتی ہیں تو کہتی رہیں ..... وہ عیشاء کی تائی ہیں، ماں نہیں ہیں آ گندہ میں تمہاری زبان سائی ہیں، ماں نہیں ہیں آ گندہ میں تمہاری زبان سے الی بنی کے لیے .....' '' بنی کو بھی سمجھا کیں کہ لوگوں کو بو لئے کا موقع شددیا کرے ....۔ اس کے حوقت نہ دیا کرے ...۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے جھے روز بھائی ہے گئی یا تیں سنی پڑتی ہیں۔''یا سمین روبانی ہوگئیں۔

''بری بات ہے عیشاء کیوں ایسے کام کرتی ہو کہ تائی امال کوغصہ آجائے دیکھو، ثناء بھی تو ہے ہم سے ایک سال ہی تو بڑی ہے مگر کیسے گھر میں رہتی ہے کہ اس کی آواز تک نہیں آتی ۔''

وسیم احمد نے بیوی کو جذباتی و مکھ کر بیٹی کو سمجھا ناضروری سمجھا۔

بور با کہ تا ہیں۔ '' ثناء کی آ واز اس لیے نہیں آتی اہا کہ تائی اماں بھی خاموش ہی نہیں ہوتیں .....وہ چپ ہوں گی تو ثناء ہو لے گی تاں ۔اور تائی امال کوتو عادت سے وہ جب تک دن میں دس دفعہ مجھے ڈانٹ نہیں ''بیخی لا کے ایسی حرکتیں کریں تو ہلے گا؟''
''بارش میں نبانا لڑکیوں کے لیے جرم اور
لڑکوں کے لیے جائز۔'' جھکے سے سراٹھا کرعیشاء
نے سوال داغا تھا، لمح بحرکو وسیم احر بھی شپٹا گئے۔
'' ابا …… آپ کتنے شوق سے پرانی فلمیں
و کیھتے ہیں کیا آپ کونبیں پنہ کہ بارش کا جتنا اثر
لڑکیوں پر ہوتا ہے اتنا لڑکوں پر نبیں ہوتا؟ کیا
آپ نے بھی زیبا اور شمیم آراء کی بجائے محر علی
اور ندیم کو بارش میں منکتے دیکھا ہے؟''

ابا کا بواب تو بعد میں آتا کہ وہ پہلے اپنی ہمی کورو کئے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے گر چھپے سے امال نے سر پر زور دار چیت لگا کر کرارا جواب پیش کردیا۔

" کیے بے شری سے باپ کے سامنے واجیات باتیں کررہی ہے اور کوئی باپ ہوتا تو زبان کاٹ کر ہاتھ پرر کھود تا۔"

''اب کون می ہے ہودہ ہات کی میں نے؟'' امال کے تھیٹر پرعیشا ، تلملا کررہ گئی۔ ''یہ منگئے تھمکنے کی ہاتیں کوئی باپ کے سامنے

کرتا ہے کیا؟''امال نے دوبارہ مارنے کے لیے
ہاتھ اٹھایا گرعیشاء کی آ تھوں میں نمی دیکھ کرابا
نے فورا انہیں گھور کرا پنے ارادے سے بازر کھا۔
'' آپ ہی نے سر چڑھایا ہے اسے ۔۔۔۔۔
فضب خدا کا ، بھی پڑنگ کا شخ جیت پر دوڑ جاتی
ہے تو بھی کیریاں تو ڑنے درخت پر چڑھ جاتی
ہے ۔ بھی ہارش میں چھلانگیں لگاتی پھرتی ہے ۔۔۔۔۔
لڑکی ہے یا آفت کی پر کالا ۔۔۔۔۔ناک کٹوا کے رکھ
دی ہاس نے سب کے سامنے ۔''

''بس کرویں اماں ۔۔۔۔۔اپنی چھوٹی می ناک کا سارا الزام ہمیشہ میرے ہی سرویتی جیں۔'' اُس کے جواب پرامال نے تلملا کرا سے مکانگانا چاہا گر

دوشيزه 👊

لیتیں اُن کا کھا تا ہضم نہیں ہوتا۔'' عیشاء کا انداز شکا یی تھا۔

" ایسی حجوثی موثی باتوں کا برانہیں مانے ..... وہ کوئی غیرتھوڑی ہیں تائی اماں ہیں تہماری، کیا ہوااگر ڈانٹ دیتی ہیں۔ساتھ رہجے ہوئے یہ چچوٹی چھوٹی باتیں نظرانداز کردیے میں ہی رشتوں کا حسن برقرار رہتا ہے....۔

و و ہی تو ..... مجھے برانہیں لگتا ابا پرامال کولگتا ہے۔ آپ انہیں سمجھائیں نال .....، عشاء نے منہ ناکر کہا تو وسیم احمد نے ہنتے ہوئے اسے اپنے سے لگالیا۔ وہ جانتے تھے اُن کی اکلوتی بیٹی کتنی فراخ دل ہے۔

☆.....☆

" میں تو کہتی ہوں شیم صاحب .....اگر ابھی ایک و بیار کی جائے گ۔
اکلوتی اکلوتی کبد کہد کر ماں باوا نے سر پر چڑھا کہ اکلوتی اکلوتی اکلوتی ہوا ہے کہ جوان رکھا ہے ۔.... بھلا بتاؤ ، بیدکوئی طریقہ ہے کہ جوان جہان لڑکی کھلے حن میں بارش میں چوکڑیاں مارتی بھرے ۔... بھال ہے جو بھرے ۔... بھال ہے جو ایک ایک اوچھی حرکتیں کی ہوں۔ "عیشا ، کی تاکی مال فردوس بیگم اپنے جھے میں آ کرمیاں کے سامنے خوب واویلا مجاری تھیں۔

و یکھااور جائے کا کپ اٹھا کر ہوئے۔ دیکھااور جائے کا کپ اٹھا کر ہوئے۔

" ذراً به کپ تو اپنے سر پر رکھو ..... ساری جائے محتثری برف ہو چکی ہے۔"

" ہائیں .....سر پر کیوں رکھوں؟" فردوس بیگم کواچھنیا ہوا۔

یہ ورہا ہے ہوں۔ ''گرم کرنے کے لیے اور کیوں ۔۔۔۔کو بڑی اتن گرم ہے تو جائے بھی گرم ہوجائے گی۔'' قسیم

صاحب نے ازاراد بھنن کہاتھا۔ اندر کمرے میں موبائل کی اسکرین دیکھتی ہوئی ثناء اپنے بابا کی بات پر بے ساختہ مسکرادی وہ جانتی تھی اُس سمیت گھر کا کوئی بھی فرد عیشاء کے معاطمے میں اُس کی ای کی باتوں کو شجیدگی ہے نہیں لیتا تھا۔

اورا می کوبھی پیتنہیں عیشا ، سے آتی چڑ کیوں تھی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ شروع سے ایسی ہی ہنگامہ خیز فطرت کی مالک لڑ کی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔

A .... A

'' تائی امان ..... یا سر بھائی نے سامان بھیجا ہے کہاں رکھوں؟''عیشاءاو نچی آ واز لگاتی اُن کی طرف آئی تھی۔ فردوس بیگم نے باور چی خانے سے جھا نکااور جلدی ہے باہر آگئیں۔ '' یہ سامان کس کے ہاتھ بھیجا یا سرنے اور خود

کہاں رہ گیا؟'' '' شاید کچھ بھول گئے تھے..... دوبارہ لینے گئے ہیں۔''عشاء نے سودا سلف کا تصیلا زمین پر

کھے ہیں۔ عیضا وسے سودا سلف کا تعلیا ریان پر رکھااور کمبی سانس کے کرو ہیں بیٹھ گئی۔

'' چہ…… دیکھو ذرا میرے بچے کو دو چکر لگانے پڑگئے …… ایک تو اس کے دوست بھی بائیک لے جانے ہیں تو واپس دینا تو جیسے بھول ہی جاتے ہیں۔''

ن بہت ہیں۔ فردوس بیگم حب عادت بول رہی تھیں گر عیشا ء کے کان کھڑ ہے ہو گئے ، کیونکہ ثناءاور یا ہر کے معاملے میں وہ ویسے بھی بہت زیادہ حساس تھی اب ایسے میں میہ پنۃ چلنا کہ یا سرکو ہائیک نہونے کی وجہ سے دوبارہ مارکیٹ پیدل جانا پڑا عیشاء کے لیے میہ بات نا قابل قبول تھی۔ وہ کچھ سوچ کراٹھی اور اندر جانے گی تھی کہ maksociety.com

پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اطمینان سے بول ربی تھی۔ ثناءنے چونک کر پوچھا۔ ''تو .....؟''

'' تو کیا.....؟ آئے کوئی ہائیک واپس کرنے ..... ویکھنا کیسی کھری کھری سناتی ہوں

ين-'

''عیشا نہیں ..... بھائی شہیں جان سے مار دیں گے۔'' ثناء کی سانس رُک گئی تھی۔ '' کیوں ماردیں گے .....؟ میں کوئی غلط بات تھوڑی کروں گی۔'' عیشاء کے اطمینان میں ذرہ جربھی فرق نہیں آیا تھا۔

''' مگر .....تنهیش ضرورت ہی کیا ہے؟ مِعالَیٰ جانیں اُن کے ووست جانیں۔'' ثناء نے سمجھانے کی کوشش کی۔

'' جائیں گے تو اُن کے دوست تب ..... جب انہیں بتایا جائے گا۔' اس سے پہلے کہ ثناء مزید کوئی بات کرتی ڈور بیل کی آواز پر عیشاء دروازے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ ثناء نے اپنا سر پکڑلیا وہ جانتی تھی عیشاء جو کہتی ہے وہ کرکے رہتی سے

گریاسر بھائی اُس کی اِس حرکت پرکیار ڈِمل دیں گے اِس بارے میں وہ سو چنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اور اُن کے غصے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی ۔

عیشاء نے دھاڑے دروازہ کھولاتو سامنے یاسر کی بائیک پر غالباً اُس کا کوئی دوست ہیلمٹ لگائے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں سودے کا شاپر تھا جو عیشاء کے دروازہ کھولتے ہی اُس نے آگے بڑھایا تھا۔

بر مان ہے کو شرم نہیں آتی ..... دوسروں کی چزوں پر قبضہ کر کے پیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اتنی فردوس بیکم نے تک کر پوچھا۔
'' اندر کہاں جارہی ہو ۔۔۔۔۔ ثناء پڑھا کی
کررہی ہے۔ بعد میں آنا۔'' مگروہ بھی عیشاء بھی
دروازے پر پڑتے ٹی وی کے عکس کود کھتے ہی سمجھ منی کہ ثناء ٹی و کی دکھیں ہے۔۔

'' ثناء تو ٹی وی دیکھ رہی ہے تائی امال ..... میں ابھی آئی۔'' بیکہتی یہ جا اور وہ جا....فر دوس بیگم پیچھے سے بل کھاتی رہ کئیں۔

ا جو کیسی ڈھیٹ کڑی ہے ..... یہبیں کہ برامان کر ہی واپس چلی جائے میں جس اندر ثناء کے یاس۔''

ر جمہیں پہ ہے تائی اماں مجھے بھگانے کے چکر میں تھیں۔' ثناء کے پاس کھس کر میٹھتے ہوئے اُس نے آ نکھ کا کونا شرارت سے دبایا تو ثناء بے ساختہ بنس دی۔

ساختہ ہس دی۔ '' تی بتاؤ عیشا ہ۔۔۔۔ تنہیں امی کی باتوں کا بالکل بھی برانہیں لگتا؟'' ثناء نے اس کے مبیح چہرے پر جھولتی لئوں کو کا نوں کے بیچھے کرتے ہوئے بیارے پوچھاتھا۔

" اوہوں ..... عیشاء نے آ رام سے نال میں گردن بلائی۔

" تائی امال کی تو عادت ہے نال .....اب عادت اچھی ہو یا بری اُس کا کیا برا ماننا.....اچھا چھوڑ و..... میں تہہیں ایک خاص بات بتانے آئی تھی۔ " ثناء کی طرف راز داری سے جھکتے ہوئے عیشاء نے کہا تو ثناء چوکنی ہوگئی کیونکہ عیشاء کے راز کافی خطرناک ہوتے تھے۔

" تائی امال بتا رہی تھیں یاسر بھائی کے دوست بائیک لے جاتے ہیں تو واپس ہی نہیں کرتے ۔ کرتے .....تمہیں پتہ ہے آج بھی یاسر بھائی کو پیدل ووسرت بارکیٹ جاتا ہوا ۔..

ووشيزه الما

چھوڑتے سمجھیں ..... آئندہ خیال رکھنا۔'' یاس نے زم لہج میں بس اتناہی کہا تھا۔

و ہ تو بیٹھک سے چلا گیا مگر عیشا ، گتنی ہی دریر وہاں بیٹھی روتی رہی پیتنہیں اُس کی باتوں کوسب اتنا غلط کیوں لیتے تتے۔ جب دل کا غبار آنسوؤں میں بہہ گیا تو دو پے سے چہرہ رگڑ کر کھڑی ہوگئی۔ و لیسے بھی اب رونے کا کیا فائدہ نا دانی تو اُس سے ہوہی چکی تھی۔

ابھی تو رونے کا دوسراسیشن بھی ہونا تھا جب یاسر بھائی تائی امال کو جا کر بتا نمیں گے اور تائی امال مشکل ترین محاوروں سے سجا کر اُسے ایسے طعنے دیں گی کہ اس کے کا نوں سے دھوال نگلنے گئےگا۔

لہٰذا أس نے اپنے آنسوآنے والے وقت کے لیے بچا کرر کھے اور اپنے پورش میں واپس آگئی۔ گر پھر جیرت انگیز بات ہوگئی تائی امال کے کانوں تک یہ بات پہنی ہی نہیں اور اُس کے اندر کہلی بارید خوش کن احساس جاگا کہ محبت کی خاروار راہوں پر وہ اکیلی محوسفر نہیں ہے۔

عیشا ء کا شارتو و کیے بھی اُن لوگوں میں ہوتا تھا جوزندگی کے کارزار میں خوش ہونے کے بہانے ڈھونڈ تے رہتے ہیں۔اوروہ جی بھر کے خوش ہوئی اتنی کہا ہے آپ سے وعدہ کرنا ہی بھول گئی کہ آئندہ کوئی طعنے سننے والی حرکت نہیں کرے گی۔

ضرورت ہے ہائیک کی تو خود کیوں نہیں خرید لیتے اب یاسر بھائی دوسروں کے مختاج ہے رہیں اور آپٹھاٹ ہے اُن کی ہائیکِ چلا کمیں۔''

ہائیک سوار نے ایک جھکے سے ہیلمٹ اُ ٹارا تھا اور عیشاء کا سانس جیسے سینے میں رُک گیا، یا نیک برکوئی اور نہیں یا سرہی تھا۔

" " ' ياسر بھائى آپ؟ '' بوكھلا ہث ميں بس اتنا ى منہ ہے نكلا۔

''میرے پیچھے آؤڈرا۔۔۔۔'' یاسراُ سے حکم دیتا آگے بڑھ گیا اور وہ کسی معمول کی طرح سر جھکائے اُس کے پیچھے چل دی۔

یاسر نے مہمانون والی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر اسے بھی اندر آنے کا اشارہ دیا۔ عیشا ءاندرداخل ہوگئی۔

سے والدروں سابوں۔
'' بیٹھو یہاں ۔۔۔۔'' یا سرکی آ واز میں بختی تھی۔
عیشاء کی بولتی بند ہو پیکی تھی وہ خاموثی سے بیٹھ تئی۔
'' اب بتاؤ مجھے ۔۔۔۔ آ خرمسئلہ کیا ہے تمہمار سے ساتھ؟ کیوں الی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوکہ روزانہ ڈانٹ پڑے۔ آ خرتم کب سدھروگی؟ ابھی اگر بچ مجھ میری جگہ میراکوئی دوست ہوتا تو وہ کیا سوچتا کہ کیسی لڑکیاں ہیں اس گھر کی جنہیں کیا سوچتا کہ کیسی لڑکیاں ہیں اس گھر کی جنہیں عزت اور ذات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہے باکی سے دروازے پر پہنچ گئیں کسی کے بھی منہ لگنے کے لئی کے دروازے پر پہنچ گئیں کسی کے بھی منہ لگنے کے لئی کے دروازے پر پہنچ گئیں کسی کے بھی منہ لگنے کے لئی ک

عیشاء نے تڑپ کر سر اٹھایا تو آ تکھیں ڈھیروں ڈھیر پانیوں میں تیررہی تھیں۔ یاسر کا دل بھی آ تکھوں کے ساتھ ڈو بنے کوتھا۔

"میں کیا کروں ..... آپ کو یا ثناء کو ..... ذرا ی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ "عیشاء نے بدقت کہاتھا۔

" محبت ميس عقل كا وامن باته سينبيل

'' ارے یا تمین ..... کھاکام کررہی ہوکیا؟'' باور چی خانے سے آتی کھٹر پٹر کی آوازوں پر انہوں نے ای طرف مندکر کے تان لگائی۔ '' بھانی آپ بیٹھیں میں بس ابھی آئی۔'' حب توقع باور چی خانے سے پاسمین کا جواب آیا

' آتے وقت چھری اٹھالانا..... ڈھیروں ماک لے آئے تمہارے بھائی میں نے سوجا تنہار ہے ساتھ مل کر بنوالوں گی۔''

والان میں بڑے تخت پر بیٹھ کر انہوں نے تقیدی نگاہ ہے اروگرد کا جائزہ لیا تو دالان کے آ خری سرے پرطوطے کے پنجرے کے باس کسی کام میں تندہی ہے مشغول عیشاء پر نظر پڑ گئی۔ وہ طویطے پر اس برے کرکے غالبًا أے عشل دے ر ہی تھی اور طوطا ٹیس ٹیس چنجتا پنجرے میں ادھر أوهردورر بانتفا-

دور رہا جا۔ فردوس بیگم کے ابروتن گئے ۔لیکن اس بات یر خوشی بھی تھی کہ عیشاء کو دوحار یا تیں سانے کا

سنبری موقع ہاتھ آگیا۔ '' چہ چہ چہ ....تنہیں کوئی عقل وقل ہے یا نهين؟ سارا ون فضول كامول مين لكي رجتي

بدفضول کامنہیں ہے تائی امال ..... میرا مفونہانے سے بہت خوش ہوتا ہے ابھی آب د يکھنا کيےاہے پروں کو پھڑ پھڑا کرخوشی کا اظہار كرے گا۔" عيشاء نے كويائيس بڑے كام كى بات بتائي تھي، انداز تو ايها بي تھا تكر تائي امال فردوس بیٹم کے ماتھے کے بلوں میں مزیداضا فہ

میں تہیں ۔ ہونیہ خوشی کا اظہار کرے گا، حوال الگ رہی ہوتھ ۔ ''شاء کا ٹھیلیٹ ہاتھ میں لیےوہ

طوطا نه ہوا کوئی ول مچینک قتم کا سڑک چھاپ عاشق موكيا جوتمهاري إن حركتون يرخوش موكا عیشاء کیے بحر کوٹھٹک ی گئی۔ مگرا گلے ہی کمجے اُس نے طوطے کے پنجرے کے سامنے ہے ہٹ جاتا ہی بہتر سمجھا کہ تائی اماں کا کوئی بھروسے نہیں تھا وہ طوطے کے ساتھ ہی اُس کا افیئر چلوا دیتیں۔ بیہ سوچ کرمسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی وہ مزید کوئی جواب دیے وہاں سے رفو چکر ہونے ہی لگی گھی کہ تائی ایاں نے اس کے ارادے جمانی کرائے ول کی سلی کا مزیدا نظام کیا۔

'' ثناء بنا رہی تھی تہارے امتحان ہونے والے ہیں ..... تیاری ہوئی تہاری؟ سارا دن تو تم اول جلول كامول مين لكي ربتي هو بھي پڙھائي میں بھی ویدہ لگالیا کرو ..... شاباش ہے تہاری مال کو ..... بروی وصیل وے رکھی ہے مہیں؟" ياسمين كوآتاد كي كرفر دوس بيكم كي تويول كارخ اب د بورانی کی طرف ہوگیا تھا۔

عیشاء نے مال کے چبرے کو بچھتے ویکھا تو اُس کے چبرے کی جوت بھی ماند پڑگئی۔ پیتہیں تائی اماں ہمیشداس کے مال باب کو درمیان میں كيول لي تحيي

مگر ہیشہ کی طرح اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا یا اور خاموثی ہے اندر چکی گئی۔ وہ جا ہے جيسى بهي تهي ممر بهي ادب وآداب كادامن باتهد ے نہ چھوڑا تھا ای لیے اس کے مال باپ کو بھی یقین تھا کہ اُن کی بٹی باادب ہے تو بانصیب بھی

\$ ..... \$ ..... \$ بائے ثناء تمہاری تصویریں کتنی اچھی آئی انی مرضی کے احساسات خوب مل جاتے ہیں۔اینے سارے گروپ میں سب سے پیاری

''لا وُ مجھے دو۔۔۔۔میری دوست کی ہے خراب ہوجائے گی۔" ثناء نے جلدی سے كتاب باتھوں ے اُ جک لی۔

''احیا سنو.....ای کے سامنے مت کہنا ..... تم جانتی ہوناں.....'' ثناء نے کجاجت ہے کہا تو عیشاء کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ثناء کے موبائل پرسیسی ئون بچی تھی۔عین ء نے حجٹ فون اٹھالیا۔ '' میں بھی تو دیکھوں میرے علاوہ اور کون حاہے والا ہے تمہارا؟" ثناءایک کمھے کے لیے تعلق اور پھر سرعت ہے فون عیشاء کے ہاتھ سے لے کر

" تم مجھے یا تیں کرنے آئی ہویا التی سیدھی چیزوں میں وقت ضالع کرنے .....؟ چلوآ وُ حیبت ر چلتے ہیں اتنا بیاراموسم ہور ہاہے۔"

مجبوراً عيشاء كو ثناء كالهم قدم مونا يزار ورنه آج كل تانى امال كے تبديل موتے تجزيے نے أے تحوز الخناط ببند بناد بإنتمار يهليه وه تائي امال كي نظرول میں محض بد تبذیب اور پھو ہڑتھی اور شاید نالائق

مراب أن كے جزيے ميں يد بات جي شامل ہوچکی تھی کہ عیشاء جان بوجھ کرایے کام کرنی ہے تا كەلوگ اس كى طرف متوجه ہوں اور وہ انچھى طرح جانتی تھی کہ تائی امال 'لوگ کے بہتی ہیں۔ بالکل ای طرح جیے عیشاء کے منحو (طوطے) کو انہوں نے الوك مين شامل كرديا تقا-

☆.....☆.....☆

''عیشاء ..... بیہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم حجنڈیاں لگانے حیت کی دیواروں پر چڑھی تھیں؟'' یا سمین ابھی ابھی فردوس بیلم کی طرف سے آئیں

چین موتا الان می فی ام کار ی تھی،

أے سے ول سے سراہ ربی تھی۔ ثناء کے کالج کی تصوری سی تھیں جس میں تمام الريوں كے درميان ثناء يقينا نمايال نظر آرجي

ثناء نے مسکرا کرعیشاء کے پُرخلوص چبرے کی جانب دیکھا۔

'' اگر ان تصویروں میں تم بھی ہوتیں تو یہی بات میں تہارے کیے کہدرہی ہونی ..... مکرتم تو ساتھ کی ہی تہیں.... کتنا اصرار کیا تھا میں

" سیج ثناء.....میرانجی بہت دل جاہ رہا تھا تنهارے ساتھ کالے فنکشن انینڈ کرنے کا مکرامال کی طبیعت بھی تو اس دن تنتی خراب تھی۔''عیشاء كے ليج ميں تاسف تھا۔

'' گھر میں سب موجود تنے عیشاء..... مگرتم تو انے سے مسلک رشتوں کے معاطم میں کی پر بروسه ي بين كرتين-"

ثناء كا لهجه شكايتي قفا اور أن هر ول عزيز رشتوں میں تم بھی شامل ہو ....عیشا ومحبت ہے پر ليح ميں بولي سي

ثناء سوچتی آتھھوں ہے اُسے دیکھتی رہ گئی۔ " كيا موا ..... ايس كيول وكمي ربى مو؟" عیشاءاُس کے تعجب پر متعجب تھی۔

" کی نبیں بس ایسے بی ....." ثناء بات ٹال كركتابين مينخ كلي جوبيد يربلهري موتي تحيي -عیشاء نے حجت کتابوں کے درمیان سے

گلانی جلدوالی شاعری کی کتاب اٹھالی۔ ''صرفتم .....'' کاشی چوہان ....عیشاء نے بأآ وازبلنديره هاتفا-

" اوہو .... شاعری پڑھی جارہی ہے اور وہ

بھی کوری کی کتابوں کے ساتھ ....

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اگر میں گرتی تو وہ مجھے تھام لیتی۔''عیشاء نے شہد رنگ بالوں کی چوٹی گوندھتے ہوئے اطمینان سے

جواب دیا تھا۔ '' میں گرنے کی وجہ سے نہیں کہد رہی ہوں لڑ کی ....جھت کی مندر پروں پر چڑھتے ساری دنیا نے ویکھا ہوگا۔ اچھی لکتی ہیں لڑ کیاں اس طرح د يوارول ير چردهتي بوني ..... پچهاتوا يي عزت كاخيال

عزت کا بی تو خیال تھا..... راجو نے اینا حجنڈاا تنااونجا کر کے نگایا تھااس لیے مجبورا مجھے بھی حصت کی نینکی پر چڑھنا پڑا۔ اب ہمارا جھنڈا سب ے او نجالبرار ہا ہے۔عیشاء کی آ تکھوں میں جبک در

' تُو حِيت كَ مُينكى ير بهى چرهى تقى؟'' ياسمين نے اپناسر پکڑ لیا۔

'' راجُو بارہ سال کا بچہ ہے عیشا ءٹو ہیں سال ک ہوچی ہے کچھ تو شرم کر .... اب تو محلے کے بچوں ےمقابلہ کرے گی؟"

'' ہیں سال کا ہوتے پر وطن ہے محبت حتم تو مہیں ہوجاتی امال .....اورقسم سے مجھے کسی نے اویر ير مع ميس ويكها-"

'' کسی نے نہیں دیکھا نگر بھانی نے دیکھ لیا نے ....اور برابر والی نجمہ تک پوری کہانی پہنچا بھی دی ہے۔ وہ ابھی آ کر مجھے یہی سنار ہی تھی کہ'' بیٹی کو قابو میں کرو .....فردوس آیا کی ثناء بھی تو ہے وغيره وغيره ....

'' اور ٹھیک کہتی ہیں بھالی ..... ثناء کو دیکھا ہے بھی ایسی حرکتیں کرتے .....کتنی تبذیب اور شاکشگی ہ اُس کے اندر ..... ہر کوئی تعریف کرتا ہے اُس

ا کے تم ہو ۔۔ تدائف کا ملقہ نہ بیٹنے کی

ميز..... سارا دن ايك يائحا اوير تو دومرا فيح..... دوپٹہ پیروں میں جھولتار ہتاہے۔کوئی ایک گھنٹہ جہیں بین کرغورے دیکھے تو یہی کے گا کہ ذرای بھی تمیزاور طيقهيں سائري ميں .....

امال كے طول ويتے طعنے أے اكما كئے اور آ خرى والى بات تو بالكل بهى بضم بونے والى مبيل تھى بھلاکوئی کیوں اے غورے دیکھے اس کیے اب بولنا

ضروری ہو گیا تھا۔

'' سمی کو کوئی حق نہیں پنچنا کہ ہر وقت میرا مشاہدہ کرتارہے....انسان کی ذاتی زندگی بھی کوئی چز ہونی ہے۔آ ب کو پہت ہامان ....انسانی جسم کا پہلا غلاف وہ لباس ہوتا ہے جسے ذا تیات کہتے ہیں اور کسی کے ذاتی لباس میں چھید کر کے جھا تکنے والے لوگ مجھےز ہر لگتے ہیں۔''

" كي مجماوُل مجمِّے عيشاء ..... '' امال بيزار

"ا ليے بی سمجھائيں جيسے سمجھائي جي مگر دوسروں کی نظروں ہے تول کرمبیں جن کی نظروں میں ہمیشہ جھول ہوتا ہے۔ تائی امال مجھے آپ سے اور ابا سے زياده بهترتومبين جانتي نال.....؟''

عیشاء کی بات میں وزن تفامگراً ہے ساحساس ولانا ضروری تھا کہ أے اپنی زندگی کے طور طریقے دوسروں کے لیے بھی پندیدہ بنانے ہیں۔

" کیکن میری چندا..... میں جاہتی ہوں میری بنی کی بھی ایسے ہی تعریف ہوجیے ثناء کی ہوتی ہے۔ تيرا دلنبين كرتا كدسب تيرى تعريف كرين كيسااحها محسوس ہوتا ہے اسینے بارے میں اچھی رائے س

" زیاده تعریقیں جذبات پر ہی نہیں عقل پر بھی اثر ڈالتی ہیں امال آپ کیا جاہتی ہیں .....میری رہی الى عقل بھى فتم جوجائے "عيشاء كے سوال نے

یا تمین کا د ماغ بھک سے اڑاویا۔ '' اس لڑکی کا واقعی کچھنبیں ہوسکتا .....اوراب وقت تھا کہ یاتمین ایک وفعہ پھراپنا سر پکڑ کر ہیڑھ جا تیں اور انہوں نے میں کیا۔

4 .... 4

میری ثناء..... ماءشااللہ.....الی سلیقہ مند ہے کہ بوچھومت ....میری بچی کے دو ہی شوق ہیں یا تو یر هانی .... یا بھرمیرے ساتھ گھر کا کام کروا تا ..... مجال ہے جومیری ثناء کسی الٹے سیدھے کا موں میں یری ہو..... ورنہ آج کل کی لڑکیاں الامان

فرووس بیلم نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور یاسمین کو اندازہ ہوگیا کہ اب اگلا جملہ عیشاء کے حوالے سے ہوگا اور وہ دل میں شرمندگی محسوں کرنے لگیں۔ جبکہ فردوس بیکم اُن کے جذبات سے بے خبر یڑوس کو ائے خیالات سےنواز نی رہیں۔

" اب مارے ہی کھر میں دیکھ لو .....عیشاء صاحبہ سے بچھواڑے تھے میں محلے کی بچیوں کے ساتھ پہل دوج تھیل رہی ہیں .....ارے میں تو دیں دفعہ مصاحب ہے کہہ چکی ہوں کدر پواریں او کی كروادي \_ دومرے كھرول عامنا يرتا بكى كوكيا ية كه مارى بنى بيان كى بنى ب مرنال جی ....ن قواس کھر کے مردوں کواس بات کا احساس ہے اور نہ یاسمین بیلم بیٹی کو کمرے تک محدود کرتی ہیں۔کل کلاں کو کوئی او کی بھے ہوگئ تو آ پ ہی جھکتیں

"ایک میری ثناء ہے جال ہے جو کام نمٹا کے ادھر أدھر كھومے .... ائے كمرے ميں رہتى ہے وہ بھی پردے ڈال کر.....' احساس تفاخراُن کی رگ رگ ہے چھوٹ رہاتھا۔

نہ جانے کیے یا حمین کی زبان سے پھل گیا " مجھ برطنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لی لی ....رسوائی سے تنہائی بھلی کیوں غلط کہدرہی ہوں۔ یڑوین سے تصدیق کروائے فیردوس بیٹم کینہ پرور نظروں سے ماسمین کو گھور رہی تھیں اُس نے نظریں

\$ ..... \$ عيشاء كالج بالوتى توامال كومسهري يرلينا وكميمكر يريشان ہوئی۔

" امال ..... ایسے کیوں لیٹی ہیں ..... طبیعت تو الكيك إلى آي كى؟"

" كي كي نبيس عيشاء بس ورا بلد يريشر بره كما تقا تمہارے ابا دوا دے کر گئے ہیں تم پریشان مت هو.....اور باته منه دهو کرو را کیژوں کا بیک تیار کردو ہمیں حیدرآ بادجاتاہے۔"

" حيررآ باد ..... خرتو إن ايل اليا مك .....

عيشاء مزيد يريشان جولني-" تہاری نانی کی طبیعت خراب ہے تمہارے

ماموں نے قوراً بلایا ہے۔" بولتے بولتے امال کی

آوازرندهائي-

" كي يجينين موكا ناني كو ..... د يكمنا آپ كوو تكھتے ہی کھڑی ہوجا تیں گی۔''عیشاء نے ملکے تھلکے انداز ميس مال كو ولا ساوينا حاما تها مكر حقيقتا وه خود مجى اندر ہے بے چین ہوگئ تھی اس کیے فوراً حیدرآ باد جانے كى تياريون مين لك كئي-

" ابا بھی ساتھ جا کیں گے؟" کیڑے رکھتے ركمة أح خيال آيا-

'' ہاں بیٹا..... وہ ہمیں اکیلاتھوڑی جانے دیں ے ''عیشاء نے اثبات میں گردن بلا کران کی بات ے اتفاق کیا تھا۔

"شيطان كا وارتهائي بن عي جالا ي بعالي-"

" منظے تھے کی میں تو خوبی ہوتی ہے لوگ امپر لیس ہوجاتے ہیں۔ " یاس سلسل ثناء کوجلار ہاتھا مگر ثناء کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔اس کے ذہن میں یاسر کے الفاظ کوئے رہے تھے۔
میں یاسر کے الفاظ کوئے رہے تھے۔
" منظے تھے کی میں تو خوبی ہوتی ہے لوگ امپر لیس ہوجاتے ہیں۔ " کیا واقعی کسی کو امپر لیس کرنے کے لیے قیمتی تھند دینا کارگر ثابت ہوتا ہے۔
ذہن میں اٹھتا یہ سوال پورے منظر پر حادی ہو چکا تھا۔

''ارے میں تو نداق کررہی تھی ۔۔۔۔۔اچھاہاں یاد آیا۔۔۔۔۔ صبح جاتے وقت یاسرا پی گھڑی ڈھونڈ رہا تھا تم نے تونہیں رکھ دی کہیں؟'' ''میں نے ۔۔۔۔نہیں تو۔'' ثناء کے کورے جواب پر فر دوس بیگم تر دد میں پڑگئیں۔

☆.....☆.....☆

" بیٹا میں نے تو پورا گھر چھان مارا..... مجھے تمہاری گھڑی نہیں ملی اور نہ ثناء نے رکھی ..... مجھے لگ رہا ہے تم پہن کر گئے تھے کہیں گرا آئے ۔" فردوس بیگم چھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کری پر بیٹھتے ہوئے بولیس۔

بیٹے ہوئے بولیں۔ '' ہوسکتا ہے۔۔۔۔لیکن اُس کا کہیں ( ڈب ) بھی نہیں مل رہا ہے اگر میں گھڑی پہن کر گیا تھا تو ڈبہ تو چائے گی ٹرے ٹیبل پرد کھتے ہی اُس کی نظر ٹیبل پر رکھی ایک زبردست می مردانہ گھڑی پر بڑی تو وہ ماں سے پوچھے بناندرہ کی۔ '' یکس کی گھڑی ہے کون لایا؟'' ثناء نے تجسس میں گھڑی اٹھا کردیکھا جس کے ڈائل پرمشہور کمپنی کا نام لکھا تھا۔

''میری ہے ۔۔۔۔۔ بابا نے گفٹ دیا ہے ۔۔۔۔۔ یاسر
گف کے بٹن لگاتے ہوئے کری پر بیٹھا تھا۔
'' کیوں بہن کو تنگ کرر باہے ۔۔۔۔'' فردوس بیٹم
نے پیار سے بیٹے کو گھر کا یاسر کے کسی دوست نے
تخذ و یا ہے۔ امی نے وضاحت دی مگر ثناء کی سلی نہ
ہوتگی۔۔

" سی بتاؤ بھائی .... بابا نے ہی دلائی ہے تاں .... میں بابا سے مخت ناراض ہوجاؤں گی۔" وہ سی کی رود بنے کوشی۔ سی کی رود بنے کوشی۔

'' ارت بھئی ۔۔۔۔ بابا سے کیوں ناراض ہوجائے گی ہماری بیٹی۔ آبھے ہمیں بھی تو پہند چلے۔'' شمیم صاحب آتے ہوئے بولے۔

" یاسرنے اس سے ہے کہا ہے کہ مید کھڑی آپ نے اسے دلائی ہے اس بات کا قلق ہور ہا ہے آپ کی بئی کو ...... "فر دوس بیگم نے بہتے ہوئے بتایا۔ " قلق نہیں ای ..... حسد ہورہ اسے اسے۔"

یاسرنے لقمہ دیا۔ ''گھڑی تو واقعی لاجواب ہے۔'' بابانے ستائشی ''

انداز میں سراہا۔ ''میرے دوست نے دی ہے باباوہ کل ہی دی ہے آیا ہے۔'' یاسر نے مسکراتے ہوئے کچ بتانے سے پہلے ثناء کود یکھا تو وہ ناک سکیڑ کررہ گئی۔ ''اتنام نے گاتھند دے کرتو اُس نے واقعی میں ہمیں

OCTETY.COM

عیشاء..... میں بہت دورنکل کئی ہوں لوٹنے کے لیے مت کہنا پلیز .... "عیشاء کے دونوں ماتھوں پرسرر کھ كروه كيموث كيوث كررودي\_ '' کون ہےوہ؟''ئیشاء کےانداز مین روکھا پن " ميري كلاس فيلو ..... سين كا بعائي وليد ..... " نام ليت ہوئے ثناء كے ليج ميں صرف محبت کی آنچھی۔ "میں اُس کے بغیرمرجاؤں گی عیشاء....."اُس کے صادق جذر باعیاں ہورہے تھے۔ " اگر اُس کے ساتھ جینا ہے تو اُس سے کھو شرافت ہے رشتہ بھیجے۔''عیشاء ایک دم بڑی بن کئی تھی ثناءکوتو ایسای لگا۔ '' میں سمبیں اُس سے ملانا حامتی ہوں۔'' ثناء نے جیسےاُ ہے عزت مجنثی تھی۔ '' مگر میں نہیں ملنا جا ہتی ۔'' نبیشا ، نے صاف ا حوئی ہے کہا تھا۔ ''میری خاطر پلیز ِ ....:' ثناء گز گڑ ائی۔ '' میر '' جب فیصله کرچکی ہو تو پھر....'' عیشاء نے جان بوجھ كريات اوھوري چھوڑ دى۔ '' ابھی صرف محبت کی ہے۔'' ثناء جلدی ہے يو لي تحى\_ "أس كے بغير جينے ہے انكار نبيں كيا؟" ''وه دل کی مجبوری ہے فیصلہ مہیں۔'' "اگرمیں نے أے ربجيكٹ كروياتو پیچھے ہت جاؤ گی؟ "عيشاءأے آزمانے يرتلي بولي تھي۔

'' زلیخامت بنو..... تائی امال کواینی تربیت

نازال رہنے دو۔ 'عیشاء نہ جاہتے ہوئے بھی سخ

''تم اُےربجیکٹ نہیں کرشکتیں۔اُس کی بولی تو مصرکے بازار میں لگ جائے۔"

كمريس مونا جابي تفانال باسراجي بحي تذبذب " وبرتو خالی تھااس لیے میں نے مجینک دیا۔" ثناءاندرآیتے ہوئے ماسرکی بات س کر بولی تھی۔ " بدد میکھیں ..... مجھےلگ رہاہے اس نے کھڑی سميت دير پينك ديا ب- "ياسركونسرة كيا تفا-" بھائی میں یا گل ہوں جو بغیر چیک کیے ڈب چینک دوں کی۔ آپ خود کہیں گرا کر آئے ہوں گے۔'' ثناء کے صاف جواب پر یاسر بھی جیب ہو گیا عمر اندر ہے ذہن میہ ماننے کو تیارنہیں تھا کہ گھڑی ماتھ ہے کرکٹی۔ 

ارادہ تھا کہ چھیے ہے جا کر چیکے ہے ثناءکو ہاؤ كبه كر چونكا دے كى اى كيے عيشاء دب قدموں ے فون پر بات کرتی ثناء کے چھیے جا کر کھڑی 'لیکن میں دوبارہ نہیں مل عتی ..... مجھے ڈرلگٹا ہے..... اگر کی نے ہمین دیکھ لیا تو.....'' ثناء کی میراسیمه ی آواز میں جذبات کی نئی آج و مک رہی مھی ۔عیشا ءتھوڑی در کے لیے ن ہوگئی۔ بید ثناء کن راہوں پر چل نگلی تھی۔عیشاء نے پچھ سوچا اور پھر ایک قدم آ گے ہوکر ثناء کے سامنے "تت .....تم ..... "ثناء كے تحبرابث میں ہاتھ ہےفون کر گیا۔ ''عیشاء .....تم ..... کب آئیں .....'' شاء کی آ واز میں لڑ کھڑ اہٹ تھی۔ '' مجھے نہیں پیتہ تھا کہ میرے نہ ہونے ہے اتنا كچھ ہوجائے گا۔"عيشاء كى آواز ميں بے پناہ فكر تھى

ثناء كى آئىس لبالب بحركتين -

عیشاء وعدہ نبھانے کی پابند تھی اور پابند بھی کس کی؟ اپنی بہن جیسی کزن کی۔اپنے کمرے سے باہر تکلتے ہوئے اُس نے اپنی دونوں ٹاگوں میں رعشہ محسوں کیا تھا۔

مب توقع ثناء او پری سیرهی پر کھڑی اُس کی آمد کی منتظر تھی۔عیشاء کو او پرآتا دیکھ کراُس نے شکر کے انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ '' ولید مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بس تم

'' ولید مجھ سے پچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بس کم چند منٹ یہاں تھہر و پھر میں تہہیں ولید سے ملواؤں گی۔'' حبیت پر ایک طرف ادھورے کمرے کی دیواروں کی آڑ میں وہ دونوں راز و نیاز میں مشغول ہو چکے تھے۔

تینینا ہرمجت کرنے والے کی طرح ثناء کے لیے بھی یہ بل زندگی کے حسین ترین بل تھے، مگر عیشاء کے لیے توجیے ہرگزر تابل جان لیوا تھا۔

ہوا کی سرسراہت سے لیے کر ہے کی کھڑکھڑا ہے تک ہرآ ہٹ آس کی رگوں میں موت بن کرانز رہی تھی۔اُسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چند ان کرانز رہی تھی۔اُسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چند لیجے پل صراط کا سفر بن جا کیں گے۔وہ گویا جال کی کی حالت میں تھی۔

اُس نے آیک بل کے لیے بھی اپی نظریں اوپر آتی میر حیوں سے نہیں بٹائی تھیں تب ہی اُس کی پشت پر قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ پوری جان سند کی گئی

ے کانپ کی۔

"آ رام ہے عیشا ءاد پرتو ہم ہیں۔" ثناء کی آ واز وصیمی گر چبکدار تھی۔ عیشا ، مسکرا بھی نہ سکی اس نے بدقت ثناء کی محبت کی طرف دیکھا جو گدلے اند چیرے کے باعث ممکن نہ ہوسکا۔ گرا بھی ویکھنے دکھانے کا وقت نہیں تھالبذاعیشا ۔ فوراً مطلب کی بات برآ گئی۔

ثناء کو ای انا اور خوداری عزیز بھی اس لیے وہ

''اچھا۔۔۔۔۔تم اُس سے لل کرصرف اتنا کہدووکہ وہ دیرنہ کرے جلد میرا ہاتھ ما تک لے۔ اتنا تو کر عتی ہوناں؟'' ثناء لجاجت براُتر آئی۔ ''تم خود بھی تو کہہ عتی ہو۔''عیشاء چڑگئی۔ ''انتاآ ۔۔۔ رمول نہیں کیا جاتا۔'' وہ سکنے لگی

م وو ی و چه بی بوت سیمار پد ت ''اپنا آپ بےمول ہیں کیا جاتا۔'' وہ سکنے لگی توعیشا ءکا دل موم ہو گیا۔ ''ک

"كباوركبال؟"

''کل رات ۔۔۔۔۔گھر کی حبیت پر۔۔۔۔۔'' ثناء نے اُس کے سر پر گویا بم بھاڑ دیا۔

''تہباراد ماغ تو ٹھیک ہے؟'' وہ بچرگی۔ '' میں دل کی دسترس میں ہوں ..... د ماغ میرا رقیب ہے۔'' ثناء نے اُس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور عیشاء ہمیشہ کی طرح محبت کے آگے مجبور ہوگئ بھول گئی کہ یاسرنے کہا تھا کہ محبت میں عقل کا دامن ہاتھ نے بیں جھوڑتے۔

☆.....☆.....☆

رات كالحجيلا يبرتفا

ر سن پیسا ہیں۔ ہر ہوں۔
عیشاء بے تانی سے کروٹیس بدل رہی تھی اور
شدت ہے متمنی تھی کہ ثناء کی خواہش بھی کروٹ بدل
لے ..... اور آج کی بیدرات ولی بالکل بھی نہ ہو
جیسی ثناء جاہتی تھی ۔ عیشاء لا کھ لا اُبالی سمی مگر اپنے
بڑوں کو دھوکا دینا ..... بید خیال ہی اس کے لیے جان
لیوا تھا۔

گراس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ ثناء کوالی کوئی حرکت کرنے نہیں دے گی اور اُس لڑکے ہے بھی کہے گی کہ شریفوں کی طرح رشتہ بھیج ..... یوں چور رائے اختیار کر کے اپنی اور ثناء کی عزت کو داؤ پر نہ لگائے۔

بیرونی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آ ہٹ اُس کی سوچوں کومتزلزل کر پیکی تھی۔ ولید آ چکا تھا اور شاید اب دونوں کا رخ اوپر جاتی سٹر حیوں کی طرف تھا۔

مبلتی ہوئی دوبارہ اُس طرف چلی گئی جہاں وہ دونوں ہا تیں کررہے تھے۔

ہاتیں کررہے تھے۔

'' ثناء بتا رہی تھی کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔' شافے یں بھاری مردانہ آ وازعیشاء کو صور اسرافیل گی۔ پھر بھی اُس نے جلدی جلدی وہ سب کہنا شروع کردیا جو وہ سوچ کر آئی تھی اُس کا انداز روکھا، مروت سے عاری اور کسی صد تک درشت تھا۔ مقابل کے ہونؤں پرمسکرا ہث آئی مگرا گلے ہی اُسے وہ سرعت سے دوڑتا ہوازید اثر تا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھسی تایا آبا کا ہاتھ اُس کے سرے ذرا نے گھرون پر تھا۔

انہوں نے پوری قوت ہے اس کی چوٹی کو نیچے دھکیلاتھا۔

" کون تھا ہے؟ کس کے ساتھ ملنے آئی او پر؟" تایا اباکی دھاڑنے گھر کی بنیادیں بلا دی تھیں۔ عیشاء نے گھبرا کر اُس ست ویکھا جبال ثناء کھڑی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اُس نے چاہا ثناء کو آواز دے کر بلائے مگر تایا ابا کے زور دار تھیٹرنے اُس کی زبان کو گٹک کر دیا۔

کے بعد دیگر ہے۔ سب گھر والے جیت پر آنے گلے گر ثنا ہ کو ند دیوار کی آڑے باہر آنا تھا ند آئی ..... وہ بیہ بھی فراموش کرگٹی کہ عیشاء پر بیہ صیبت صرف ای کی وجہ ہے آئی ہے۔

امان، ابا پرسکتہ طاری تھا۔ اور یاس وہ نا قابل ہیان افریت آنکھوں میں سمیٹے ایک ٹک اُسے دکھے رہا تھا۔ اُس کے تمام دکھے رہا تھا۔ اُس کے تمام خدشات رنگ لے آئے تھے اس لیے عیشا ، صرف دیکھا میں نہ کہتی تھی کی گردان میں رہی تھی آگے کے الفاظ نہ وہ سننے کی کیفیت میں تھی اور نہ الفاظ اس قابل تھے کہ انہیں سنا جائے۔

برجب تايانا أعظيف موعيني له يك يكون بوت كودول-

تب ثناء کپکیا تا ، جود لیے سمی گہرے راز کی طرح خاموثی ہے زینہ اُتر گئی اُس نے اپنی ماں کی تربیت پرتو کوئی آپنج نہ آنے دی لیکن عیشاء کی ساری زندگی کوآگ کی نذر کردیا تھا۔

تایاابااے کمرے میں دھکیل کر کہد کر گئے تھے کہ مبح دیں ہجے کوئی فیصلہ کیا جائے گااور پھر مبح کے ساڑھے دیں ہجے اُس کے انگال کو جانچنے اور سزا سانے گاوفت آگیا۔

پورا گھراس وقت ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ تایا ابا اور تائی امال منصف ہے بیٹھے تھے اور وہ کٹبرے میں تھی۔ اُس نے ڈبڈبائی آ کھول سے اپنے امال ابا کی طرف دیکھا مگروہ ایک مجرم کے مال باپ تھے کچر بھلا سرا تھانے کی سکت کہاں تھی، یاسر بھی کمرے میں موجود تھا مگروہ بیٹھانہیں تھا۔ دیوار کے ساتھ فیک لگائے زمین پرنظریں گاڑ تھے کھڑا

'' لڑکے کا نام بتا ۔۔۔۔۔کون تھا وہ؟'' تایا ابا کی گرجدار آواز نے اس کے وجود پر کپکی طاری کردی۔

"نام بتالڑی اپنے عاشق کا جس کے ساتھ منہ کالا کرنے گئی تھی حجت پر ۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ میسنا پن اب نہیں چلے گا بہت و کچھ لیے تیر ہے ڈرا ہے ۔۔۔۔۔' تائی امال اسے مہلت دینے کو تیار نہ تھی اُن کے الفاظ پر عیشاء نے تر پ کراہا کی طرف دیکھا کہ شاید وہ تائی امال کو ایسے الفاظ ہو لئے ہے روکیس مگر اُن کا زمین کو چھوتا مراورلرز تا وجود عیشاء کے لیے امتحان بن گیا اور وہ مراورلرز تا وجود عیشاء کے لیے امتحان بن گیا اور وہ

زندگی بارنے کو تیار بیٹھی تھی اب اُس سے انحراف اس کی زندگی کی فتح بن چکا تھا۔ جذبات کی بیتبدیلی اُس کے لیے جیران کن ضرور تھی لیکن نا قابل قبول ہرگز نہیں۔

وليدكا بيغام آياتفا-

'' اگرتم نے جمھ سے بات نہ کی تو میں ابھی تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا میں برول نہیں ہوں ۔۔۔۔ میں نے تم کی تو میں ابھی میں نے تم سے تجی محبت کی ہے۔' پیغام پڑھتے ہی شاء بری طرح گھبرا گئی۔لیکن وہ کی بھی قیمت پراس وقت ولید سے بات کرنے کو تیار نہ تھی۔عیشاء کا حال و کی کراس کی ساری محبت دم تو ڈ چکی تھی۔

تائی اماں أے مار مار ہائپ چکی تھیں۔ گردہ انہیں کیے اُس کا اتا پا بتاتی جے وہ خود نہیں جانی تھی اور ثناء کا نام سنے کو وہ تیار نہیں تھیں۔ کوئی تو اُس کی بات سنتا ۔۔۔۔۔ اُس پر یقین کرتا ۔۔۔۔۔ گر یہاں تو سارے چاہنے والے دشمن ہو چکے تھے۔ یاسر نے اس پورے وقت میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالاتھا گراس کی آ تکھیں تھیں کہ عیشاء پرسراسرالزام تراشیاں کر دی تھیں۔

ابا کے چرے پر نفرت اور حقارت کے وہ سارے رنگ تھے جو غلیظ ترین چیز کود مکھنے کے بعد

پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کس کس بات کوروتی؟ ثناء کی دھوکے بازی کو؟ یاسر کے خاموش الزامات کو؟ یاماں باپ کی نفرت کو؟ سب منتفر تھے سب کو یقین تھا کہ وہ قصور وار ہے

کون تھاجواُ س کے کردار کی گواہی دیتا؟ اُس کے گفتار پریقین کرتا۔ اوراس کے ساتھ کھڑ اہوتا۔ '' میرا کوئی قصور نہیں ہے ..... میں بے تقسور ں۔''

'' اِس فقنہ کے ڈرامے پھر شروع ہو گئے۔ شہر جا۔۔۔۔ تیرے تو اچھے بھی بتا میں گے کہ س کے ساتھ آ دھی رات کو رنگ رلیاں منار ہی تھی۔'' تائی اماں اُٹھ کراس کے پاس آ کئیں اور پھر کی تھپٹراس کے رسید کر کے اس سے ایک ہی سوال پو چھے گئیں کہ ''وہ گڑکا کون تھا؟''

وہ کیسے بتاتی کہ وہ کون تھا۔۔۔۔۔اُ سے تواب اُ س کا نام بھی بھول گیا تھا۔

'' میں شم کھاتی ہوں تائی امال ..... مجھے اس کا نام نہیں معلوم .... ثناء کومعلوم ہے۔'' بیدالفاظ کہنے تنے کہ تائی امال آ ہے ہے باہر ہوگئیں۔

'' میری بچی کو پینسانے کی کوشش کررہی ہے، ہےناں آخر فتندگر، گر میں تو تیراخون پی جاوک گی۔ اب اگراپی گندی زبان ہے میری پاک دامن بنی کا نام لیا ہوتو .....''

تائی امال کی نہ زبان رُکتی تھی اور نہ ہاتھ وہ لاکھڑا کردوقدم دور کھڑی مال کے شانے سے جاگئ کر اگر دوقدم دور کھڑی مال کے شانے سے جاگئ مگراہائے اُسی وقت امال کو تھنچ کراُس سے دور کیا تھا اور یہ منظر موت سے کہیں زیادہ جال کسل تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔

☆.....☆

ثناء کسی پارے کی مانند مضطرب ، بے قراری سے اپنے کمرے میں نہل رہی تھی ہر گزرتے بل اُسے لگنا ابھی اُسے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ رات ہے اب تک ولید نے کئی فون کر لیے تھے مگر اُس کی ہمت نہیں تھی کہ اس کا فون ریسیو کرتی اُس نے اپنا فون خاموش کررکھا تھا۔ ولید کے تمام پیغامات مٹاویے مبادا اُس کا فون تفتیش کے لیے وہ کے لیے وہ کے لیے وہ محبت جس کے لیے وہ

دیکھا تھا۔اس کیےاں محبت سے مگر جانا ہی بہتر تھا اینے باپ اور بھائی کے تیوروہ دیکھ پچکی تھی ایسے میں ولیدگی محبت پر ثابت قدم رہنا کم از کم اس کے لیے ممکن نہیں تھا اُس نے بہت سوچا۔۔۔۔ اور فیصلہ کرلیا کہوہ ولیدکو جانتی تک نہیں ہے۔

\$ \$ ....\$

ولید کے آتے ہی تایا ایا نے اُسے زمین ہے ہاتھ کھینچ کریوں کٹرا کر کے دور ہوئے تھے جیسے کچچڑ سے پیرنکالا ہو۔

'' ای لڑک کی خاطر آئے ہوناتم ..... بیٹھواور ابھی نکاح کی تاریخ طے کرو۔'' تایا ابا ولید سے مخاطب تھے جوشش و بیٹے میں گرفتار غالبًا بات تکھنے کی کوشش کررہاتھا۔

کیکن میں اس ہے شادی کیوں کروں؟'' ولید کے چبرے پر جیرا تکی تھی۔

''اسی سے تعلق جوڑا تھا نال ..... جیست پر آ دھی رات کو اس سے ملنے آئے تھے؟'' تایا ابا اُسے یاد

دلانے کی کوشش میں زیج ہوگر بھڑ کے تھے۔ '' ہرگر نہیں ..... میں نے تو کل رات ہے پہلے انہیں ویکھا بھی نہیں تھا۔ میں تو ثناء سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔'' ولید کے الفاظ تھے یا بم کا گولہ جس نے سب کی سوچ کے چیتھڑے اڑا دیے۔

''اے ۔۔۔۔۔ نامراد ۔۔۔۔۔ خبر دار جومیری بیٹی کا نام مجمی لیا۔ اپنی معثوقہ کو بچانے کے لیے تجھے میری بی بیٹی نظر آئی تھی۔'' تائی امال غصے میں کف اڑاتے ہوئے چنکھاڑی تھیں۔

خاتون جیرانگی ہے جمعی ولید کوتو جمعی تائی امال کو دیکھے رہی تھیں۔

"وليد ..... بيثاييسب كياب؟"أس صربانه

۔ ویکھیں بہن ۔.. میں مانتی ہوں کہ میرے کوئی بھی نہیں .....ایک بھی نہیں ..... ایک بھی نہیں ..... وہ اُس'ایک کو کیسے بھول گئی۔ وہ جو یکنا تھا..... مایوی اور ناامیدی کے گھٹا گھوپ اندھیرے میں امید کی کرن روثن ہوئی تھی۔ یقیناوہ اُس کاسب سے بڑا گواہ تھا۔ جوسب سچ جانتا تھا۔

''کینی نا قابل بیان کیفیت طاری ہو گئتی اس پر ..... وہ وہیں زمین پر پڑے پڑے سجدے کی حالت میں چلی گئی۔

''اس سے کہو یہ نا ٹک ختم کرے ..... ورشا بھی کسی راہ چلتے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا کر نگال ویں گے۔'' تایاابا کی دھمکی نے اُسے سرتا یا و ہلا دیا۔ '' نام بتا دے بد بخت ..... اور کتنا ذلیل کروائے گی ہمیں .....' اہا کی درشت مگر گلو گیر آ واز اس کے دل کوریز ہ ریزہ کرگئی تھی۔ شاید باہر کی ڈور بیل بجی تھی۔ یا سرلہورنگ آ تکھیں اُس پر جما تا ہوا باہر گیا تھا۔۔

''ای دن کے لیے تھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔

یددن دکھایا تو نے ہمیں لڑگ ..... کھے ہمارا ذراخیال

ندآیا۔'' امال اُسے جنجوڑ رہی تھیں اوراس کے پاس

میں سوال کا جواب ندتھا۔ اُس کے جھکے ہوئے سر
نے دو سے زیادہ قدموں کو اندر آتے دیکھا تھا اُس
قمیں ، سنجیدہ بردباری اور عین اُن کے چیچے وہی تھا
جواس سارے واقعے کا ذمہ دارتھا۔ عیشاء کی آتھوں
میں اس کے لیے نفرت لیکن ولید کی آتھوں میں
میں اس کے لیے نفرت لیکن ولید کی آتھوں میں
استعجاب تھا وہ تھیر سے زمین پر بے بی کی تصویر بن
استعجاب تھا وہ تھیر سے زمین پر بے بی کی تصویر بن
استعجاب تھا وہ تھیر سے زمین پر بے بی کی تصویر بن

ثناء نے ولید کو آتا دیکھ لیا تھا۔ اُس کے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کردیا تھا۔ سارے ثبوت عیشاء کے خلاف تھے ثناء کو کی نے وہال نہیں

(دوشيزه (13)

"وورہو کے بات کر ....."

" ثناء ..... تم جانتی ہو اِسے؟" تایا اہا کا لہجہ تہر آلود تفا۔ ثناء نے لفی میں گردن ہلانے میں لمحہ بھی شہیں لگایا تھا۔ اور عیشاء کولگا اس کی زندگی تمام ہوگئ اُس نے بے بسی سے ثناء کو دیکھا تھا جو گردن ہلا ہلا کے کہدری تھی میں اسے نہیں جانتی۔

ہو ہوں ہے ہیدوی میں مصاب کی جائے ہے۔ عیشاء کے قدموں سے جان نکل مچکی تھی وہ دھڑام سے زمین پر آگری ولیدنے آیک نظر ثناء کو اور پھرعیشاء کودیکھااورا بن ماں سے بولا۔

'' چلیں امی .....اب یہاں رُ کنے کا کوئی فائدہ نیسے '''

سیں۔'' '' اے بھی لے کر جاؤیہاں ہے۔۔۔۔'' تائی امال دھاڑ کر بولیں۔

'' بھائی ۔۔۔۔ وہ میری بیٹی کے لیے نہیں آیا تھا۔۔۔۔'' یا تمین ہے اب اور پر داشت نہ ہوا بیٹی کی حالت و کمچے کر اُن کا دل گوائی دینے لگا تھا کہوہ بے قصد سے

''بن کرونی بی است سب تمہارا ہی کیا وھرا ہے۔ آج اگر بنی کو لگام ڈال کر رکھتیں تو یہ گل نہ کھلاتی۔ بیں سب جھتی ہوں تم دونوں ماں بیٹیاں اور پہڑکا ملے ہوئے ہواور میری بنی کو پھنسانے کی کوشش کررہے ہو۔ لیکن اب تمہاری کوئی چال نہیں چلے گی۔ چل بھی قاضی کولا نکاح پڑھوا اور لے کے جااسے۔'' وہ ایک مرتبہ پھرولید سے مخاطب تھیں۔ جااسے۔'' وہ ایک مرتبہ پھرولید سے مخاطب تھیں۔ گا۔ البتہ کچھوا پس کرنا ہے آپ کی بنی کو ہیں جاؤں گا۔ البتہ کچھوا پس کرنا ہے آپ کی بنی کو ہیں۔'' ولید کے دل پر چوٹ لگائی تھی۔ الب دانت کچکھا کے بولا تھا۔ ثناء کی بیون کی ہے۔ الب دانت کچکھا کے بولا تھا۔ ثناء کی بیون کی ہے۔ الب دانت کچکھا کے بولا تھا۔ ثناء کی بیون کو سے دائی ہے۔ اس کے دل پر چوٹ لگائی تھی۔

ا تناکہ کراس نے جیب ہے ایک گھڑی کی ڈبیا تکالی اور میز پرڈال کر بولا۔

" جب مجھے جانتی ہی نہیں ہوتو پھرتمہارا دیا ہوا

بنے نے بہت بوی علطی کی ہے لیکن وہ اپنی ناوائی پر شرمندہ ہے اور ای لیے مجھے یہاں لے کرآیا ہے ہم آپ سے معافی ما تکتے ہیں اور ..... جا ہے ہیں کہ بچوں کو اُن کی خوشیاں وے دی جا تیں۔ میرا بیٹا آپ کی بٹی ثناء کو پہند کرتا ہے اور اُس سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔''

و براہے۔ '' ارے ارے سیکیاتم لوگوں نے ثناء ثناء لگا رکھا ہے اُس کا نام ثناء نہیں عیشاء ہے تائی امال نے عیشاء کا بازو پکڑ کر کھیٹا۔

"أ نى ..... آپ ثناء كو بلا ئيں ..... آپ كوسب يفين آ جائے گا۔ 'وليد نے كل سے كہا تھا۔

" نمباری سمجھ میں بات نہیں آتی ..... زبان کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا اگر میری بہن کا نام بھی لیاتو ..... "یا سرتلملا کر ولید پر جھیٹا تھا۔ تایا ابانے فورا آے تھینج کر چھے کیا۔

''ہم اس لاگی تواب یہاں نہیں رکھنا جا ہتے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ فضول کے ڈراھے تم کرواور اِس سے نکاح کر کے یہاں سے لے جاؤ۔اب کے تایا اہا نے بھی ضبط سے کام لیا تھا شاید ریشا وکا نام آ جائے کا متحد تھا۔

" فدا کے واسطے انگل ..... آپ ایک بار ثناء کو بلادیں۔ ولید بردی لجاجت سے بولا تھا۔

" فیک ہے اس کا بیہ شوق بھی پورا کردیتا ہوں ..... کین یاد رکھنا اگر میری بہن نے مجھے پیچانے ہے انکار کیا تو پھر یہاں ہے اپنے قدموں ہے چل کرنہیں جائے گا۔ یاسرانگی اٹھا کر بولا تھا اور غصے میں کمرے ہے باہرنکل گیا چند کھوں بعد ہی وہ شاء کا ہاتھ تھا ہے دوبارہ آیا تھا۔

'' شاہ ..... پلیز اِن لوگوں کی غلط نبی دور کرو۔ میں اپنی امی کو لے کر آیا ہوں۔'' ولید سرعت سے کھڑا ہوا تھا۔ تائی اہاں نے ولید کو چیسے کھنچا۔

تخدمیں کیوں رکھوں؟"اتنا کہدکروہ اپنی ماں سمیت گھرسے چلا گیا۔

تایاابا یاسراورتائی امال نے جھکے سے اس ڈیے کو پیچانا تھا۔ بدوہ ہی کھڑی تھی جو یاسر کے دوست نے دی تھی اور جو کھو چکی تھی۔ جس کے ڈے کے بارے میں ثناءنے کہاتھا کہوہ پھینک چکی ہے۔ یاسرنے غضبناک نظروں سے ثناءکود یکھاجو کج سائے آجانے پر تفر تفر کا نب رہی تھی۔اور عیشا واس کوائل پر جیران می جواللہ کی طرف سے آئی تھی۔ عیفاء کے مال باپ سکتے کی کیفیت میں تھے۔ ا جا تک تا یا ابا اٹھے اور ثناء پر تھیٹروں کی بارش کردی۔ "اب بتائ كياب ...."اور پر ثاء نے روتے روتے سارا کچ سب کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ایک ایک کے آ کے ہاتھ جوڑری تھی۔ بھی عیشاء کو یکارتی تو بھی این امال اہا کو ..... اور تائی امال اجا تک بازی بلٹ جانے برصوفے برڈ ھے ی گئے تھیں۔ اُن كاچروتاريكاورآ كھول يے آنوروال تھے۔ " آپ کي نگام کيسي کچي نگلي جماني ..... بيشي کو گرفت بھی نہ کرسکی۔ 'اب بولنے کی باری یاسمین کی

"آپ نے سا اسلامیں بنی نے آپ کی بنی نے آپ کی بنی کو روکا تھا۔ منع کیا تھا اُس نے اسلامی وہ عزت سنجالنے کے لیے اس کے ساتھ جھت پر گئی تھی۔ تاکہ آپ کی آپ نے ماتھ اپھی کر آپ نے میری بنی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ "وہ بولتے بولتے میری بنی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ "وہ بولتے بولتے میری بنی

روپڑیں۔ '' کیا کھونیس کہا آپ نے میری بٹی کو..... آوارہ، بے لگام، فتنہ ....اب اگریمی سب میں ثناء کے لیے کہوں تو کیما لگے گا آپ کو.....؟ بیٹیاں تو سانچھی ہوتی ہیں بھالی.....میری بٹی کی بدنامی کیا

عیشاء نے سسکیاں بھرتی مال کو تھام لیا۔ اُس کی
آ تھوں سے آ نسوروال تھے گرلب خاموش تھے۔
عیشاء کے ابانے بٹی کونم آ تھوں سے دیکھااور بیوی
اور بٹی کو بازوؤں کے گھیرے میں لیے دہاں سے
نکل ہی رہے تھے کہ تائی امال رائے میں ہاتھ
جوڑے کھڑی ہوگئیں۔

'' مجھے معاف کردو .....میرے کیے کی سزا مجھے ں چکی ہے۔''

'' ابھی تو ایک سزا اور سنی ہے۔ میرا بیٹا اس سارے واقعے میں جس اذیت ہے گزرا ہے مجھے نہیں لگنا کہ وہ مجھے معاف کرے گا۔'' عیشاء نے چونک کراُن کی بات بچھنے کی کوشش کی تھی۔

'' بین کرآئے ۔۔۔۔۔ اپنے بینے کی آنکھوں میں عیشاء کا بن کرآئے ۔۔۔۔ اپنے بینے کی آنکھوں میں عیشاء کا خواب میں بڑھ بھی ہی۔ اس لیے میں ۔۔۔۔ بروقت عیشاء کو برا بھلا کہتی تھی ۔۔۔۔ کہ شایداس طرح یاسر عیشاء کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گر۔۔۔۔ بہتے ہوئے پانی پر بندھ باندھنا آسان نہیں ہوتا ۔۔۔۔ مجھے لگا قدرت نے مجھے عیشاء سے چھنکارے کا موقع فراہم کردیا ہے بہتیں پنہ تھا کہ عیشاء پر پھینکی گئی کالک میرے اپنے چیرے کو کالاکردے گی۔''

"جمعے میرے کے کی سزائل چکی ہے یا سمین اب تم میرے بیٹے کو سزانہ دینا ..... میں تمہارے آئے جمولی کھیلاتی ہوں .... مجمعے نامراد مت لوٹانا ..... تمہاری ہاں ہی اب مجمعے اس چھیتاوے کے عذاب سے نکال سکتی ہے۔ عیشاء نے تھراکر یاسری طرف دیکھا جو شاید ضبط کے آخری مراحل یاسری طرف دیکھا جو شاید ضبط کے آخری مراحل کے ترزر ہاتھا اُس کی آ تھوں میں التجاتھی۔ عیشاء نے تھراکر نظر پھیرلی کہ انجی خوشیوں پر فورا اعتبار کے ناذرامشکل تھا۔

WWWPAISOCIETY.COM

# المالية المالية

# محببول کی راه گذر

" ویے آپ استے برے نہیں جتنا میں آپ کو بھی تھی۔"" شکر ہے کہ آپ کی رائے میرے بارے میں اچھی ہوئی۔"" پتا ہے جب دادا جان نے پورٹن کرائے پر دیا تھا تو میرے دل میں طرح طرح کے وسوے تھے کہ بتانہیں کون ہے؟ کیسا ہے؟ ہمیں کسی انجان .....

### -040 - 040-

#### novo & Dovon

ہوری تھی وہ کون میں چلی آئی پھرسوچا کہ کیوں نہ
پکوڑے بھی بنا لیے جائیں۔اس نے جلدی جلدی
پکوڑے تلے اچا تک اے دادا جان کی ہدایت یاد
آئی کہ پچھ بنایا کروتو سرید کوخرور بھیج ویا گرو پتا
ہوئی کا کھانا کھا کھا تا پیتا ہوگا۔ اکیلا رہتا ہے
ہوئے ہوئے
ہوئے اس نے فریزر سے فریز کیے ہوئے
سموے اور شامی کباب بھی نکال کرفرائی کر لیے۔
سموے اور شامی کباب بھی نکال کرفرائی کر لیے۔
مام چیزیں قریبے سے ٹرے میں سجا کر
ورست کیں اور باہرنگل آئی۔ باہر گھن گرج کے
درست کیں اور باہرنگل آئی۔ باہر گھن گرج کے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے
ساتھ بارش جاری تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائی وہ اپنے سرمد کو

وہ پوراپورش اندھیرے میں ڈوباہوا تھا۔ ''سرمدنے لائٹس آن کیوں نہیں کیں۔شاید وہ گھر رنہیں ہے۔''یہ ہوج کروہ واپسی کے لیے

داوا جان يول تو كمرے بہت كم بى ماہر جاتے تھے مراس روز مرزا صاحب نے انہیں بطور خاص فون کرکے بلایا تھا۔ آخر کیوں نہ بلاتے موقع تھا اُن کی پوٹی رمعہ کے رشتے کے طے کیے جانے کا اور دا دا مرز اصاحب کے دیرینہ دوست تھے لنگومیے بار کہا جائے تو بے جانہ ہوگا اورا تفاق ہے اس دن مبرمہ بھی چھٹی لے کر چلی منی تھی اس کے کوئی رشتے دار گاؤں ہے آئے ہوئے تھے۔ یوں علیز وگھر میں اکیلی تھی۔ ہاں ایک اطمینان اے تھا کہ گیٹ پر چوکیدارموجودتھا۔ دادا کے جانے کے بعد وہ کھے دمرتو تی وی ديمتي ري پھر جيب بوريت شروع ہوئي تو وہ ئي وی بند کر کے اُٹھ گئی۔اجا تک ایک زور دار آ واز ہے وہ چونک کئی۔ یہ باول کے کر چنے کی آ واز تھی اس نے تھلی ہوئی کھڑی ہے باہر جھا تکا تو ویکھا موسلا وهار بارش شروع ہوگئ تھی۔ ابھی شام کے یا یکی بی بجے تھے مگر بارش کی وجه سے اندھیرا جھا گیا تھا۔ اے جائے کی طلب

دوشيزه 126



پلنے ہی والی تھی کہ اس کے کمرے ہے آتی مدھم روشن دیکھ کر وہ اس کے کمرے کی طرف آئی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تمام لائٹس آف تھیں صرف بیڈ کی سائیڈ نیبل پر رکھا ہوالیپ روشن تھا اور سرید بیڈ کے قریب رکھی کری پر بیٹھا تھا۔ دروازے کی طرف اُس کی پشت تھی وہ نون پر کسی سے بات کررہا تھا۔

اُس کی آ وازس کرعلیز و کا دستک دیتا ہاتھ ہے ساختہ زُک گیا۔

''یارخرم تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچھے کتی ہوئی کامیابی تی ہے۔ بس یہ بچھ لو کہ میں ملک الموت بن کراس کے قریب بینچ کیا ہوں۔ جب چاہوں گا۔ بچھ وارد ورن گا۔ بچھ وارد ورن گا۔ بچھ ورن مرد ورس گا۔ بچھ اسے تا ہوں اسے قبل کروانے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملے گی جوابی باتھوں اسے قبل باتھوں اسے قبل باتھوں اسے تر پاتر پاکر مارنے میں ملے گی جوابی انتقام ای وقت پورا ہوگا جب وہ میرے ہاتھوں کی فرکر دارکو بہنچ گا۔

پھر کچھ دریر وہ خرم کی بات سنتا رہا اور کچھ تو قف کے بعد بولا۔

''نہیں یارتم نے فکر رہو مجھے کوئی خطرہ نہیں میرا پورامنصوبہ بے داغ ہے۔ای لیے میں ہوئل میں نہیں فلر کے اس کے میں ہوئل میں نہیں تفہرا۔اس کے گھر کے پاس ہی مجھے ایک گھر کرائے پرل گیا ہے۔ ایک بے وقوف سے بڑے میاں ہیں اور اُن کی ایک بوتی ہے۔ اس نے کچھ ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی گر میں نے اُس کی تھی گر میں نے اُس کی تھی تھر ہیں آتار لیا ہے۔ مجھ پر کوئی شک نہیں کرتے ہی نہیں کرتے ہی بہاں سے رنو چکر ہوجاؤں گا۔''

اتی خوفناک یا تنمی س کراور سرمه کاید سفاک

روپ دیکھ کرعلیز ہرتا پاکا پنے گئی۔ ٹرے اس کے
ہاتھ سے چھوٹ کرایک چھنا کے کے ساتھ زمین
پر گر پڑی۔ سرمد نے ایک دم گردن موڑی وہ
تیزی سے مڑی گرایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ
سرمد اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے پیچھے سے
علیز ہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کراسے اندر تھسیٹا۔
اس کے منہ سے تھٹی تھٹی ہی جی نکل گئی تھی۔ بارش
اس کے منہ سے تھٹی تھٹی ہی جی نکل گئی تھی۔ بارش
اور یا دلوں کی تھن گرج میں اس کی آواز وب کررہ
گئی تھی۔

وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا تھیدٹ کر کمرے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا تھیدٹ کر اس نے ایک فردے اس لاکراس نے ایک زوردار جھنے ہے اسے چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر کر بڑی۔ اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ سرمد نے دروازہ لاک کرکے کھڑی بھی بند کردی۔ اسے کھڑکی اور دروازے لاک کرتے درکھری ہے گئے کی اور دروازے لاک کرتے درکھری ہے گئے کی اور دروازے لاک کرتے درکھری ہے گئے کی ۔

اپنی طرف قدم بڑھاتے ویکے کراس کا ول خوف ہے بند ہونے لگا۔ بیدہ سرمدتو نہیں تھاجو نرم اور شیریں لیجے میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ جس کی آ تکھوں میں اس کے لیے پیار ہوا کرتا تھا۔ بیرت کوئی اور شخص تھا۔ ہر تشم کے جذبات ہے عاری ……اس کی آ تکھوں میں تو اس وقت شعلے عاری بیلی بار دیکھا تھا وہ تحر تھر کا نب رہی تھی۔ وہ بے اختیار پیچھے کی طرف تھے گئی۔

'' سرید پلیز مجھے جانے دیں۔'' اس کی کمر دیوارے نگرائی تھی۔وہ خودکواس سے بچانے کے لیے مزید پیچھے نہیں جاسکتی تھی۔وہ ایک ایک قدم بڑھا تا اس کے بہت قریب اس کے عین سامنے جا کھڑ اہوا تھا۔

"كيانائة في " مرمكا فاك لجدال

کروہ اندھادھند باہر بھاگی۔ گھر آ کروہ لاؤنج میں

محرآ کروہ لاؤنج میں صوفے پر سرتھاہے جیٹھی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا طاری تھا۔ دادا شاید ابھی تک نہیں آئے تھے۔سرمدے دابستہ کی باتمیں اسے یادآنے گیس۔

\$.....\$

"آج کل کسی کا کوئی مجروسہ ہے دادا است ایسے کسی پر آنگھیں بند کرکے اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ایک ہے ایک مکار اور چالباز لوگ و نیا میں پڑے ہیں۔ پہنیس کون ہے پیکمال ہے آیا ہے؟ آپ سب کواپنے جیسا سیدھا، بچا اور مخلص تجھتے ہیں، پہنیس اس کے کیا ارادے ہیں کیا پہنا ہمیں اکیلا بجھ کر بری نیت ہے آیا ہو۔" وہ داوا کے سامنے ہیٹھی پُرتشویش انداز میں بولے جارہی

'' ہم اکیلے کہاں ہیں ہم دو ہیں اور وہ ایک ہے۔'' دادانے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اور پھرتم ہی نے تو کہا تھا دادا جان جلدی کرائے دار ڈھونڈیں خالی گھر مجیب سالگ رہا ""

کی جان نکال رہاتھا۔ ''کک ..... کچھنہیں سامیں نے مجھے جانے دیں۔''وہ روتے ہوئے کہدری تھی۔

"ا ہے قل کرنے کے ساتھ ساتھ میں تہہیں بھی قتل کرسکتا ہوں۔ میرے لیے پچھ مشکل نہیں۔" وہ اس کا چرہ ہاتھوں میں لے کر غرایا۔ اس کے ہاتھوں کی آئی گرفت سے علیزہ کے جسم میں دروکی شدیدلہردوڑگئ تھی۔

اے ایسالگا جیسے وہ اے ابھی تن کردےگا۔ علیرہ نے زورے چلانے کے لیے منہ کھولا مگروہ اس کا ارادہ پہلے ہی بھانپ چکا تھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔وہ بری طرح مجلی اور خود کو مجھڑانے کی کوشش کرنے گئی۔اس ہاتھا پائی میں اس کا دو پنہ سرمدے قدموں میں گر پڑا۔

سرید نے ایک زور دار تھیٹراس کے مند پر مارا ر بولا۔

''اگراب چلانے کی کوشش کی تو گلا دیا دوں گا۔''علیر ہجیسی بھول می نازک کڑکی کو کا نتوں پر گلسیٹا جار ہاتھا۔وہ زاروقطا ررور ہی تھی۔

'' سنواس وقت تو ہیں تمہیں جانے دے رہا ہوں گرکان کھول کرس لواگرتم نے کسی کوبھی اس ہارے ہیں بتایا تو ہیں تمہاری اور تمہارے واوا جان کی جان کے لول گا۔ ہیں تم لوگول کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں جا بتا تھا۔ ہیں اپنا کام ختم کرکے جیب جاپ یہاں سے رخصت ہوجانا جا تھا۔ گی کوشش کی تو جاتا تھا۔ گی کوشش کی تو ہیں تا تھا۔ گی کوشش کی تو ہیں تا تھی کوشش کی تو ہیں تا تھی کوشش کی تو ہیں تا تھی کوشش کی تو ہوئی ووازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے ہوئی وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے ہوئی وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جوئی وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی اسل وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی اسل وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی اسل وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی اسل وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی اسل وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی اسل وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی اسل وروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے جاتے ہوئے ویکی دروازے کی طرف گئی۔ سرمد کھڑا اسے دروازے کی دروازے کی

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

یا تیں کرتا۔ لا ہور کا ایک بڑا برنس مین ہے اور اب یہال کرا چی میں اپنے برنس کو بڑھار ہاہے۔ اس کے لیے دفتر وغیرہ دیکھنے آیا ہے۔'' وہ پُرسکون لیج میں بولے۔

" میں نے حمہیں بتایا تو تھا۔ میں اسٹیٹ
ایجٹ سے کرائے دار کے لیے کہنے گیا تھا وہاں
سرمد سے ملاقات ہوئی جے کرائے کے لیے ایک
دو ماہ کے لیے گھر چاہیے تھا۔ اس نے مجھ سے
یہاں رہنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ میں
نے ہی اُسے آ فرک تھی۔اور کچی بات تو سے کہ
وہ مجھے بہت اچھالگا تھا۔"

"آپ نے کام آپ جانیں مجھے تو یہ سب الک نہیں لگ رہا۔"

" تم فضول با تمی سوچ رہی ہوعلیز ہے ..... وہ یہاں مہمان بھی ہے کراچی میں اُس کا کوئی عزیز یار شتے دار نہیں ہے۔ پھر مہینے دو مہینے کی تو بات ہے۔وہ بہت ویل میز ڈ اور خاصا امیر ہے۔ اسے نہ تو ہم سے کوئی لا کی ہے تا وشمنی۔تم نے ابھی تک اے ویکھانیش ہے۔اس لیے اس تم کے خیالات کا اظہار کررہی ہو۔'

وادا کے سمجھانے پر وہ خاموش تو ہوگی تھی گر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ صرف دو ملاز مین تھے جو بابا کے زمانے کادر بہت قابل بحروسہ تھے۔ بابانے بڑے دل سے یہ کوشی بنوائی تھی اوراس میں ایک الگ پورش بھی بنوایا تھا کیونکہ بابا کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا اور وہ بڑے دوست نواز تھے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی ان کے گئی دوست رہا دوسرے شہروں میں بھی کراچی آتے اُن کا قیام کرتے تھے۔وہ جب بھی کراچی آتے اُن کا قیام ان کے گھر کے ای پورش میں ہوا کرتا تھا۔ علیرہ کی والدہ کا انتقال اس کے بچین میں بی

ہوگیا تھا۔ بول وہ دادا اور بابا کے پُرشفقت سائے میں پروان چڑھتی رہی ۔ کیکن خداکو پچھاور منظور تھا ابھی وہ میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ ایک دن اچا تک بابا کو سیریس ہارٹ افیک ہوگیا اور اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی اُن کا انتقال ہوگیا تھا۔

جوان بنے کی اجا تک موت سے علیزہ کے دادادادادی صاحب کی کمرٹوٹ کررہ کی تھی۔لیکن جب انہوں نے علیزہ کو تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اور بے حال ہوتے ہوئے دیکھا تو خود کو سنجالا۔اس عمر میں اُن پر دہری ذمہ داری پڑگی تھی۔ایک اس گھر کو چلانے کی اور دوسری علیزہ کی پرورش کی۔انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اب تک تمام معاملات انہوں نے ہمت سے کام لیا اور خش اسلولی سے سنجال لیے تھے۔

کر بجریش کے بعد علیز ہے آگے پڑھنے سے اٹکارکر دیا تھا۔اب وہ داواکے ساتھ گھریرہی ہوتی تھی۔ ڈیازٹ کی رقم اور پورش سے آنے والے کرائے ہے اُن لوگوں کی گزر بسر بخولی ہورہی تھی۔بس اب واحدی صاحب کوایک ہی فکر تھی علیزہ کے ہاتھ پیلے کرنے کی۔

ر ندگی بڑی پُرسکون گزررہی تھی کہ دادا جان نے وہ پورش ایک اسکیے خص کوجس کا تعلق اس شہر سے بھی نہیں تھا کرائے پر اٹھا دیا تھا گو وہ خود بھی کرائے داروں کے جانے کے بعد سے یہی جاہ رہی تھی گراس طرح نہیں۔

ان کا گھر کائی بڑا تھا جو ان دادا پوتی کی ضرورت ہے بھی بہت زیادہ تھا۔ پورش کی توبات میں کیا۔ پورش کی توبات ہی کیا۔ یہ پورش گھرے الگ تھلک جھے پر بنایا گیا تھا۔ بعد میں کرائے پر دینے کے خیال ہے کہے تبدیلیاں دادا نے بھی کروائیں تھیں۔ تین

کمروں اٹیچڈ باتھ رومز اور ایک کچن پرمشمل میہ پورش بوری طرح آ راستہ تھا اور گھر سے جدا تھا بس مین گیٹ ہی مشترک تھا۔

ا گلے روز وہ ٹیبل پر دو پہر کا کھانا لگواتے ہوئے مہرو(ملازمہ) سے بولی۔ ''واداحان کو بلالاؤ۔''

ہوئے نظرآئے۔ '' کیا دادا آپ بھی وہاں جاکر بیٹے ہی گئے اتنی بھوک لگی ہے۔''انہیں اندرآتا دیکھ کرعلیزہ بولی۔

'' گیا تو جلدی آنے کے لیے ہی تھا کہ چلو پوچھ آؤں اے کس چیز کی ضرورت تو نہیں۔گر اس نے بٹھالیا تو ہاتوں میں وقت کا پہتے ہی نہیں لگا۔'' و مسکراتے ہوئے بولے۔

علیزہ نے ان کی باتوں پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کھانا شروع کردیا۔لیکن اس نے سوچا ضرور تھا کہ دادا خود بہت اچھے اور مخلص ہیں اس لیے وہ دنیا کو بھی مخلص اورایماندار سجھتے ہیں۔

رات کے کھانے پر دادا جان نے مبرو کے ساتھ ل کر کھانے پر بڑاا ہتمام کر دایا تھا۔وہ کری ڈالے کچن میں ہی بیٹھے رہے تھے اور یار بارمبر دکو

ہدایت وے رہے تھے۔ وہ داواکو بیا ہتمام کرتے خاموثی ہے دیکھتی رہی اور ٹی وی لا وُ نج میں آ کر بیٹے گئی۔تمام چزیں تیار ہوگئیں تو وہ بھی علیز ہ کے پاس آ کرلا وُ نج میں بیٹھ گئے۔

'' خبریت تو ہے دادا کیا کوئی خاص مہمان آرہاہے؟''

''' ہاں ''''' انہوں نے مختفر جواب دیا اور گھڑی کی طرف نظردوڑ ائی۔ ''کھڑی کی طرف نظردوڑ ائی۔

ٹی وی دیکھنے کے دوران بھی انہوں نے گئی دفعہ دروازے کی طرف اور کئی مرتبہ گھڑی کی طرف نظر دوڑ اکی تھی۔

'' دادا جان آپ کے مہمان تو انجی تک نہیں آئے وس نج گئے ہیں۔''

" ہاں مجھے بھی جرت ہے وہ آیا کیوں نہیں؟" اسے جواب دیتے ہوئے انہوں نے مدہ کوآ واز دی

مہروکوآ واز دی۔ ''جاؤ سرید کو دیکھو جاکر..... اُن ہے کہنا کھانے پر ہم لوگ اُن کا انتظار کررہے ہیں۔'' اُن کا پیغام سنتے ہی وہ چلی گئی۔

تفریماً دس منٹ بعد مبروکی واپسی ہوئی تھی۔ اے اکیلا آتے و کھے کر دادا جان کو جیرت ہوئی تھی۔

" میں نے اتی زور زور سے دروازہ بیٹا گر
انہوں نے دروازہ نہیں کھولا شایدوہ گھر پرنہیں ہیں
تمام بتیاں بھی بند تھیں۔ ویسے گاڑی تو اُن کی
کھڑی شاید پیدل ہی کہیں گئے ہیں۔"
"تم نے چوکیدار سے پوچھا؟"
"نہیں! اُس سے تو نہیں پوچھا۔"
" بے وقوف ....." وہ جھنجلا کر بولے تھے۔
وہ ایک دم افسردہ سے ہوگئے تھے کتے
اہتمام سے انہوں نے تمام چیزیں تیار کروائیں

لراور مزید دیر کے بغیر کھانا کھالیتے ہیں۔' وہ پُر ظوص انداز میں اس سے کہدرہے تھے۔ پھر کچھ خیال ہے کو آنے پروہ آگے بڑھتے بڑھتے ڈک گئے اوراس

'' ارے میں تم لوگوں کا تعارف کروانا تو بھول ہی گیا۔ بیعلیز ہے میری پوتی ،گر بجویش کیا ہےای سال ،اورعلیز ہیسر مدصاحب ہیں۔ باتی اینالفصیلی تعارف بیخود ہی کروا میں گئے۔''

وہ جوائی کچے دیر پہلے کی ہاتوں پرشرمندہ تھی سراُ تھا کراس کی طرف دیکے بھی تبیں سکی لیکن اپنی اس حرکت پر اے بعد میں دادا جان ہے ایک طویل لیکچر سنیار اتھا۔

طویل کیجرسنا پڑاتھا۔
وہ نہ تو یہ تیز تھی نہ منہ پھٹ گراس شخص پروہ
اپنا کچھ ایسا ہی ایمپریشن ڈال چکی تھی۔ کھانے کی
میز پر دادا جان اور بر مدہی یا تیں کرر ہے تھے جبکہ
وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک آ دھ مرتبہ
چیکے ہے اس کی طرف دیکھا تو وہ پڑے مطمئن
انداز میں دادا جان ہے یا تیں کر تا نظر آیا تھا۔ ایسا
لگ تو جبیں رہا تھا کہ اس نے کوئی بات مائنڈ کی
انداز میں دادا جان ہے یا تیں کرتا نظر آیا تھا۔ ایسا
دوسروں سے چھپانے میں کمال حاصل تھا۔
دوسروں سے چھپانے میں کمال حاصل تھا۔
کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آگئی تھی۔
اس کے ساتھ مزید بیٹھنا اور با تیں کرنا اے اچھا
نہیں لگ رہا تھا۔

صح نافتے کی میز پر دادا جان نے اے ایک طویل کیکر دے ڈالا تھا۔ وہ اے اخلا قیات کا سبق پڑھارے خاصمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں سبق پڑھارے ہوتا یہ کیکر بابا کی ملنساری اور مہمان نوازی پرختم ہوا تھا۔ اس نے بڑے مبر سے اُن کی با تیں تھیں۔

رات وہ ساری کھڑکیاں دروازے چیک

تھیں۔اور وہ جو پہلے ہی دادا کو اُداس دیکھ کر اور مہرو کا جواب من کر غصے میں آگئ تھی۔

''آپ کو ہڑا شوق ہے ہراہ ہے غیرے کو انوائٹ کرنے کا استفیک ہے پورٹن کرائے پر دیا ہوائٹ کرنے کا استفیک ہے پورٹن کرائے پر دیا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی رشتہ بھی استوار کرلیا جائے۔ سیدھا سادے ایک مالک مکان اور کرائے دار کے جیسے تعلقات رکھنے چاہیے شخص آپ کو، دیکھ لیا نا اپنے خلوص کا انجام، اس نے آنا تو در کنار معذرت کرنا بھی گوارا نہیں گیا۔'' وہ نان اسٹاپ بولنے میں گوارا نہیں گیا۔'' وہ نان اسٹاپ بولنے میں معروف تھی اور دادا اُسے اسٹاروں میں چیچے میں کو کہہ رہے شے۔ لیکن وہ اپنی بات کھل دیکھنے کو کہہ رہے شے۔لیکن وہ اپنی بات کھل رہی کرنے ہی چپ ہوئی تھی۔جبکہ مہروکھلکھلا کر ہس

رین السلام علیم!" اپنے پیچھے سے ابھرتی ہوئی اس مردانہ آ دازکون کردہ بے ساختہ مڑی تھی۔ دادا اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے صوفے پر سے اٹھ گئے تتھادراس کا مصافح کے لیے بڑھا ہوا باتھ تھام سککہ تتھے دراس کا مصافح کے

کے بڑھا ہوا ہاتھ تھام چکے تھے۔ مہرو آتے ہوئے دروازہ بند کر کے نہیں آگی تھی اور وہ کھلے ہوئے دروازے سے سیدھا اندر آگیا تھا۔ دونوں نے اے دیکھ لیا تھا گرعلیزہ اپنی پشت اس کی طرف ہونے کی وجہ ہے اے دیکھ نہیں پائی

''آئی ایم سوری آپ لوگوں کو میری وجہ ہے۔ اتن زحمت ہوئی۔ پیتنہیں کیسے اچا تک آ کھ لگ گئی ۔ ابھی درواز ہ بجنے کی آواز ہے ہی اٹھا ہوں۔'' وودادا جان سے مخاطب تھا۔

اور دا دا جان کچھ دیر پہلے کی کو دنت بھلا کرمسکرا سے تنہ

رے تھے۔ ''کوئی ہات نہیں بیٹا زحمت کیسی .....آ وَابِ کرتی رہی کہ تھیک ہے بند ہیں پھر ہیرونی گیٹ و کیے ہے باہر نکل آئی۔ بابا کی وفات کے بعد وہ بہت ڈریوک اور عدم تحفظ کا شکار ہوگئی ہے۔ وہ بیرونی گیٹ دیوبی رہی تحفظ کا شکار ہوگئی ہی۔ وہ بیرونی گیٹ دیوبی رہی تحفظ کا شکار ہوگئی ہی اور وہ کی طرف اٹھ گئی۔ جہاں لائٹس روشن تھیں اور وہ باہر ستون ہے کئی لگائے سگریٹ کی رہا تھا وہ نہ وار ہے گئر اکسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اور وائے گردد پیش ہے کے گڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اور اپنے گردد پیش ہے کے گڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اور اپنے گردد پیش ہے جے نیاز نظر آر ہا تھا۔ اس نے طیرہ کونیس و کیسا تھا۔ کل تو شرمندگی میں وہ اسے علیرہ کونیس و کیسا تھا۔ کل تو شرمندگی میں وہ اسے مرسری طور پر ہی د کھی کی تی جو بغور اسے دیکھا تو احساس ہوا وہ خاصا خوش شکل اور ہینڈ سم

سرر کی شخصیت میں سب سے خاص چیز اُس ی آسیں تھیں کل کھانے کی میزیر جب ایک کھے کے لیےان کی نظریں تکرائی تھیں تو اس نے سوچا تھا کہ اس کی شہدر تک والی آئیسیس کس قدر منفرداور مقناطیسی مشش رکھتی ہیں۔اے اس کی آ تھوں میں ایک عجیب سااسرار چھیانظرآیا تھا۔ صبح كا وقت ان كے كمر كاسب سے اچھا وفت ہوا کرتا تھا وہ اور دا دامنے جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر لان میں چېل قدى كرتى \_ائے لگائے ہوئے چولول اور يودوں كا جائز ہ ليتى اتنى دىر ميں اخبار آ جا تا تھا دہ و ہیں بیٹھ کر تازہ ہوا میں اخبار کی سرخیوں پر نظر دورُ اتى اور پھراندر آ جاتى تھى جبكه دادا جان تماز ے فارغ ہوکر دیر تک خوش الحانی کے ساتھ قرآن یاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ سرسبز کھاس پر چہل قندی کر تی

وہ خود کو بڑا فریش محسوس کررہی تھی۔ وہ اینے

لكائ موسة بودول كاجائزه لين ال يورثن كى

طرف آگئی تھی۔ پورش کے سامنے کے اس جھے میں اس نے پھولوں اور سبز بوں کے پودے لگائے ہوئے تنے۔ وہ وہاں جیٹھی اپنے لگائے ہوئے پودوں کو پھلتا پھولتا و کھے کرنہال ہوہی رہی تھی کہ کسی کی آ وازنے اُسے چونکا دیا۔ '' لگتا ہے گارڈ نگ ہے آپ کو ہوی دلچیی

م وہ اس سے پچھے فاصلے پر کھڑ ابول رہا تھا۔اس کی آ وازس کر بری طرح چونگی اس کے چونگئے پر وہ بولا۔

رہ ہوں۔
''آپشاید ڈرگئیں؟''
''آپشاید ڈرگئیں؟''
''نہیں ڈری تو نہیں کین میں سوچ رہی تھی
آپ ابھی سورہے ہول گے، ای لیے آپ کی
آ وازین کرچونگ گئی تھی۔' وہ اٹھتے ہوئے بولی۔
'' واہ امروو....۔'' وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی
باسکٹ کود کھے کر بولا۔ جس میں اس نے پکھ درقبل
ہی کیے ہوئے امرود تو ڈکرر کھے تھے۔
ہی کیے ہوئے امرود تو ڈکرر کھے تھے۔
'' جی ہاں تازہ مجلوں کا مزہ ہی الگ ہوتا

'' ویکھیں ذرااس کا ذا کفتہ کتنا مختلف ہے۔'' وہ اس سے پو چھے بغیرٹو کری میں سے ایک امرود اُٹھا کر کھانے لگا۔

'' آپ کا جب دل جا ہے، تاز و کھل تو ژکر کھا سکتے ہیں مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہیں۔'' کہتی ہوئی وہ تیزی سے مزی تھی۔

ہوں وہ میر سے سرن اساحب اپنی پوتی رمضہ کو لے کر ان کے گھر آئے تھے۔ مرز اصاحب اور داوا جان تو اندر بیٹھے باتیں کررہے تھے جبکہ وہ رمضہ کو لے کر باہر لان میں آگئی تھی ارادہ تھا کہ چائے وہ لوگ باہر لان میں ہی بیس کے۔ کچھ در پہلے مہرو جائے ودیگر لواز بات اُن کے سامنے رکھائی تھی۔ دوسرے دن مبروئے اے سرمد کے آئے کا بتایا تو وہ اس کی آمد کی وجہ سوچتی ہو کی لاؤنج میں آگئی تھی۔

'' دادا جان تو گھر پرنہیں ہیں۔'' سلام و دعا کے بعد پہلی بات علیز ہ نے یہی کی تھی۔

'' کوئی بات نہیں آپ تو ہیں نا۔' وہ اطمینان سے صوفے پر ہیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کو بیٹھتا دیکھ کر مجبور اعلیز ہ کو بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھتا بڑا۔ وہ خاموثی ہے بیٹھی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ یہاں آیا ہے تو آنے کی کوئی وجہ تو ہوگ

اس نے سوچا۔ '' فرما تمیں کیے آتا ہوا؟''جب دو تمین منٹ یونمی خاموثی ہے گزر گئے تو وہ بالآخر تنگ آگر یولی۔

"فیائے پینے کا موڈ ہور ہاتھا۔ اس لیے سوچا کہ کیوں نا آپ کے ہاں بن بلایا مہمان بنا جائے۔" وہ بڑے سکون سے بولا۔ نظری اس کے چبرے پر مرکوز کیے ہوئے وہ بڑے اظمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔

اس کی بات س کروہ دنگ رہ گئے۔اس ہے
اس تم کی بے تکلفی کی اسے بالکل تو قع نہیں تھی۔
دروازے ہے اندر داخل ہوتے داوا جان کو
د کھے کراس نے سکون کا سانس لیا تھا۔وہ اسے مجھ
نہیں پائی تھی۔سرید کو د کھے کر دا دا جان بڑے خوش
ہوئے۔

'' میں توسمجھ رہاتھا کہتم کو دوبارہ بلانے کے لیے دعوت دینی پڑے گی۔''انہوں نے سرمدے مصافحہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ دورا

"علیزہ تم نے سرمد کی کچھ خاطر مدارت کی؟" انہوں نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے '' کون ہے ہیہ اسارٹ بندہ؟'' اس نے رمضہ کی نظروں کے تعاقب میں نظریں دوڑا کی تواقب میں نظریں دوڑا کی تواقب میں نظریں دوڑا کی تواقب کی نظریں دوڑا کی توائی کے اس نے سرمہ کود یکھا۔ اس نے بھی ٹھیک ای لیے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کرمسکرائی تھی۔ سرمد نے اے دیکھ لیا تھا مگر نہ تو وہ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرایا تھا نہ اور کوئی تا رویا تھا۔ اس کے چرے پر بڑے نا قابل فہم مشم دیا تھا۔ اس کے چرے پر بڑے نا قابل فہم مشم کے تا رات تھے۔ آ تھوں میں اجنبیت لیے اس کے غلیرہ کودیکھا تھا۔

'' جی .....' وہ مخفر جواب دے کر چپ
ہوگئ۔اس کا اس طرح اپنے ساتھ چلنے پراہے
عصد آرہا تھا۔ وہ شخدی ہوا سے لطف اندوز ہوتا
اس طرح اس کے ساتھ چل رہا تھا کہ جیسے بیاس کا
روز کا معمول ہو۔علیز و کا دل چاہا کہ وہ اسے کوئی
سخت سا جملہ کہہ دے مگر خود پر ضبط کیے وہ چپ
رئی پھر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں اخبار پڑا تھا۔
وہ تیزی سے اخبارا ٹھانے گئی اور بیسو چتی ہوئی گھر
کے اندر آگئی۔ بڑا آیا۔ جب مرضی ہوگی ہات
کے اندر آگئی۔ بڑا آیا۔ جب مرضی ہوگی بات

WWW.PAKSOCIETY.COM

" آئیں بیٹھیں۔" وہ اے کرے میں بھا كربابرجلاكيا-م کھور بعدوہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے پیبل پر رکھ کرایک کولٹرڈ رنگ اے پکڑئی اور دوسرى خود كربيفه كيا-"لا ہور میں آپ کہاں رہے ہیں؟" کھ در بعدعلیز ہنے اس سے یو جھا۔ " میں آپ کے دادا کو کرانے ایڈوانس میں وے چکا ہوں۔" '' کیا مطلب …..؟'' و ه فوری طور پر بچھنہیں یا نی تھی۔جبکہ وہ چرے پر شجید کی اور آ تھوں میں شرارت لیےاے دیکور ہاتھا۔ " آپ اپنا انٹرویو جاری رکھیں۔" وہ شوخی ''آپ کا خیال ہے میں آپ کا انٹرویو لے (3) 2603 " مجھے تو ایبای لگ رہا ہے۔ ابھی تو آپ کو بہت سے بنیادی سوال یو چھنے ہیں۔ مثلاً کہاں، کب اور کیوں پیدا ہوا، پندیدہ رنگ چھول وغيره..... 'وه أے چڑار ہاتھا۔ " مجھے کھ مبیں یو چھنا۔" کہتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوئی خالی کولڈؤ رنگ اس نے ٹرے میں ر کھی۔اے اٹھتے ویکھ کروہ بھی کھڑا ہو گیا۔ "" ب ناراض ہو کر تو نہیں جار ہی نا ..... ' وہ اس كے ساتھ دروازے تك آتے ہوئے بولا۔ " آپ بہت عجیب ہیں پہلے النی سیدهی باتیں کرتے ہیں پرمعصوم بن کر یو چھتے ہیں کہ ناراص توجیس ' وہ اس کے انداز پر بنس پڑا۔ '' چلیں معاف کردیں آئندہ آپ کوشکایت مبیں ہوگی '' وہ معذرت کرتے ہوئے بولا۔

" بی واوا جان ش مهروے جائے کا کئے ى والى مى - "و وقور أبولى -" مبروے تبیں تم خود بنا کر لاؤ۔" انہوں نے اعتراض کیا۔ أے پتاتھا جائے کے ساتھ وہ ویکرلواز مات بھی جا ہے ہیں،اس لیےوہ بغیر کھ کمے کن میں آئی۔مہروکے ہاتھ جائے اورلواز مات بھیج کروہ این کرے میں آئی۔ دوسرے دن میج وہ حب معمول واک کررہی مھی۔ جیے بی اس نے سرمدکو کیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا وہ تیزی سے مڑی اور کھر کی طرف ووسنين ..... " اس في آواز دي توعليزه كو ر كنا يرار اس في سواليه تظرول سے سرمدكى طرف دیکھا۔ وہ غالبًا جا گنگ کرنے حمیا تھا۔ ر یک سوٹ میں اُس کا کسرتی جسم نمایاں تھا۔ "آب کھاراض کی لگ ربی ہیں۔" " جي نبيس ايي کوئي بات نبيس-' "اگر میری کسی بات پر خفا بی تو میں معانی حابتابول-''میں نے کہانا کوئی بات نہیں۔'' ''اگرایی بات نہیں تو آئیں میرے ساتھ كافى پيس-'' اس وقت ميرا كا في پينے كا بالكل موڈنہيں " كِير كولدُوْر مَك فِي لِين آكس كريم كهاليس اس نے تجویز پیش کی۔''وہ اصرار کررہاتھا۔ " آپ مجھے بلانے پر اسے بصد کیوں ہیں۔"اس نے تعب سے کہا۔ '' اورآپ انکار پراتی بصند کیوں ہیں۔'' وہ بغیر جواب دیے کند سے اچکائی اس کے پورش

" أے كھانا دے آؤاوراپ سانے كھلانا يار آدمى كا ويسے بھى كچھ كھانے كو دل نہيں چاہتا۔"

وہ ٹرے لے کر گئی اور دروازے پر دستک دی۔ وہ کچے پچکیا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور علیزہ کود کیمتے ہی اس کے چیرے پر مسکراہٹ مجھر گئی۔

'' زہے نعیب آیئے تشریف لائے۔'' اے اندرآنے کاراستہ دیتے ہوئے وہ شوقی ہے بولا تھا۔

ٹرےائے تھاتے ہوئے وہ بولی۔ '' وادا جان بتارہے تھے کہ آپ کی طبیعت ناسازہے۔''

''ا تناخاص بیارتو نظرنہیں آ رہا۔وادا جان تو خوانخوا وفکرمند ہوجاتے ہیں۔'' اس نے ول میں سوجا۔

''' جی بیار ہوں ابھی بھی بخار ہے۔ آپ نے زحت کی مہرو کے ہاتھ بھیج دیتیں۔''

" آپ کھانا کھائیں دادا جان کی خاص ہدایت ہے کہا ہے سامنے آپ کو کھانا کھلاؤ۔" "میں کھالوں گا آپ بیٹھیں۔"

''نہیں میں چکتی ہوں'' وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑی۔

'' ارے اتی جلدی کیا ہے بیٹیس نا۔'' وہ اصرار کرنے لگا۔ علیز ہ خاموثی ہےصوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے مرا ٹھا کراپنے عین مقابل بیٹھے سر مدکو دیکھا تو وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تنا

''کل تو مجھے بہت تیز بخارتھا۔'' وہ بولا۔وہ دونوں یا تیں کررہے تھے کہ دادا جان کواندر داخل ہوتاد کچے کر دونوں اُن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بڑا ہی مجیب بندہ ہے اپنے پورٹن میں داخل ہوتے ہوئے علیزہ نے سوچا کیکن مجیب ہونے کے ساتھ منفر دبھی ہے ، ذہین بھی ہے۔ دو تین دن گزرے تھے وہ اور دا دالا دُنج میں بیٹھے تھے۔ '' میں ذرا سرید کی خیریت معلوم کرآ وَں۔'' دا دانے کتاب پڑھتی علیزہ ہے کہا۔

" كول البيس كيا موا ب؟" وه ب خيالي سے يولى-

" و و کل سارا دن گھر بر رہا اور آج بھی صبح ہے کہیں نہیں گیا، خدانخواستہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو۔ ' و و فکر مندی ہے بولے۔

'' افوہ دادا آپ بھی صدکرتے ہیں وہ بھی کے گا اچھے میرے چھپے پڑگئے ہیں۔ باہر نہیں گیا میری مرضی انہیں کیا تکلیف ہے؟''

"و و ا تنابد تميز نبيس ہے۔ " داداخقگی ہے کہتے ہوئے دردازے کی سمت پڑھ گئے۔ اور د و کتاب پڑھتے پڑھتے صوفے پر ہی سوگئی۔ پھر اذان کی آ داز ہے ہی اس کی آ کھ کھلی تھی۔ دادا ابھی تک نبیس آئے تھے۔ نماز سے فارغ ہوکر د ہ چاگا کپ لیے لاؤنج میں آگئی۔ ای دقت دادا اندر داخل ہوئے۔

'' اچھا ہوا جو بیں چلا گیا۔ بے چارہ شدید بیارے۔''اس کےاستفسار پروہ بولے۔ ''مبح سے محد کا مار اور اتھا۔ اور ابھی ساتھ

'' صبح ہے بھوکا پیاسا پڑا تھا۔ ایسا بھی ساتھ رہنے کا کیا فائدہ کہ بندہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام نہ آئے۔ میں نے مہرو سے چائے بنواکراہے بلوائی اور دوا کھلائی پھراس کے ساتھ بیٹھ کر ہاتیں کرتار ہاتا کہ اس کا دل بہل جائے۔'' وہ فکرمند لہج میں بولے۔

پھر رات میں اس کے لیے سوپ وغیرہ تیار کرواکر ٹرے سچا کرعلیز وہے کہا۔

مہیں۔ بچھے تو وہ بندہ بہت ہی اچھا لگا۔'' وہ تی أن ي كرتے موتے بولى-" بہت بے ہودہ ہوگی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی چکر نظر آتا ہے بیوقوف۔ "رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو رمعہ کی باتیں یاد آنے لکیں۔ وہ سرمہ کا خیال ا ہے ذہن ہے جھنگنے میں نا کام رہی تھی۔وواس كحواسول يرجها تاجار باتقا\_ دوسرے دن اتوار تھا۔ اتوار کو ناشتے پر وہ خاص اہتمام کرتی تھی۔ حلوہ پوری کے ساتھ آلو ک تر کاری اور بھنا ہوا تیمہ بنایا تھا۔ '' بھی بوی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی ہے۔ علیز ہ جاؤ سرمد کو بلالاؤنا شنہ ساتھ کریں گے۔ " بوسكتا بوه ناشته كر يكي بول-" تم كه كرتو آوا كركر چكا موكا تو كوئى بات نہیں ۔'' اُن کا جواب بن کروہ یا ہرنکل گئی۔اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ "آپ نے نافشہ کرلیا یا ابھی کریں ہے؟" سلام دعا کے بعداس نے فور أبو جھا۔ " آپ اندرتو آئیں۔" وہ دروازے کے سامنے ہے جما ہوا بولا۔ " تبیس میں بیضے نبیس آئی واوا جان نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ناشتہیں کیا تو آ جا تیں طوہ بوری تیارے۔ "اجھا تو دادا جان بلا رے ہیں اور پ..... '' میں نے اُن کا پیغام پہنچا دیا آپ آ رہے س يالبيل .....؟

'' بیٹاا گرطبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے یاس چلتے ہیں۔" دادانے اُس کے قریب جیٹھتے " ارے نہیں انکل پہلے ہی میری وجہ سے آپ کواتی تکلیف ہوئی ہے۔ میں پہلے سے بہتر ہوں۔ بخار بھی کم ہو گیا ہے۔'' '' تکلیف کیسی بیٹا تم یہاں اکیلے ہو گھ والوں سے دور ہو۔ کیا تمہارے تھروالے بہال ہوتے تو تمہاراخیال نہیں رکھتے؟" " آپ اتی تکلیف نه کیا کریں مجھے شرمندگی کلف تو تم برت رہے ہو۔ اس محمر کو اپنا کھر ہی جھو۔ ¥ ...... \*

چندون گزرے تھے۔اس شام وہ رمضہ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی گی۔ واپسی میں رمضہ جب اے چیوڑ نے گھر آئی تو علیزہ نے اے جیوڑ نے گھر آئی تو علیزہ نے اے بات پر بشتی ہوئی گیٹ ہے۔ اندر واخل ہو میں تو دیکھا ان پر کرسیوں پر وادا جان اور سرمد خوش گیوں میں معروف تھے۔وادا اور سرمد سے سلام وعا کے بعد علیزہ رمضہ کو لے کرایے کمرے میں آگئی۔ بعد علیزہ رمضہ کو لے کرایے کمرے میں آگئی۔ من کی ہوئی ہوئی۔ من کی ہوئی ہوئی۔ من کی کی ہوئی۔ من

''ویے تیج تیج بتاؤ کیا چکر ہے تمہارے دادا جان بھی ہروتت سرمد سرمد کرتے نظر آتے ہیں۔ اور تمہارا چیرہ بھی اے دیکھ کر لال گلال ہوجا تاہے۔'' وہشرارت سے بولی۔ ''رمد تم پٹوگی مجھ ہے۔'' ''دیسے ایسا بھے ہوجائے تو کوئی مضافقہ

" إل آپ چليس ميں پائج من ميں آتا

ا بے وعدے کے مطابق وہ یانچ منٹ میں

گیا۔علیزہ اس کے اس طرح چلے جانے پر حیرت ز دہ رہ گئی تھی۔

اورای رات وہ ہوگیا جوعلیز ہ کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا دادا جان مرزا صاحب کے گھر گئے ہوئے تھے اور علیزہ پر قیامت ٹوٹ گئ تھی۔اس کے بدترین اندیشے کچ ٹابت ہوگئے تھے۔

وہ صوفے پر سرتھا ہے بیٹھی تھی۔ اُس کا دل حاہ رہا تھا کہ چلا چلا کرلوگوں کو بلالے اور کیج مجھے بچالو۔ پورے گھر میں سنا ٹا تھااور وہ اکملی تھی اور باہر موسلا دھار بارش ہور ہی تھی۔ نہ جائے کس وقت وہ ہے ہوش ہوکر کریڑی تھی۔

اُس کی آنگر کھی تو دہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اپنے سر ہانے دادا جان کود کی کر بے اختیاراُس کی آنگھیں بھر آئیں۔ وہ پُرتشویش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔

'' حمیسی 'ہو بیٹا۔'' دو اس کی طرف جیکتے اے یولے۔

'' آپ کہاں چلے گئے تنے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟''وہروتی ہوئی بولی۔

'' ڈرتے نہیں ہیں بیٹا ہم سب ہیں تمہارے ساتھ ڈرنے کی کیا بات ہے؟'' وہ پیارے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔

"ساری رات میں اور سرد کتنا پریشان رہے ہیں۔" وہ ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی اس کی نظریں سامنے کری پر بیٹھے سرمد پر پڑیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا ایک دم اسے یاد آگیا۔

" یانی ....." اس کے حلق میں کانے سے
پڑنے گے۔ دادا دعا کی پڑھ پڑھ کر اے
پھونک رہے تھے۔دادا کے ہاتھ سے ناشتہ کرکے
دہ جیب جانے لیٹی ہوئی تھی۔ اُن کے لاکھ یو چھنے

آ حمیا تھا۔ وہ مزے لے لے کر کھار ہاتھا۔ ''سب کچھ بہت لذیذ بنا ہے۔'' ''ہماری علیز ہ کے ہاتھ میں بڑا ڈا کقہ ہے۔'' دادا جان نے قیمہ کی ڈش اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔

'' واقعی ماننا پڑےگا۔'' ناشتے کے بعدوہ دیر تک جیٹھا دادا جان سے باتیں کرتا رہا اور وہ لان میں جیٹھ کرا خبار کا مطالعہ کرنے گئی۔اخبار اس نے اپنے چیزے کے سامنے پھیلایا ہوا تھا۔

'' اخبار پڑھ چکی ہوں تو ذرا إدھر بھی و کھے لیں۔'' سرمد نہ جانے کب سے اس کے قریب کھڑا تھا۔

'' مجھے کیا پیتہ تھا اتنا اچھا گھر کرائے پر ملنے کے ساتھ ساتھ استے اچھے کھانے بھی ملیں گے وہ بھی مفت۔'' وہ ہنس پڑی اے ہنستا دیکھ کروہ بھی سکون سے مسکراتا ہوا اس کے قریب ہی کری پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ گیا۔

'' ویے آپ اٹنے برے نہیں جتنا میں آپ کو جھتی تھی۔''

'' شکر ہے کہ آپ کی رائے میرے بارے میں اچھی ہوئی۔''

'' پتاہے جب دادا جان نے پورٹن کرائے پر
دیا تھا تو میرے دل میں طرح طرح کے وسوے
تھے کہ پتانہیں کون ہے ؟ کیسا ہے؟ ہمیں کسی
انجان حض کور کھنا جا ہے یانہیں ہم بحروسہ کرکے
غلظی تو نہیں کررہے ۔'' وہ اس کے چبرے پر
پسیلتے تاثرات ہے بے نیاز بول رہی تھی۔ اپنی
بات کھمل کر کے اس نے سرمد کی طرف دیکھا تو
اس کے چبرے پر بجھ میں نہ آنے والے تاثرات

" میں چا ہول '' وہ ایک دم کری سے اٹھ

SUBSTITUTE RECEIPTION

پر بھی اس نے ایک لفظ انہیں نہیں بتایا تھا۔ دادا جان ظہری نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ سرید کو اپنے کمرے کا درواز ہ کھول کر اندر آتے د کچے کروہ س پڑگئی تھی۔

''کسی طبیعت ہے؟'' وہ بڑے شیریں کہے میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے چیرے پر بڑے نرم و ملائم تاثرات تھے۔علیزہ کے چیرے کی سفید بڑتی رنگت د کھے کروہ ایک لحہ کے لیے حب ساہو گیا۔

''''نظیر و پلیز جو پجھ ہوا ہے اسے ایک خواب سجھ کر بھلا دو میں بہت شرمندہ ہوں ۔ پلیز مجھے معاف کردو میں تہارے ساتھ ایسا بھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تہہیں لکلیف دینانہیں چاہتا تھا۔ کل رات جو بچھ ہوا میں اس کے لیے معافی ما تگ رہا ہوں۔' وہ ندامت سے سر جھکا تے بول رہا تھا۔

علیزہ کی سمجھ ٹیں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیے سمج سمجھےکل رات والے بے رحم اور سفاک سرمد کویا اے جو چبرے پر افسردگی اور ندامت لیے جیٹھا تھا۔

وہ کچھ دیر تک اس کے جواب کا انظار کرتار ہا پھراُٹھ کر باہر چلا گیا۔اس کے جانے کے بعدوہ دیر تک روتی رہی ،شام تک اس کی طبیعت کافی سنجل پچکی تھی۔ واوا جان نے بھی سکھ کا سانس سنجل پچکی تھی۔ واوا جان نے بھی سکھ کا سانس

لیا۔ وہ کافی حد تک سنجل چکی تھی۔ بڑے دنوں بعد وہ باہر آ کر لان میں بیٹھی تھی۔ ہوا میں خنگ بڑھ گئی تھی۔ سرید کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اے ایک عجیب ہے رنج وملال نے گھیرلیا تھا۔

اس کے چرے پر چھلتے دہشت اور بے اعتباری کے رنگ و کی کروہ چپ ساہو کیا تھا۔

'' نقصان کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو انداز ہ بی نبیل آپ کتنا ہو انداز ہ بی نبیل آپ کتنا ہو انقصان پہنچا چکے ہیں۔ آپ نے میرے ساوہ اور پُر خلوص داوا جان کے اعتبار اور بھرو سے کا خون کیا ہے۔ بتا کیں کیا اس نقصان کا از اللہ ہوسکتا ہے۔'' کچھ دیر تھہر کر وہ بولی۔

'' اور میں ..... میں جو آپ سے محبت کرنے گلی تھی ۔'' وہ رونے گئی۔

'' اور نقصان کے کہتے ہیں؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہوسکتا ہے؟ ہماری محبت' خلوص اور اعتبار ہارگیا، نقصان تو ہو چکا۔''علیز ہے سراُ تھا کردیکھاتو وہ جاچکا تھا۔

صبح وہ نیبل پر ناشتہ لگار ہی تھی۔ای وقت دادا جان اندر آئے اور اس کے ہاتھ میں چابیاں کیڑاتے ہوئے اضردگی ہے بولے۔

''سرمہ چلا گیا ہے۔۔۔۔'' '' چلے گئے ۔''اس کے دل کو دھکا سالگا۔ '' ہاں رات میرے پاس آیا تھا کہدر ہا تھا اس کا کام ختم ہوگیا ہے اس لیے ضبح وہ چلا جائے گا۔وہ ضبح فجر کے وقت چلا گیا تھا۔اب تک دل کو یقین نہیں آر ہا کہ وہ چلا گیا ہے کیساا بنا ابنا سالگنے لگا تھا۔وہ جیب جائے گم ضم کری براہڑ گئی۔دونوں

نے خاموشی اور اداس فضا میں ناشتہ کیا۔ ناشتہ كركے اس كے بورش كى طرف جاتے ہوئے اس کی آئیسیں بھیلنے لگیں۔ وہ اس کے کمرے کا وروازه کھول کر اندر واخل ہوئی تو وہاں ورانی کا -100/5

اس کے آنواوارے بہدرے تھے۔زین رِعلیزہ کی ٹوئی ہوئی چوڑیوں کے مکڑے بھرے تھے۔ جواس دن سرمدے ہاتھ کی اسٹی گرفت سے ٹونی تھیں وہ کا کچ جیسے اس کے ول میں کھب گئے

" بیں اس مخض کے لیے نہیں روؤں گی۔ وہ جھوٹا تھا قاتل تھا اس نے جمیں دھوکا ویا میں ایسے انسان کے لیے آنسوئیس بہاؤں گی۔' وہ خود ہے کیه بھی رہی تھی اور آنسو بھی بہار ہی تھی۔وہ اس کے بیڈیر بیٹھ گئے۔ جاور کی شکنیں بتا رہی تھیں کہ مجه دير مبلے وہ يهال كرونيس بدليّا ر ما ہوگا علير ه نے اُس کا تکمیسیدھا کر کے رکھا تو دیکھا تھے کے نيجايك سفيدرنك كالفافه ركعا مواتفا

اس نے ہے تالی ہے وہ لفا فدا تھا کر کھولا۔ "عليز و ميں جار ہا ہوں۔اب ہم زندگی ميں بھی ایک دوسرے سے تبیں ملیں گے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کروینا، میری وجہ ہے تہیں جو تکلیف اور دکھ ملے ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانکتا ہوں میں کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کس مقصدے آیا تھا؟ اور کہاں جار ہا ہوں؟ بیسب بے معنی باتیں ہیں۔ میرے لیے دعا کرنا۔ میں تمہارے لیے دعا کوہوں کہتم ہمیشہ خوش رہومہیں بے حساب خوشیاں ملیں کوئی دکھ کوئی عم بھولے ے بھی تہارے نزدیک نہ آئے۔ اسفند یار.....'' پورا خطال کے آنسوؤں سے بھیگ گیا

"اور مل ..... ميل جوآب س محبت كرنے کی تھی۔ اور نقصان کے کہتے ہیں؟ اس سے برا كوئى نقصان موسكتا ہے؟" رات كى تنهائى ميں اکثریہ آ دازاہے نیندے جگادی تی تھی۔وہ بڑبڑا كراثه جاتا ايك مانوس ى خوشبوات جہارسو بلحری ی محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر ساری رات اس کی آوازاہے سونے نہیں دیتی تکی۔وہ پھرای مگر بھی جاتا جہاں ہے بھاگ کرآ گیا تھا۔ بھی بھی اے یوں لگتا جیے اُس کا دل اب بھی وہیں کہیں ہے۔ وہال سے آتے ہوئے وہ اٹی فیتی متاع ایناول و بین بھول کرآ گیا تھا۔

☆.....☆

وه خود کو تنبیه کرتا محبت ، خلوص ، اعتبار ، بحروسه نامی باتوں کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں یہ سب معنی باتیں ہیں۔ میں اسفند یار کب سے ان جذبوں پریفین کرنے لگا سے فضول یا تیں ہیں۔ وہ اکثر سوجا کرتا تھا مگراس کے باوجوداس کی بے سکونی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بےمقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا تا رہتا تھا۔ میں محبت کو تہیں مات میرے دل میں محبت کے لیے کوئی جگہیں ، وہ چیخ المتا تھا۔ كل بى خرم كبدر با تھاجب ے كرا جى ےآئے ہوید لے بدلے ہو۔ بھواس کرتا ے۔ " میں تبیں بدلا میں ویسے کا ویبا ہی ہوں۔ وہ خود کو تل دینے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔

اس نے ایک بے حدامیر اور سای گھرانے میں آ کھ کھولی تھی۔ بیثاور کے ایک عالیشان گھر میں وہ ڈیڈی اور ممی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ونیا کی ہرآ زمائش اے حاصل تھی۔ وہ شروع بی ہے بزايزها كواورخاموش طبع تفاراس كي خاموش طبعي میں اس کے گھر کے ماحول کا بھی کافی وخل تھا۔ می کوآئے دن کے فنکشنز یار ٹیزے فرصت نہیں تھی جبكه وفي في اين برنس اورسياى جميلول مين ألجه -221

اسفند کے ڈیڈی امیریاریٹاور کی ایک مشہور سای یارنی کے اہم لیڈر تھے اور ان سے پہلے اُن كے والدمهابت ياركى وابطى بھى اس بى ساى یارٹی ہے رہی تھی۔ لیکن اسفند یارکوسیاست سے کوئی دلچین تبین تھی۔مہابت یار بڑے و بنگ قتم كے ساى ليڈررے تھے۔ايے ساى لوگوں كے جہاں سو دوست ہول وہاں سو وسمن بھی ہوتے میں یخالف پارٹی سے ان کی ساسی چھٹش جلتی رہتی تھی۔ مہابت یار کے سامنے تو کسی کو جرأت میں ہوتی می کہ أف بھی كہ عیں ليكن ان كے برخلاف اميرياريابرك كواليفائية اورنهايت مندے مزاج کے محص تھے۔ اُن کے مزاج کی زی ہے ان کے خالفین بڑا فائدہ اٹھایا کرتے تھے بلکہ بعض تو برطا انہیں برولی تک کا طعنہ دیا -225

اسفند ياركوان ساى جميلوں كوئى سروكار تبيين تقاراس كالعليمي ريكارة بزاشا ندارتفاشروع بی سے وہ ہر کلاس میں پوزیشن لیتا رہا تھا اور كاميانى سے زتى كى منزليس طے كرتا وہ ميڈيكل كالح من آحياتها-اسلام آبادميديكل كالح من أس كا ايرميش موا تھا اس كيے اسے يہاں كے ہوشل میں رہائش اختیار کرنی پڑی تھی کیکن وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔اب وہ میسوئی سے اپنی لعليم يردهيان وعسكما تفا-

ابتداء میں می اور ڈیڈی اے بہت یاد آتے تنے وہ میلی بار اُن سے جدا ہوا تھا۔ ڈیڈی گاہے بگاہاں سے ملنے آتے رہے تھے۔ اسفندیار نے سب کھے بھول کرتعلیم پر اپنی ہوری توجہ مرکوز کروی گی۔ وقت تیزی ہے کر دا

ر ہا۔وہ اب میڈیکل کے فائنل ایئز ٹیل تھا اور اس کے فائنل ایگزامزشروع ہونے والے تھے۔ انبی ونوں اس کے ڈیڈی امیریاراس سے

ملنے ہاسل آئے تھے۔ وہ بڑے چپ اور مجھے ہوئے ے لگ رے تھے۔ اس کے اصرار پر انہوں نے بتایا تھا کہ مخالف یارٹی کا لیڈر جبار اعوان اب او چھے جھکنڈول پر اثر آیا ہے اور انہیں قبل کی دھمکیاں دینے لگا ہے۔ بین کراسفند كالبواس كى ركون بين سنسنانے لگا۔

"أس كى يەجرأت؟ "اس نے غصے كما \$ 3 2 mg & 16 18

" ڈیڈی آپ ساست چھوڑ کیوں جہیں ویے۔ آپ ان جاہلانہ ذہن رکھنے والے اجذ لوگوں ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ہارے کمرانے کا بیای سفرآپ تک ہی اختام پذیر موجائے گا۔ اس لیے کہ مجھے ساست میں نے ہے کوئی ولچی مہیں ہے۔ بہتر ہے کہ دامن بھا کر

"بنا پرتبدیل کیے آئے گی۔ اگر ہر برحا لکھا قابل محص یبی سوچنے لگے۔'' " مِن كِيمْ مِينَ جَانِيا وْ يُدِي لِسِ الْهِ آ بِ ال

مجمیلوں سے دور رہیں۔'' وہ فکر مندی سے بولا

" میں نے گارڈ زکی تعداد پڑھادی ہے، میں خود بہت محاط ہو گیا ہوں تم بے فکررہو۔ " انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کراے تیلی دی

اس نے پہلی بارڈیڈی کوا تنافکر مندویکھا تھا۔ انہیں فکر مند د کمچہ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وو دن بعد اس کے فائنل ایمزامز شروع ہونے والے تھے۔اے ای اُن تھک محنت پر جروسہ

FOR PAKISTAN

تھا۔ اس محنت کے نتیج میں ایک شاندار مستقبل اس کے سامنے تھا کہ وہ واقعہ ہو گیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کرر کھ دیا۔

ہوا ہوں کہ جبار اعوان کا عیاش بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ان دنوں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ بیسب دوست کچھ بدنام زمانہ لڑکیوں کے ساتھ ایک مشہور ہوئل بین تفہرے ہوئے تھے۔ اس دن وہ دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے ایک شاپنگ مال کے پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی شاپارک کردہا۔ گاڑی اس وقت پارک کردہا۔ گاڑی اس وقت شہباز ہی ڈرائیوکررہا تھا۔ فائر قریب سے کیا گیا شہباز ہی ڈرائیوکررہا تھا۔ فائر قریب سے کیا گیا تھا۔ کولی اس کے صلت سے پارہوگی تھی۔ بیسی ماہرنشانے بازگا کمال گیا تھا۔

رش اور نا کافی روشنی کی وجہ ہے لوگ اور اُس کے دوست قاتل کوئیش دیکھ سکے تھے۔ یہ تو تھی حقیقت گر جبار اعوان اور اس کے حوار یوں نے سار االزام امیر یار کے جینے اسفند یار پر دھر دیا۔ شہباز کے دوستوں نے جبار اعوان کا کھمل ساتھ دیا اور اسفند کے خلاف گوائی دی تھی۔

دوسرے ون میں ایخزامیشن بال میں اسفند یارا پنا پہلا پر چہ ل کرر ہاتھا جب پولیس نے اے شہباز کے قبل کے شبے میں گرفتار کرلیا تھا۔ اسفند نے تو بھی شہباز کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے قاتل ای دنیا میں دند ناتے پھرر ہے تصاور اے ناکر دہ گناہ کی سزامیں گرفتار کرلیا تھا۔ اے پولیس ناکر دہ گناہ کی سزامیں گرفتار کرلیا تھا۔ اے پولیس ریما غر پرجیل بھیج دیا گیا تھا۔

امیر یارکو جیسے ہی اس واقعے کا پیتہ چلا دونوں میال ہوی سب کچھ چھوڑ چھاڑ اپنی گاڑی میں بذر بعیہ سڑک اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ابھی ان دونوں نے چند ہی کلومیٹر کا فاصلہ

طے کیا تھا کہ اُن کا پیچھا کرتے جبار اعوان کے حوار یوں نے انہیں جالیا اور دونوں میاں بیوی کو کو اربو گئے۔ کولیوں نے بھون دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ اس ساری کارروائی میں چند منٹ صرف ہوئے تھے اورا یک ہنتا ابتا گھر اجڑ گیا تھا۔

اسفند یار کے لیے یہ دوہرا صدمہ نا قابل برداشت تھا۔ وہ ٹوٹ کررہ گیا تھا۔ وہ بحری دنیا میں جہارہ گیا تھا۔ وہ بحری دنیا تھا۔ اس کی کہیں شنوائی نہیں ہوئی خی ۔ پولیس عدالتیں اور کواہ سب جبارا عوال کی جیب شن تھے۔ اسفند کی قیمتی متاع اس کے مال باب ظالموں نے جیمن لیے تھے اور اُس کا شاندار سنتقبل ، کامیائی جو کہ صرف چندقدم دور تھی اس کے ساری دنیا نے اُس کا ساتھ سے چھون دیا تھا۔ لے دے کر اُس کا ایک بچپن کا جھوڑ دیا تھا۔ لے دے کر اُس کا ایک بچپن کا دوست خرم تھا جو اُس کے کام آ رہا تھا اس کی خبر دوست خرم تھا جو اُس کے کام آ رہا تھا اس کی خبر گیری کررہا تھا۔ ویکل کا انتظام وغیرہ بھی خرم نے دیں کیا تھا۔

اسفند کے پیچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے قابل وکیل کی کاوشوں سے اسفند کی سزا میں کافی تخفیف ہوگئی تھی۔ مگر بیرسزا بھی سات طویل سالوں پرمجیط تھی۔

ان سات سالوں نے اسے سرسے پاؤں تک تبدیل کردیا تھا۔ وقت نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا۔ انقام کا جذبہ اس کے جسم میں لہو بن کر دوڑ رہا تھا۔ وہ اب سرایا انقام تھا۔ روایتی بدلے کی آگ تو اس کے لہو میں شامل تھی۔ اسے درحقیقت اب کی سے محبت نہیں تھی۔ اس کے درحقیقت اب کی سے محبت نہیں تھی۔ اس کے لیاب کوئی دوست کوئی رشتہ اہم نہیں تھیا اس کے اندر اب صرف نفرت ہی نفرت مجری تھی شدید اندر اب صرف نفرت ہی نفرت مجری تھی شدید انفرت۔

وہ بے پناہ خود غرض ہو گیا تھا۔ محبت، خلوص،

قربانی اورا پیار جیسے لفظ اس کے لیے ہے معنی ہوکر رو گئے تھے۔اس کے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی۔ جباراعوان ہے انقام لینے کی دھن ،ان سات سالوں میں اسفند نے جبار اعوان سے انقام لینے کے بے ثمار منصوبے بنائے اور تو ڑے تھے۔

آخروہ دن آگیا جس کا اسفند کوشدت سے
انظار تھا۔ یعنی اس کی رہائی کا دن ..... وہ اپنے
تیمی سات سال نا کروہ جرم کی سزا بھٹت کر باہرآیا
تو اس کے لیے بچر بھی نہیں بچاتھا ڈیڈی کا برنس
تباہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی بہت جائیداد اور اس کے
اکاؤنٹ میں جمع بچھرتم اس کے پاس تھی۔ اسے
دولت وغیرہ کے چلے جائے کا کوئی تم نہیں تھا اس
کا تم تو اس سے سواتھا۔
گائم تو اس سے سواتھا۔

باقی ماندہ جائداد کی فروخت اور ایخ
اکاؤنٹ میں موجودر آم ہے اس نے شخ کاروبار
کی بنیادر کی تھی۔ خرم نے اس موقع پر بھی اُس کا
بحر بورساتھ دیا تھا۔ اس کی محنت اور ڈیائت رنگ
لائی تھی بہت جلداس نے اپنا برنس سیٹ کرلیا تھا۔
وہ زندگی میں ہر طرح سے سیٹل ہوگیا تھا۔
زندگی ہر لحاظ ہے ہموار اور پُرسکون ہونے کے
باوجود اسے ایک بے سکونی لاحق تھی جیسے زندگی
میں ایک اہم کام کرنا باقی ہے اور وہ کام تھا جبار
اعوان سے انتقام لینے کا۔

وقت کا پہید گھو ما تھا اور زندگی نے کروٹ کی مخی تو تبدیلی صرف اسفند یار کے جصے میں نہیں آئی تھی بلکہ جبار اعوان کی زندگی میں بھی بیڑی بائیل مجی تھی۔ جبار اعوان کے چھے جینے اور دو بیٹیاں تھیں ان میں سے شہباز تل ہو چکا تھا جبکہ باتی یا نچے میٹوں کی فطرت و عادت بھی شہباز سے مارکی بلتی جلتی ہی تھی۔ حوان جینے کی موت سے جبار کی ملتی جلتی ہی تھی۔ حوان جینے کی موت سے جبار کی

کمر پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا سارا کروفر
رخصت ہوگیا تھا۔ اس کے موقع پرست اور عیار
بیٹوں نے اس کی تمام دولت اور جائیداد کے حصے
کردیے اس سلسلے میں اُن کے آپس میں بھی
جھڑے ہوئے اور یوں بدول ہوکروہ اپنے سب
سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کراچی شفٹ ہوگیا۔
سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کراچی شفٹ ہوگیا۔
اسفند کو جہار کے بیٹمام حالات اس کی تلاش
کے دوران ہی پت چلے تھے۔ اے تلاش کرنا
اگر چہا کی مشکل کام تھا گمروہ اپنے ارادے ہیں
اگر چہا کے بوش ایریا میں واقع اس بنگلے کا سراغ
کراچی کے پوش ایریا میں واقع اس بنگلے کا سراغ
گانے میں کامیاب ہوگیا جہاں آج کل جبار مقیم

وہ اس بنگلے میں رہ رہاتھا جوعلیزہ کے پڑوں میں ہی واقع تھا۔اے کیا کرناتھا یہ وہ سوچ چکا تھا۔ جبار کے بارے میں تمام معلومات وہ بڑی ہوشیاری سے حاصل کر چکا تھا۔ اسفند نے وہاں جاکر اس علاقے کے اسٹیٹ ایجنٹ سے ملاقات کی تو وہاں ایک بزرگ اپنے بنگلے کا ایک پورش کرائے پردینے کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے وہیں اپنے گھر میں رہنے کی آفر وی تھی۔ان بزرگ کی باتیں من کر اسے فورا ہی ایک خیال سوجھا تھا۔ بزرگ اسے ٹھیک ٹھاک ہے وتو ف گئے تھے۔

وہ اپی کراچی میں رہائش کو چھیانا چاہتا تھا۔ کسی بڑے ہوئل میں رہائش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی کراچی آ مد کا کوئی شوت چھوڑ نا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بزرگ کے سامنے اپنی رہائش کا مسئلہ بیان کیا تھا۔اس کی تو قع کے بین مطابق انہوں نے اے اینے گھر رہنے کی پیش کش کردی تھی۔ اس کے

# یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اندازے مشکل ہی سے غلط ثابت ہوتے تھے۔
یہ ایک کافی کشادہ اور قدیم طرز پر بنا ہوا بگلہ
تھا۔ اس میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سا
احساس ہوا تھا۔ وہ جگہ جیسے اسے اپنی طرف تھنچ
رہی تھی وہ اپنی اس کیفیت کو بجھ نہیں پار ہا تھا۔ وہ
اس کی زندگی میں آنے والے لوگوں میں سب
سے سادہ اور بے وتوف لگتے تھے۔ بیٹا بیٹا کہتے
اُن کی زبان تھسی تھی۔ اس نے جو پچھ انہیں بتایا
قطا نہوں نے آ تکھیں بندکر کے بجروسہ کرلیا تھا۔
تھا انہوں نے آ تکھیں بندکر کے بجروسہ کرلیا تھا۔
مہال تک کہ اس نے انہیں اپنا نام تک غلط بتایا

انہوں نے پہلے ہی دن اسفند کو کھانے پر بلایا تھا۔ وہاں پہلی باراس نے انتہائی خوبصورت اور ساوہ سی لڑکی علیزہ کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی عام سے کیڑوں میں بھی وہ خاص لگ رہی تھی۔ اس کے چبرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔

اس دن وہ برآ مدے میں گھڑا سگریٹ پی دہا تھا۔ اوراپی دن جرگی کارکردگی پرخوش ہورہا تھا۔ جہارے بیل برئی اہم معلومات اس کے ملازم کے ذریعے اے ل گئی تھیں۔ وہ اس کے اتنا قریب کہ جب چاہتا اس کی زندگی فریب تھا اتنا قریب کہ جب چاہتا اس کی زندگی جانے کے ورکاٹ سکتا تھا۔ جبار کے بیٹے کے آنے جائے گئی تھا۔ وہ اس سے نبٹنے کے منصوبے بنارہا تھا جب اے احساس ہوا کہ کوئی اے دیکے دہا ہے۔ بیٹ کان میں بچھ فاصلے پر علیزہ کی گارٹ کی کے ساتھ بیٹی جب اے احساس ہوا کہ کوئی اے دیکے دہا تھا بھی کے استھ بیٹی کے ساتھ کی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ

بڑا خوشگوار تھا وہ جاگنگ کرنے باہر نکل گیا تھا۔
واپسی پر وہ لان میں چہل قدی کرتی نظر آئی تھی
شندی شندی ہوا چل رہی تھی۔گلابی رنگ کے
لیاس میں وہ حد ہے زیادہ خوبصورت لگ رہی
تھی۔ سر سبر گھاس پر اپنے گلابی پاؤں دھرتی وہ
آ ہت قدی ہے چل رہی تھی وہ اس وقت پھول کی
طرح کھلی تھلی لگ رہی تھی۔ وہ ہے اختیار اس کے
باس چلا آیا تھا۔ اپنے کل کے نظر انداز کیے جانے
پر اُس کا موڈ آف تھا۔ ای لیے وہ اسے اگور
پر اُس کا موڈ آف تھا۔ ای لیے وہ اسے اگور
مر رہی تھی۔ وہ اپنے روشے روشے اس روپ
شی اور بیاری لگ رہی تھی۔ وہ اُس کا بیا نداز
و کھر مسکرادیا تھا۔

سب کچھ اسفندگی مرضی کے مطابق ہور ہا تھا۔اس نے جبار کے دو ملاز مین کوتھوڑا سالا کچ دے کرا ہے ساتھ ملالیا تھا۔وہ ہرطرح ہے اس کے ساتھ تعاون کرر ہے تھے۔اس کا کام بہت آ سان ہو گیا تھا۔ ملاز مین کے ذریعے ہی اے پند چلا تھا کہ جبارا آج کل بہت بیار ہے اور اپنے کمرے تک ہی محدودر ہتا ہے۔کل وقت تمہارا تھا جبار اعوان آج وقت کی طنا ہیں میرے ہاتھوں میں ہیں۔'اس نے سوجا۔

وہ اکثر رات کو دیر تک جاگنار ہتا تھا اور اکثر علیر ہ کو اپنی کھڑی ہے ادھراُ دھرجھا تکتے اور آتے علیر ہ کو اپنی کھڑی ہے ادھراُ دھرجھا تکتے اور آتے جاتے ویکھا کرتا تھا۔ بھی بھارتو یوں لگنا کہ وہ سوتے ہے جاگ کر ادھراُ دھر دیکھ رہی ہے۔ ایک بار وہ جب رات گئے باہر جھا تکنے کے بعد کھڑی ہے ہی اور اپنے کمرے سے باہر تکلتے دیکھا تو اسے ذرا بحس ہوا۔ وہ دب پاؤں اُن کو دیکھا تو اسے ذرا بحس ہوا۔ وہ دب پاؤں اُن کو کی کھڑی ہے اندر جھا تکا تو وہ بڑے وہمی انداز کی کھڑی ہے اندر جھا تکا تو وہ بڑے وہمی انداز کی کھڑی ہے۔ کررہی تھی۔

جو کھڑ کیاں کھلی تھیں وہ جلدی جلدی بند کررہی گئے۔ اس کے بے حد خوبصورت اور گھنے بال کھلے ہوئے اس کی پشت پر بھرے ہوئے تھے وہ اس طلبے میں بڑی حسین لگ رہی تھی۔ وہ اتن بیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ جس کھڑ کی کے پاس وہ کھڑا تھا وہ اسے بند کرنے آئی تو وہ جلدی سے چھیے ہٹ گیا تھا۔

اُس کا دلکش سرا پانگھوم رہا تھا۔ اس دن اُس کی طبیعت کچھ خراب تھی بخار ہوگیا تھا۔ انہیں نہ جانے کیسے خبر ہوگئی۔ وہ اُن کے آئے برجیران تھا۔

اسے کمرے میں وہ واپس آیا تو اس کے ول کی

کیفیت عجیب ی محی بار باراس کی آ جمول میں

ے آنے پرجیران تھا۔ ''کل ہے تم مسلسل گھر پر ہوتو مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں خدانخواسۃ طبیعت تو خراب نہیں۔'' اسفند کے استفسار پروہ بولے تھے۔

معمولی بخار کو وہ خاطر میں نہیں لایا تھا ووا
لے کروہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھا رہا تھا یا سوتا رہا
تھا۔ مگروہ اس طرح پر بیٹان ہو گئے تھے جیسے وہ نہ
جانے کتنا شدید بیار ہو۔ انہوں نے ملاز مہ سے
چائے بنوا کراہے پلائی تھی سکٹ کھلائے تھے۔ پھر
اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک اس سے باتیں
کرتے رہے تھے۔

" المحضى كى جمت نہيں تھى تو فون بى كردية ـ " وہ اس كے ماتھ پر ہاتھ ركھ كراس كے بخار كا اندازہ كرد ہے تھے ۔ اُن كے ہاتھوں كا كس پاكروہ كچھ بے چين ہو گيا تھا۔ اسفندنے اُن كا شكر بداداكيا تو وہ بولے تھے۔

" تتم تكلف بہت برتے ہوكيا تمہارے گھر والے يہاں ہوتے تو انہيں منع كرتے۔" ان كى اس بات نے اے اندرے بلاكر دكھ ديا تھا۔ تتى

کی اور خالص محبت تقی اُن کی ، اس رات وہ بہت بریثان اور پشیمان رہا تھا۔ کتنے پُرخلوص اور سادہ لوگ تھے ہیں۔

اتوارکا دن تھا وہ بستر پرستی ہے پڑا
اگڑائیاں لے رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک
ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے علیزہ کھڑی
تھی۔ وہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی ذرد
آلی کی اوٹ میں اُس کا سرخ وسید چبرہ دمک
رہا تھا۔ اس نے سوچا بیرنگ آج سے پہلے اسے
اتنا چھا کیوں نہیں لگا۔ ان لوگوں کے ساتھ بیشرکر
ناشتہ کرنا اسفند کے لیے ایک پالکل انو کھا تج بہ
قطا۔ وہ خودکواس ٹیملی کا فردنصور کرریا تھا۔ اس نے
تھا۔ وہ خودکواس ٹیملی کا فردنصور کرریا تھا۔ اس نے
اسلی اس نے سوچا اس جگہ سے انہی جگہ دو کے
اس لیحاس نے سوچا اس جگہ سے انہی جگہ دو کے
زمین برکوئی نہیں ہے۔
زمین برکوئی نہیں ہے۔

اسفند کا آج کل زیاده تر دفت گر پر ہی كزرر باتفا\_اے ايا لگ رباتھا جيے وہ يہال چشیاں انجوائے کرنے آیا ہو۔ جبار کوجیے وہ میسر بھلا بیٹھا تھا۔تھوڑی وہر کے لیے کھرے باہر جاتا تو واپس کھر جانے کے لیے بے چین ہونے لگتا تھا۔اس گھر اور گھر کے مکینوں میں نہ جائے الیمی كياخاص بات تحى - جب اے اس بات كاخيال آیا کہ وہ اپنا مقصد بھول رہا ہے۔ تو فورا نے سرے ہے خود کو تیار کیا۔ کچھ تھا جواے کچو کے لگا رہا تھا۔ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت سے وہ پریشان موكيا تقارات لك رما تقاجي اس كا وجود دو حصول میں تقلیم ہو گیا ہو۔اے اپنے آپ سے ۋرلگ ر باتھا شام تک پیاضطراب اور بےقراری ا یک بیجان کی صورت اختیار کرگئی تھی۔ وہ علیز ہ کو بتا دینا جا بتا تھا کہ اس کے دل میں جو اس کے لے وسوے تھے وہ کی تھے۔ اپنا مقصد یادآتے

ہی لہو اُس کی رگوں میں آگ بن کر دوڑنے لگا تھا۔

وہ فوان پرخرم سے بات کررہا تھا ای وقت اے وہاں کی موجود کی کا احساس ہوا تھا اور ای وقت علیزہ کے ہاتھ ہے ٹرے چھوٹ کر نیجے مرحمی میں۔ اسفند کا عنیض وغضب سے برا حال ہوگیا تھا۔اے اس کے بارے میں سب کچھ پیت چل گیا تھا۔ بیسوچ اُس کی ہرسوچ پر حاوی ہوگئی سی۔ اس پر ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ علیزہ خوفز دہ ہوکر وہاں سے بھاگ جانا جا ہتی تھی۔ مگر اسفند نے اے آ کے بر صفح میں دیا اور اے انتہائی علد لی اور بے رحی ہے چیچ کر کمرے میں لے آیا وہ اس وقت وہی اسفند تھا جوایے رائے میں آنے والے کو چل کرر کھ دیتا تھا۔ وہ اس سے التجا كرربي تحي كزكر اربي تحي اوروه اسے اذیت دے رہا تھا۔ اس کا منداس نے حتی سے بند کیا تھا وہ بری طرح تڑے ربی سی اے اس پر کوئی رحم سیس آرہا تھا بلکہ اس کے جلائے پروہ غصے سے یا گل ہو گیا اور پوری توت ہے اس کے منہ پر تھیٹر دے مارا تھاوہ بے حال ی ہوگئے تھی اس کا سربری طرح ویوارے فکرایا تھا۔ اے اس نے انتہائی سفاکی ہے کوئی بھی بات کسی کو بتانے ہے منع کیا اور وہان سے جانے کا کہا تو وہ دیوانہ وار وہاں ہے بھاگ تی تھی۔

وہ چلی کی تھی اور اسفند خاموش کھڑا اپنے آپ کو پُرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوج رہا تھاس کہ اب جبکہ اے اُس کی اصلیت کا پہنچ چل گیا ہے اسے جلد از جلد جبار کا کام تمام کرکے یہاں ہے نکل جانا چاہیے۔ باہر سے آتا بارش کا شورا ہے ڈسٹر ب کرر ہاتھا۔ وہ دروازہ بند کرکے کمرے میں پلٹا تو فرش پر جا بجا التی ہوئی کرکے کمرے میں پلٹا تو فرش پر جا بجا التی ہوئی

ٹرے، پکوڑے، سموے ، ٹوٹی ہوئی چائے کی پیالی جووہ اُس کے لیے بنا کرلائی تھی بھری ہوئی تھی۔

'' میرے لیے ..... میرے لیے بنا کر لائی تھی۔''اس نے خودے کہااور گھٹنوں کے بل بیٹے کر دیکھنے لگا وہ سب اٹھا کر اس نے ٹرے میں ڈلا

آگے پھوفاصلے پراس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ دیوار کے پاس آیا یہاں اُس کا زرد دو پٹہ پڑا تھا۔ جے اس کے سر پر دیکھ کراس نے سوچا تھا کہ آج سے پہلے بیرنگ اے اتنا اچھا کیوں نہیں لگا تھا۔ وہاں کی ایک ایک چیز اُس کی سفا کی کا اعلان کررنگ تھی۔

'' وہ کیا کررہی ہوگی۔۔۔۔۔ وہ ٹھیک تو ہوگ'' علیز ہ وہ چیختا ہوااس کی طرف لپکا تھا۔ '' یہ بیں نے کیا کر دیا؟''

" علیره الشوآ تکھیں گھولو۔" وہ جنونی انداز میں اسے جنجھوڑ رہا تھا گراس کے دجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ چول جیسی لڑکی آئی سفاکی بھلا کیسے برداشت کرسکتی تھی۔اس کے چہرے پر آ نسوؤں کی کئیروں کے ساتھ اس کے ہاتھ کا نشان بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اُس کا چہرہ تھام کررد رہا تھا۔ گر وہ ہوش و حواس سے بے گانہ پڑی رہی۔ وہ اسے اُٹھا کر حواس سے بے گانہ پڑی رہی۔ وہ اسے اُٹھا کر کمرے میں لایا اور بیڈیرلٹا کر باہر بھا گا۔

طوفانی بارش میں وہ تیزی سے چلنا نزدیک ہی واقع ڈاکٹر کی کلینک کی طرف جار ہاتھا۔راستے بھروہ یہی سوچتا رہا تھا۔اسے پچھ ہوا تو میں کیسے تی پاؤں گا۔ ڈاکٹر کو لے کر وہ واپس گھر پہنچا تو دادا جان اس کے سرہانے ہیٹھے رورہے تھے اور مسلسل دھائیں پڑھ پڑھ کراہے بھونک رہے تھے۔ ڈاکٹر کے تعلی آمیز جملے سننے کے بعد وہ بولے۔

ہولے۔
'' فلطی میری ہے۔۔۔۔۔۔اضے خراب موسم میں
اے اکیلے چھوڑ کر کیوں گیا۔ وہ ڈرگئ ہوگی۔
ہارش کی تھن گرج ہے بہت ڈرتی ہے۔'' کیسی
قیامت کی بیرات تھی وہ دونوں اس کے سرہانے
میشےاس کے ہوش میں آنے کا انتظار کررہے تھے۔
میشےاس کے ہوش میں وہ کی ہار چلائی تھی۔

''وادا جان مجھے بچالیں۔' اوراس کیا یہ پکار اسفندکو تدامت کے سمندر میں غرق کررہی تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی اسفند پر پڑی تو اے لگا کہ وہ چیج چیچ کرسب کو بتاوے گی کہ وہ دھوکے بازے اوراسفند نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے اوراس کی وجہ ہے آئچل اس کے سرے بٹا ہے۔ لیکن اس کے ہونوں پر تو تقل بڑے شے اس کے لب بسنچ ہوئے تھے۔ اس کی آٹھوں میں خوف مجمد ہوکررہ گیا تھا۔

صاف کردے اوران سے ہے۔۔۔۔۔ '' ہاں میں ہی وہ خض ہوں جس پرتم آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہو۔'' وہ اے سوتا چھوڑ کر اپنے کرے میں آگیا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا

"کاش علیز و میں تمہارے قابل ہوتا۔ کاش میں تمہارے جیسا ہوتا۔ نفرت زہر بن کر میرے پورے وجود میں پھیل گئی ہے۔ محبت اب مجھے راس نہیں آئے گی۔ نفرتوں نے مجھے محبت کے قابل ہی کب چھوڑا ہے۔ مجھے معاف کردیناعلیز و میں انقام لیے بنا جی نہیں سکتا۔ میں واپس اپنی ای دنیا میں جارہا ہوں۔ منافق، جھوٹی ادر مکر وفریب سے بھری دنیا میں .....

جبار اعوان کوفل کرنے کے منصوبے کو اس نے آخری شکل دی تھی۔اس کے ملازم نے جبار کے کمرے کے اے می میں کوئی خرابی پیدا کردی تھی اور البیٹریشن کے روپ میں اسفند کو اس کے کمرے تک باآسانی رسائی مل گئی تھی۔ جبار کا ملازم اے پہلے بتا چکا تھا کہ وہ بہت بیارے لیکن اس کی بیاری کی توقیت سے اس نے اسفند کو آگاہ نہیں کیا تھا۔

وہ اور جبار اس وقت جبار کے کمرے میں سے۔ ملازم جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ اسفند جبار کے بیڈ کے قریب آگیا۔ وہ بغور جبار کے بیڈ کے قریب آگیا۔ وہ بغور جبار کے بیڈ کے قریب آگیا۔ بیڈ پر پڑے دکھوں پر بیڈ پر پڑے دکھوں پر بیٹون نہ آیا۔ وہ برسوں سے اپنے بیڈ تک محدود تھا۔ یہاں تک کہ قوت گویائی سے بھی محروم ہوگیا تھا۔

'' مجھے بیچانا جبار میں اسفندیار ہوں ، امیریار کا بیٹا جس کی زندگی تونے تناہ کردی۔ میں تجھ سے انقام لینے آیا تھا۔ میں تجھے اذیت ناک موت مارنا چاہتا تھا تجھے تڑ پتا اور اپنے ساتھ گڑ گڑ اتے ہوئے زندگی کی بھیک ما تکتے و کھنا چاہتا تھا گر جو موت میں تجھے دینا چاہتا تھا وہ کم اذیت ناک تھی قدرت نے تیرے لیے بہتر مزاتجوین کی ہے۔'' نفرت اور انتقام کا وہ الاؤ جو برسوں سے اسفند نے اپنے وجود میں سلگائے رکھا تھا وہ جبار کی اذبت ناک حالت دکیے کر بچھ گیا تھا۔ جیسے لمحوں میں اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ قدرت اس سے پہلے ہی اس سے انتقام لے چکی تھی۔ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اسفند نے سوچا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں جھوڑ کر چلا آیا تھاجیاردورتک اسے جاتاد کھتار ہااس کی آتھوں

ے آنسوروال تھے۔

اسفند بیاوراپے گھرواپس آگیا تھا۔ سب وہ بدل
کچھو بیابی تھا جیسے وہ چھوڑ کرگیا تھا۔ بس وہ بدل
گیا تھاس اس بیں کوئی بڑی تبدیلی آگئی تھی خرم
نے اس تبدیلی کوسب سے زیادہ محسوس کیا تھا۔
آفس کے بعد سارا وقت اس کا گھریر ہی گزرتا تھا
یا بھروہ لانگ ڈرائیو پرنگل جاتا تھا۔ مہم سوکرا شتا
تواہیے بنگلے کے وسیع دعریض لان برکوئی آہتہ
آہتہ گھاس پر اپنے سفید پاؤں رکھتا نظر آنے
لگتا۔ وہ اسے یادکر نائیس جا بتا تھا لیکن وہ جتنا
لگتا۔ وہ اسے یادکر نائیس جا بتا تھا لیکن وہ جتنا
ارکو ذہن سے جھٹک دینا چا بتا تھا لیکن وہ جتنا
ارکو ذہن سے جھٹک دینا چا بتا تھا لیکن وہ جتنا
ارکو ذہن سے جھٹک دینا چا بتا تھا لیکن وہ جتنا
ارکو ذہن سے جھٹک دینا چا بتا تھا لیکن وہ جتنا
ارکو ذہن سے جھٹک دینا چا بتا تھا لیکن وہ جتنا
ارکو ذہن سے جھٹک دینا چا بتا تھا ہو دہ اپنے آپ

ایک سال بیت دکا تھا۔خود سے لڑتے ہوئے ۔علیزہ کو بھلانے کی کوشش کرتے ہوئے گروہ ناکام رہا تھا۔ ماضی کی ایک ایک بات اسے یاد آتی تھی زُلاتی تھی، تڑپائی تھی۔ وہ بڑا بے چین ادر مضطرب رہتا تھا۔اب صرف وہ اسفند زندہ تھا جومجت کرتا تھا جس کے دل میں ایک محبت بحرادل دھڑ کتا تھا۔اس کے دل میں محبت نے ڈیرے ڈال

دیے تھے۔وہ اب بنی زندگی محبوں کے ساتھ گزار نا چاہتا تھا۔علیز ہ کے ساتھ گزار نا چاہتا تھا۔ ''کیا وہ مجھے معاف کردے گی؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہوگی؟''اس نے خود ے سوال کیا۔

''کیاوہ میری محبت کا یقین کرلے گی؟''
''ہاں ۔۔۔۔''اس کے اندرے آ داز آئی۔
''دہ بھی تم سے محبت کرتی ہے۔' دل نے کہا۔
وہ کھڑکی میں کھڑی تھی اور باہر دیکے رہی تھی۔
یہ دسمبر کے آخری ایام شے باہر سخت سردی تھی
سے دسمبر کے آخری ایام شے باہر سخت سردی تھی
شنڈی ہوا کمیں چل رہی تھیں۔وہ کھڑکی بندگر کے
سینے تین نظرای وقت ایک شخص
پہنے تین نظرای وقت ایک شخص
پہنے تین نظرای وقت ایک شخص
اندرداخل ہوتا نظر آیا۔وہ تیز تیز چلا آر ہا تھا۔

'' سرمد ''' وہ ہے اختیار کھاگی اور درواز ہ کھول کر باہرتکل گئی۔اسفند نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلنا اس تک آگیا تھا۔ وہ دونوںایک دوسرے کے آ منے سامنے کھڑے تھے۔ ''علیز ہ میں ایک طویل مسافت طے کر کے آیا ہوں کیا مجھے یہاں جگہ لے گی؟''

اس کے سوال میں کئی اندیشے تھے کئی امیدیں تھیں کچھ دریکٹہر کروہ بولا۔

'' وہ سرمد مرچکا ہے اب تمہارے سامنے اسفند کھڑا ہے جوتم سے شدید محبت کرتا ہے جو تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔'' وہ بڑی آس لیے اے دیکھر ہاتھا۔

'' آئی دیر کیوں کروی آنے میں۔'' اس کا جواب من کروہ ایک دم پُرسکون ہوگیا۔اس کے سارے اندیشے ختم ہوگئے اور لیوں پر بردی دلفریب کی مسکراہٹ میں گئی۔ دلفریب کی مسکراہٹ میں گئی۔

افسانه ميراغ الصديق

جيون اك خواب سف

"ببوایے گھر میں شوہر کی دیکھ بھال کرتی اچھی گلتی ہے نہ کہ میکے میں سیرسیائے کرتی اور جو ہویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ چھوڑ کر میکے جائیٹھتی ہیں اُن کے شوہر بھی کہیں اور ہی ول کلی کاسامان تلاش کر لیتے ہیں۔"ساس کی منطق کے آھےوہ جیب ہوجاتی پھر بھی .....



سے ناویدسلیم سے بری بی وجوم دھام سے کروائی تھی۔ یوں بھی وہ اپنی امال کا اکلوتا اور کماؤ پوت بیٹا تھاجس کی کریانے کی دکان ہے ہی اس کی بہنوں



ماجد على عرف مجوكى شادى خاندآ بادى اس كى تین عدد خرانث شادی شده بهنوں اور ایک عدد كنوارى محرسب ير بهارى بهن في اين مشتركه يسند

# oaded Fro

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



کاموں شی ہلکان کے رکھتیں بھی نندگی فر مائش تو بھی ساس کی وہ بے جاری منع بھی نہ کر پاتی ۔ بھی اب کھولنے کا سوچی بھی تو ساس کی قبر آلود آ تکھیں اس کے لب ہنے سے پہلے ہی خاموش کرادیتیں مجو سے کچھ کہنے کا مطلب اُسے ناراض کرنا ہی تھا بھی جو وہ میکے جانے کا سوچی تو ساس صاحبہ جیب کرادیتیں۔

"بہوا ہے گھر میں شوہر کی دکھ بھال کرتی اچھی گئی ہے نہ کہ میکے میں سیر سپائے کرتی اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ چھوڑ کر میکے جا بیٹھی ہیں اُن کے شوہر بھی کہیں اور بی دل کی کا سامان تلاش کرلیتے ہیں۔" ساس کی منطق کے آگے وہ چپ ہوجاتی پھر بھی شیکے جانے کا نام نہ لیتی اور جو بھی اس ہوجاتی پھر بھی شیکے جانے کا نام نہ لیتی اور جو بھی اس کو امال اور بہیں اس سے ملنے کو آجا تیں تو ساس جو وہ کوئی حالی ول کہہ سیکے۔ ہاں اتنا ضرور سوچی تھی جو وہ کوئی حالی ول کہہ سیکے۔ ہاں اتنا ضرور سوچی تھی کہ اُس کی شادی شدہ نندیں کیوں ہر دوسرے دن کہ اُس کی شادی شدہ نندیں کیوں ساس منع نہیں کر تیں اور ان سوالوں کا صرف ایک بی جواب تھا کر تیں اور ان سوالوں کا صرف ایک بی جواب تھا کروہ بہوتھی اور وہ بیٹیاں۔"

☆.....☆.....☆

اُس روز نادیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ سے
وہ کوئی درجن بھر سے زائد کپڑے دھو دھوکر
ہلکان ہوئے جارہی تھی۔ آگ اُگٹا سورج سخن
میں کپڑے دھوتی نادیہ پرمسلسل اپنا قبر برسار ہاتھا
اور دہ پینے میں شرابورا پی خرابی قسمت کوکوس رہی
تھی ابھی وہ کپڑے بھیلانے کو کھڑی ہی ہوئی تھی
کہا ہے منہ بھرکے تے آئی تھی وہ فوراً واش روم
بھا گی تھی۔ ساس صاحبہ کو اُس کے انداز ذرا کھنکے
سامی صاحبہ کو اُس کے انداز ذرا کھنکے
سامی تھے۔ وہ فوراً نادیہ کو قربی لیڈی ڈاکٹر کے پاس
سے کی تھیں اور جوخوشخری انہیں ڈاکٹر نے سائی
سے کی تھیں اور جوخوشخری انہیں ڈاکٹر نے سائی

اور كمر كا خرج جانا تها\_ ويساتر بحو براي نيك اور موشيار تقامر بلاكا سيدها تقيا مجال محى جوامال اور بہنوں کے آ مے اس کی زبان عل جاتی۔ بھین سے بی اُس فے صرف ایک لفظ سیکھا تھا ا ہاں اور اس کے علاوه اس نے تھر میں کوئی لفظ بولنا سیکھا ہی جہیں تھا۔ عمرنے اٹھائیس کا ہندسے کراس کیا تو امال کواب بہو کی ضرورت محسوس ہونے لکی البتہ ان کی کوشش یم بھی کہ کنواری نند مدیجہ کی بھی شادی ہوجائے بیانہ ہوکہ شادی کے بعد بیٹا ماتھ پر آ تکھیں رکھ لے۔ ای کیے شروع سے بی دکان کا سارا خرچ وآ مدنی امال نے اینے ہی ہاتھ میں رکھا تھا بیانہ ہو کہ بیٹا شادی کے بعد پیپوں کور سادے اور تو اور لڑکی کے انتخاب میں بھی بہنوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ لڑکی کے آگے چھے کوئی نہ ہواور وہ أے خوب وہا کرر کھ علیل۔ بن باپ کی سب سے بردی ذمه دار چیبیس ساله نادیدایی پلکول پر دٔ حیرون خواب لیے ماجد کے سنگ رخصت ہوکر اس کے چھوٹے ے آشیانے میں چی آئی تھی۔ مراس کے سہانے محبت بھرے خواب شادی کی مہلی رات ہی بری طرح چکنا چور ہو گئے تھے۔ جب مجونے دیے دیے لفظوں مين أب ياوركرايا تقار

'' دیکھونادیہ بیس نے بھی اپنی ماں کوکوئی تکلیف نہیں دی ہے بڑی امیدیں ہیں انہیں جھے اورتم بھی بھی اُن کا دل نہ دکھانا اُن کے آگے بھی ناں نہ بولنا۔'' یہ کسیا دولہا تھا جوشادی کی اولین رات ہی اُسے اچھی بہو بننے کے گرسکھارہا تھا۔ جبکہ بیررات تو اُن وونوں کے وصل کی محبت کی رات تھی۔ تادیہ نے بھی وونوں کے وصل کی محبت کی رات تھی۔ تادیہ نے بھی جھٹ بلکیں جھکا دی تھیں۔ مبادا سرتاج تاراض ہی نہ ہو جا کیں۔ شادی کے دوسرے روز ہی نادیہ کو اندازہ ہوگیا تھا کہ مجوصرف اپنی اماں اور بہنوں کی اندازہ ہوگیا تھا کہ مجوصرف اپنی اماں اور بہنوں کی برابى بيهم فبقيه فضاش كونجا تقار \$.....\$

بیٹوں کے کہنے میں آ کرساس صاحبے ایکے ون سے بی ماتھ پر آ تھیں رکھ لی لیعیٰ سارا کام الیلی ناوید کے سروکردیا تھااوروہ بے جاری جران و پریشان ی کمڑی سوچتی رہ گئی کہ کل تک تو ساس نے مدیدکواس کے ساتھ ل کے برکام کرنے کو کہا تھا پرآج ایا کیا ہو گیا جوآ تکھیں بدل لیل\_

" مدیجہ بیٹائم دو پہر میں چلنا میرے ساتھ رضيه آيا كے كمرحمهيں سلائي عصف لگا آؤں كى خير ے اب تمہارا بیاہ بھی کرنا ہے۔" سوچی مجی یلانگ کے تحت ساس صاحبے ناویہ کے سامنے مديحه سے كما تقا-سلائي سينز بيني كا مقصد بھي صرف یمی تھا کہ مدیجہ ناوید کی مدونہ کر سکے اور ماجد کے سامنے بہانہ بھی بن جائے کہ وہ بے عاری گریر ہوتی ہی کب ہے رہ گئی ساس تووہ

کہاں ہے اس عریس کام کریں گا۔ 'جی ای جیے آپ کہیں۔'' مریحہ نے مسکراتے ہوئے نادیہ کو دیکھا تھا جیسے کہ اس کی بے بھی پر ہنس رہی ہواور وہ بے جاری تو اتنا بھی نہیں کہ سکتی تھی کہ''ای ابھی کچھے مہینے ڈک جا تیں بھرنگاد بیجےگا۔"اب مدید ہروقت اپن سلائی کے کاموں میں مصروف رہتی اور نادید گھر کے کاموں میں کیڑے دھوتی تو تھوڑ ہے تھوڑ سے کیڑے بالنی میں بھر کے اوپر پہنچا آتی کی کوٹرس نہ آتا کہ وزن اٹھانے نے ڈاکٹرنے منع کیا ہے۔ ڈھیروں برتن دھوتی جب کچن میں جاتی برتن منہ جڑا رہے ہوتے۔ندیاساس کواتی توفیق نہ ہوتی کہ کم از کم کھی کھایا ہے تو برتن دھوکرر کھ دیں۔ دو پہرکوالگ ہنڈیا پکائی رات کوا لگ کہ بای سالن یاروٹی کسی کو کھانے کی عادت نہ می

بنے کی خوشی کی اعزاز ہے کم نہ تھی۔شام تک بد خبراس کی تمام نندوں تک چکن چکی تھی۔ سووہ اپنے مثلر بجوں سیت میکے میں ڈیرہ ڈال چی تھیں۔ شام کو مجو کھر ایا تو شرمائی لجائی می نادیدأے بہت بمانی سی ۔ باب بنااس کے لیے بھی سی خوش تعیبی ے کم نہ تھا آج تو چھوٹی نندصاحبہ بھی نادیدے ساتھ کچن میں مدد کروار ہی تھیں۔ ظاہر ہے الی حالت میں اتن بری پلٹن کی اسلے خاطر تواضع اس کے اعراس کی تھی می جان کے لیے کی قدرتجي مناسب ندتها-

ساس صاحبہ تینوں شادی شدہ نندوں کے ساتھ اسے کرے میں کول میز کانفرنس میں مصروف محيس اور يج شرارتي كرت ناديدكى جان ملکان کےر کے ہوئے تھے۔نادیہ ہمیشہ یمی موچی تھی کہ آخر بند کرے میں بدلوگ کیا راز و نیاز کی یا تیس کرتی رہتی ہیں۔

''بات تو خوشی کی ہےای مرسر پرمت چڑھالیٹا ا بني بهوكويه نه ہوكہ مهاراني بناليل آپ اور پھرآپ کے قابوہی نہ آئیں۔" نادید کی سب سے بری نند عاليدنے اپن كول كول أكسي كلما كي تعين -

"اوركيااى آپ توبي بى نرى معصوم ارے ایک مہیندلگا ہے بھائی کو دیا کے رکھنے میں اب یوتے کی خوشی میں ساری محنت ندبر باد کر لینا سے نہ ہوکہ بھائی جورو کے غلام بن جائیں۔ بھٹی ہم نے بھی تو بچے بیدا کیے ہیں کیا ہم نے گھر کے کا مہیں كية ب نو يبلي عن دن ب حارى مريحه ك ڈیونی بھانی کے ساتھ کن میں لگادی حد کرتی ہیں آپ - "عاليد ي جيوني نجمد في امال كو كهورا تعا-· · كهتى توتم تُعيك مواب ديكهناكيسي لكام كس كے ركھتى ہوں۔" ساس صاحب كى آ تھوں ميں برى كىنى كى چىك آئى تى اور چر ينول بينول كا

مجوگھر آتا تو نڈھال نڈھال کی نادیدگود کھے۔ تھوڑا پریشان ہوجا تا اکثروہ الٹیاں کرکر کے نڈھال ہوجاتی تو ساس بڑی ہی بے فکری سے کہتیں یہ

''بھی اُلٹیاں تو ایسے ہیں ہوتی جاتی ہیں۔
جھےتو پورے نو مہینے تک ہوتی تھیں گرجال ہے جو
گر کا کام رُکا ہو۔' اور دہ بے چاری پھرے کام
ٹی ہوئی تھی تو ساس صاحبہ اپنی کی سیملی کے گھر
حال احوال پو چھنے کی غرض ہے روانہ ہوگی تھیں۔
جال احوال پو چھنے کی غرض ہے روانہ ہوگی تھیں۔
جار آ رہے تھے اُس نے بہولی تا ہا تھا گریداس کی خرائی تا ہوگی تھیں۔
تی شکل ہے کیموں پانی بنایا تھا گریداس کی خرائی تقسیم کے کہ اس سے پہلے کہ وہ گلاس منہ سے تھا اور گلاس کی کر جیاں پورے پکن میں بھیر گئی تھیں۔ اُسے ہوئی آیا تو اُس نے خود کو اسپتال تھیں۔ اُسے ہوئی آیا تو اُس نے خود کو اسپتال تھیں۔ اُسے ہوئی آیا تو اُس نے خود کو اسپتال میں باید تھیں کے برابر میں بھی بیٹھا تھا۔ اُس نے خود کو اسپتال میں باید تھیں تو ماجد اُس

"" گھراؤ مت تمہیں چکرا گئے تنے وہ تو اچھا ہوا کہ میں کی ضروری کام سے گھر آ گیا تھا اور چائی بھی ایک میرے پاس ہوتی ہے ورنہ تو آج نجانے کیا ہوجا تاتم نے امال کوجانے کیوں دیا۔" ماجداُس کے لیے فکر مند تھا نادیہ کا دل پُرسکون ہوا تھا

''اب بیٹھیک ہیں لیکن آپ کوان کا دھیان رکھنا ہوگا یہ بہت کمزور ہیں اُن کی خوراک کا خیال رکھیں کچھ دن انہیں ریٹ کرنے دیں پھر ہلکا پھلکا کام کرائیں بینہیں کہ سب کام ان پر لا د دیں۔ای وجہ ہان کا بیھال ہواہے آپ بات مجھیں نے پراٹر پڑے گا۔'' ڈاکٹر نے رسانیت سے ماجد کو تمجھایا تھا و وخود کافی ٹائم سے دیکھے رہا تھا

کہ ناوریالی حالت میں بھی سارا کام خود کررہی ہے۔ ہمراہاں سے پچھے کہ اس کی ہمت نہ تھی مگراب سوال اس کے ہمت نہ تھی مگراب سوال اس کے بیچے کی صحت وسلامتی کا تھاوہ نادیہ کو لیے کہ کھر آیا تھاتوا مال پہلے سے تی بیٹھی تھیں۔

''ارےاو مجو ہا دُلا ہُو گیا ہے کیاا کی حالت میں بہوکو لے کرکہاں چلا گیا تھا میرےانے کا انظار تو کیا ہوتااور بہوسارا گھرا ہے ہی گندا چھوڑکے تم گھو منے چلی گئیں۔''اماں نے بہو میٹے کوگھورا تھا۔

''امان سوچنا تو سخجے جا ہے تھا نہ مدید گھریر مقی نہ تو الی حالت میں نادیہ کو چیوڑ کے کہاں چائیں کیا ہوتا اور ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے تو خود کر لے کام پہلے بھی تو کرتی تھی۔' زندگی میں پہلی بار ماجد نے اپنی زبان اماں کے گے کھولی تھی۔ امان تو امان نادیہ بھی تی دق ماجد کا بدروب دیکھتی رہ گئی تو امان تو ابھی تک شاک میں تھیں۔ ماجد نادیہ کو محمد امان تو ابھی تک شاک میں تھیں۔ ماجد نادیہ کو مرے میں چھوڑ آیا تھا تھرامان کی ہمت نہ پڑی تھی نادیہ کو بلانے کی اسکے دن تی امان نے اپنی تیوں بیٹیوں کوٹون کر کے بلالیا تھا۔

'' دیکھا امال میں نہ کہتی تھی کہ لگام کس کے رکھوآج و کمچے لیا نہ اولا دکی وجہ سے وہ کل کی آئی لڑکی جیت گئی۔ کیسا ڈرامہ کرکے بھائی کو اپنی طرف کرلیا۔'' بڑی نند نے بڑی ہی چالا کی سے اپنی آئیسیں تھمائی تھیں۔

'' ہے بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس کی واقعی طبیعت خراب ہوگئی ہومیرے پوتے کو پکھنہ ہوجائے۔'' اماں تو آخرتھی تو اماں ہی نہ بہوے دلچیں نہ ہو یوتے کا تو شوق تھا بہر حال انہیں۔

''لواماں پیکلاگئی ہو کیا ارے بہی تو ڈرامے ہوتے ہیں آ رام کرنے کے تو بھی بہو کے ڈرامے میں آگئی۔''بڑی ہے چھوٹی نند نجمہ نے امال کو

آ تھیں دکھائی تھیں۔ وہ اپنی یا توں میں مگن تھیں اور باہراماں کو بلانے کے لیے آیا ہوا ماجدا پی ماں اور بہنوں کا بدروپ و کھیے کے سخت صدمے میں تھا۔ اسمے میں اُس نے فیصلہ کیا تھا اور وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ اماں سے سیت باتی بہنیں سخت اچھلی تھیں مبادا اُس نے سب سن نہ لیا ہو۔

°° داه امال واه تُو اپنی بیٹیول کی باتوں میں آ کے اپنے منتے ہتے کھر کوآ ک نگاری ہے۔ تو خود ہی بیاہ کر لائی تھی نہ اُسے میں تونبیس لا یا تھا نہ پھر پیفرق کیوں ذراو مکھ جا کے اُسے بھی اُس نے تیری بے عزنی کی جھ سے زبان چلائی۔ تیری نافر مانی کی نہیں یہاں تک کے تو نے أے بھی میکے ڑکنے نہ جانے دیا وہ اُس پر بھی سر جھکا گئی تيري بينيان تو روز آئي بين شدوه کيا سوچتي هوگي اماں کھول کے اپنی آ چھیں یہ نیہ ہو کہ دار ہوجائے۔ بیسب تواہیے گھر چکی جائیں گی تیری اصلی بنی تو وہ ہے نہ تیرے دکھ درد کی ساجی۔ ماجد كي آن تحصيل بحرآ ئي تحييل \_ امال بينے كو ديجھتى رہ کئی تھیں لمحہ لگا تھا انہیں بھی سب مجھنے میں علظی أن كى تھى جو د ہ بہوكو بہو ہى تمجھەر ہى تھيں اور ايسا كرنے ميں أن كى بيٹيوں كا بى ماتھ تھا وہ بى البين مجهاتي رہتي تعين -

این بیائی ہمیں غلط نہ مجھو۔' عالیہ فورا بولی تھی۔ '' باتی پلیز آپ نہ بولوآپ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہو پھر آپ کو اس سے کیا مسلہ ہے اور امال تُو جانتی ہے نہ میں جھھ سے کتنا بیار کرتا ہوں جسے ہم پہلے سب ہنتی خوشی رہتے تھے کیا اب نہیں رہ سکتے ضروری ہے رجشیں پالنا میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا۔ بس اس گھر کو ہنتا بستا کردے تو ہماری بڑائی ہے۔' ماجدا مال کے گا لگ کیا تھا

ماجد کے پیچھے آتی ناویہ نے تشکر آمیز نظروں سے ماجد کودیکھا تھا۔

وہ تو سمجھتی تھی کہ ہاجد صرف ماں بہنوں کے کہ خصی تھی کہ اجد صرف ماں بہنوں کے کہ خصی تھی کہ ماجد صرف ماں بہنوں کہ ماجد صرف فرمانے ہوائے گئی کہ ماجد صرف فرمانے ہوائے ہیں اور اُسے نہیں مال سکتا تھا اماں اور بہنیں الگ شرمندہ تھیں یوں کے جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔

X .... X

رات مجرشدید تکلیف میں گزارنے کے بعد اُس نے فجر کے وقت ایک بہت ہی خوبصورت سے بیٹے کوجنم دیا تھا۔

''یااللہ ٹیراشکرٹونے بھے جاند ساپوتا دیا۔'' اُس کی ساس حمیدہ نے ایک ہاتھ سے بھی سنجالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنے پوتے کو لیاتھا۔

\*\*\*\*\*\*

دوشيزه (53)

www.palkerofelyeerm

مناولت سيروجابت على

# كىسے كہوں....!

" دیکھونعمان ..... بیس تمہارے جذبات کی قدر کر علق ہوں لیکن ہمارے مابین کسی جائز اور قانونی تعلق کا بھی بن جانا مکن نہیں ہے۔ "اساء نے نرمی سے اس سمجھا یا تھا۔
"اس جملے کے بعد لامحالہ تمہارا پہلاسوال بیہ ہوگا کہ کیوں ..... بیر کیوں مکن نہیں .....

# دھیمی دھیمی آئیج میں سکتی محبت کی ایک یا دگار کھا، ناولٹ کی صورت

وہ کھوئی کھوئی آ تھموں سے آسان کی وسعتوں میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے جھللتی ادائی اس کے اندر کے کرب کی مظہرتھی۔ وہ ٹیرس پڑھنے کل قدموں سے چہل قدی کر رہی تھی اور حسین شام بھی اس کی ادائی ش تخفیف نہیں کر پائی تھی۔

آ سان کی وسعقوں میں طیور اپنی آخری روازیں ہے دے ہے۔ نرم ہوا میں ختلی اور پچھ می روازیں لے رہے تھے۔ نرم ہوا میں ختلی اور پچھ تھے۔ نرم ہوا میں ختلی اور پچھ تازگی تھی۔ فیرس کی شالی سمت دورشام کے دھند کئے میں ڈوئی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں اور مغرب کی طرف افق تک پھیلا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ ہوا تھا۔ ہوا میں سرایت شدہ ختلی آنے والے دیمبر کا بتا دے میں سرایت شدہ ختلی آنے والے دیمبر کا بتا دے رہی تھیں لیکن اب اس کے لیے ان میں دل چھی نہ تھیں لیکن اب اس کے لیے ان میں دل چھی نہ رہی تھی۔ پایا کی موت کے بعداس کے لیے سب رہی تھی۔ پایا کی موت کے بعداس کے لیے سب کھے تبدیل ہو کے دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی ہی نومبر کی ہو تبد بی ہو کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی ہو تبد بی ہو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی ہو تبد بی ہو کی دو گیا تھا۔ پھلے کی دو گیا تھا۔ پچھلے سال یہ بی نومبر کی ہو تبد بی ہو کی دو گیا تھا۔ پھلے کی دو گیا تھا کی دو گیا تھا۔ پھلے کی دو گیا تھا کی دو گیا تھا

تھااورالی ہی وتمبر کی اطلاع لاتی شامیں۔اب مجمی سب کچھ وہی تھالیکن اس کے پاپا نہ تھے چناں چہان کی جدائی کاغم ہرلطفاوردل چیسی پر غالب آگیا تھا۔

اساء نے سوچان تھا کداس کے پایا وہاں چلے جائمیں گے جہاں ہے بھی کوئی لوٹ کر تہیں آیا۔ وہ منظراس کے حافظے سے بھی محونہیں ہوسکتا تھاجب موت اس کے پاپا کو لے جارہی تھی ۔اس کے سامنے پاپا کی زندگی کی ڈورکٹ رہی تھی اوروہ بے بس تھی۔

وہ پاپا کے ساتھ مہتال میں تھی۔ان کے منہ پر آسیجن ماسک لگا ہوا تھا لیکن پھر بھی آھیں سانس لینے میں دشواری ہورہی تھی۔وہ آخری الحات تھے۔ پھر موت کا بھیا تک ساٹا۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔تکلیف کی وجہ سے ان کی آسیس کے وہ اور ایل پڑتی تھیں۔انھوں نے آسی تمام ہمتوں کے جمع کر کے اپنا دایاں ہاتھ



ہاتھ رکھا تھا۔اس نے کمس محسوس کرلیا کہ بیاس کی سب سے عزیز دوست عینی ہے تاہم پھر بھی وہ چونک کرمڑی۔عینی کے دونوں ہاتھوں میں جائے سکگ تھے۔

'' رورہی ہو… ؟؟'' اس نے اساء کی بڑی بڑی آ تکھوں میں جھا نکا تھا۔

" میری آئیس اب شاید آنسوؤں کا مستقل محکانہ ہوگئ ہیں... "اس نے اپنی الکلیوں سے آنسوساف کرتے ہوئے کہا۔

عینی نے چائے کا گب پکڑا آیا اور اس کا رخسار تصفیاتے ہوئے یولی۔

"ا تاہم اپ وجود کو تنوطیت کے حوالے نہ کر دینا۔ انکل کی موت ایسا صدمہ نہیں ہے جو تمہاری ہمتوں اور حوصلوں کوریز وریز و نہ کردے لیکن پھر بھی تمہیں رجائیت سے دست پردار نہیں ہو نا چاہیے۔ موت سے مفر ممکن نہیں ہے۔ این المفر .....؟؟"

پھراس نے اساء کو کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اورخود بھی براجمان ہوگئی۔

"اس میں امکان قریب بالکل نہیں ہے۔"
اساء نے کری پر بیٹے ہوئے کہا۔" تاہم بھی یہ
حادثہ موت اتنی سرعت سے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ
انسان کے حواس قطعاً معطل ہو کے رہ جاتے
ہیں۔ چھ مہینے تبل پاپا بالکل ٹھیک تھے اور لگتا نہ تھا
کہ موت ان کی تاک میں ہے۔ اچا تک وہ بیار
ہوئے اور چند دنوں میں ہی قزاق اجل نے انھیں
ایک لیا۔"

" جھے تہاری کیفیت کا کی حدتک ہی اندازہ ہے۔ جس کرب ہے تم گزررہی ہو'ا ہے تم ہی محسوس کر علی والدہ کی خاطر محسوس کر علی ہوتا ہم تمہیں اپنی والدہ کی خاطر ہمت بھڑ نی جائے ہے تو ان

اٹھایا تھا اور کرب ٹیکٹی نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب ویکھنے گئے تھے۔ وہ اساء کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے گئے تھے۔ اساء نے تڑپ کراپنا سرآ گے کر ویا۔ انھوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر شایدوہ آ سودہ ہو گئے۔انھوں نے ایک پیکل کی اور ان کی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔

''نبیں ….نبیں پاپا ….نبیں۔'' وہ چیخ آتھی تھی۔''آپنبیں جائے ….کیا آپ اٹی اٹلوتی بنی جپوڑ جائیں گے… ؟؟ کیا آپ اٹی اٹلوتی بنی کے آنسوؤں کا خیال نہ کریں گے۔؟؟ نہ جائیں پاپا رہے نہ جائیں …۔ نہ جائیں۔''

'' کیکن کیا مجھی کوئی اپنی مرضی ہے آیا اور گیا ہے؟؟ جانے والوں کے اختیار میں رک جانا ہوتا تو دہ ہزار دن سال تک رک جاتے۔

اساءروتی روگئ اوراس کے پاپا مسافرعدم ہو پ

پھراس کےحواس بھال ندرہے تھے۔وہ بے ہوش ہوگئی اوراس کی آنکھوں کے آخری منظر میں اس کے مرحوم باپ' اور اس کی والدہ جو اسے تسلی دے رہی تھیں' کے چبرے تھے۔

پھر ہوش میں آنے کے بعد بھی اسے پچھ ہوش نہ تھا۔ پاپا کی جہیز و تکفین ہوگئ ۔سلسلہ ایام نہ رکا اور اب پانچ مہینے بیت گئے تھے۔ آج اسے پاپا بہت شدت ہے یاد آرہے تھے۔

اس کی آئیسیں اشک بار ہو کے دھندلانے لگیں۔سارامنظردھندلانے لگااور دھندلکوں میں غرق شدہ وہ شام بھی مزید دھندلانے گئی۔

'''یایا... '' اس کے منہ سے سنگی نکلی اور آنسوؤ ل نے اس کی پلکوں کی نازک تھنیری حدوں کوتو ڑدیا۔

مريكا يك كل في ال كالداد شافي

دوشيزة 156

اساءاور پینی کالج قرینڈ زخیس ۔اان کی دوشی کالج میں ہوئی تھی اور کالج میں ہی ان کی دوشی گہری ہوگئی تھی ۔ یونی ورشی میں آ کر دونوں بہنیں محسوس ہونے لگی تھیں ۔اساء نے ماسٹرز کوہی بہت خیال کیالیکن عینی نے آ گے ایم ۔فل میں ایڈ میشن لے لیا تھا۔

ا م المرد من المرد من المرد من المواد المول الم

کیر چند کیجے تو قف کے بعداس نے جائے کا گھونٹ کیتے ہوئے کہا۔ ''نعمان کی کال آئی تھی۔''

''اوہ...''اساء کے منہ سے نکلا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے عنائی چبرے پر جبرت کے آ ثارنمودار ہو گئے تتے۔

کے شریک حیات تھے۔ان کی کیفیت زیادہ شدید ہے'اس کے باوجودوہ تم لوگوں کو حوصلہ دیتی ہیں۔ لاکھ چھیانے کے باوجود ان کا چہرہ ان کے اندرونی قم کا غماز ہے' چربھی وہ تم لوگوں کی ہمت بندھاتی ہیں۔''

اساء نے وجرے سے سر بلایا۔ اس کی نگامیں افق پر کہیں مرکوز تھیں۔

اساء نے ایک مجرا سانس لیا اور اس کے اصرار رئیبل سے جائے کا کپ اٹھالیا۔ '' تم کب آئیں؟؟'' اس نے سپ لیتے ہوئے یو جھا۔

رو بن ابھی بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔ آئ ایک بھی گاڑی نہیں تھی۔ میری کار جنید لے گیا ہے۔ میں نے بھائی ہے درخواست کی تھی تو انھوں نے مجھے ہے مشکل بہاں چھوڑا ہے۔ ہمارے دونوں بھائی بھی انو کھے ہیں۔ ویسے ہوں تو بہانوں کی بٹاری کھل جاتی ہے یا بھی تو مروت بالائے طاق اور صاف انکار سس بہر حال مجھے اندازہ تھا کہ تم غیرس پر ہوگی۔ سیر حیال چڑھتے ہوئے آئی نے مجھے جائے کے کی تھا دیے۔''

ویے۔ "" ہم ..... اور تمہارا Thesis کہاں تک پہنچا...؟؟"

" چل رہا ہے ..... یار اس اندیات اغذا کا تو سر پیر ہی سمجھ میں نہیں آرہا۔ آخر کیرک گارڈ صاحب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟؟ میں نے غلطی کی ہے اس موضوع کو لے کر...

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



كل تنى س ك حوال سيمس مدف مديقي نے جو می واے اس کے واس کے واس کے اس کے واس " كيول؟؟ كيابية ف دارى محه يرعائد موتی ہے کہ آپ کے لیے نوش سنجال کر رکھوں؟؟"اس نے شعلہ بارنگاہوں سے نعمان کو کھوراتھا۔" کیا پینتالیس اسٹودنش میں آ ہے کو صرف میں ہی دستیاب ہوئی ہوں نوٹس کے

"" نتى ..... تېيى ..... ' نعمان بوكھلا كيا\_' کیکن ابھی تو آپ ہی سامنے ہیں۔ ہاتی فیلوز شاید آ دُيور يم يس يل-

'' تو آپ بھی آ ڈیٹوریم جانے کا کشٹ اٹھا لیں یاا نظار تیجیے۔ کیا اسٹوڈنٹس کوآ ڈیٹوریم میں قید کرلیا گیاہے جہاں ہے وہ بھی یا ہرنہیں آ عیس ے؟ انظار میجیے \_ ابھی جلد یا به در پروگرام اختیام کو پہنچے تو تینتالیس کلاس فیلوز ہے نوٹس کی بابت وریافت کر کیھیے گا۔ کسی محنت کش نے تو بوائنس نوٹ کیے ہوں گے۔"

''اچھا۔نھیک ہے۔ ویے ..... آپ ۔ اس پروگرام میں شرکت تبیں کی ؟؟ کیا آ ہے کواس موضوع سے ویچی میں ہے؟؟"اس نے جھلے ہوئے دوسراسوال کیا تھا۔

"فى الحال مجھاس ميں ولچين نبيس بك ایک غیرمتعلق محص کے سوالات کا جواب دوں۔ مسٹرنعمان .....راہ ورہم بڑھائے کے پیطریقے اب فرسوده موسيك بيل-

" تو آپ کوئی طریقه جدید بتا دیجیے۔" تعمان نے سر تھجایا تھا۔

کیکن اس نے نے کوئی طریقہ بتانے کی بہ جائے اینا بیک اور رجٹر سنجالا اور اٹھ کھڑی

یں واک کررہی ہواور شایداس کیے بھی کہ ثیراں يربهي عيني ساته تحتى اوركوريثه وريش بحي بمراه موتي تھی۔ کتنے ہی لوگ اساء کی نظروں سے مجروح ہونے کے لیے بے قرار رہتے تھے اور نعمان اس مروه سے باہر نہیں تھا۔وہ سب کے ساتھ تغافل برتا کرتی تھی اوران میں بھی نعمان شامل تھا۔

وہ عام شکل وصورت کا لڑ کا نہیں تھا بل کہ و یار شنف یا شاید بوئی ورشی میں بھی اس کے مقابل کو کی نہیں تھا اور یو ٹی ورشی کی خوب صورت ترین لڑکیاں اس سے راہ و راسم بوھانے کے لیے بے تاب تھیں لین اس کی سوچیں اساء کی زلف دراز میں الجھی تھیں۔ وہ تھی بھی ایسی ہی۔ کوہ قاف کی داستانوں کی پری ی۔

نعمان نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کیکن وہ اس ک توجه حاصل مبین کریا یا تھا۔

یہ یونی ورش کے ابتدائی دنوں کی بات تھی۔ عینی کسی سبب غیر حاضرتھی اور اسا ، یونی ورشی کے لان میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کارچسز ادر دینٹی بيك ياس في يردهر عربوع تقي

''اسلام عليم \_''نعمان نے قريب آ كاس مخاطب كيا تفايه

اس نے چونک کر دیکھا اور قدرے ساٹ لهج مين جواب ديا-" وعليم السلام-"

اس کے لیجے میں اجنبیت تھی اور وہ سوالیہ حوصلہ شکن نظروں ہے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے سی لڑکی سے بات کی ہواور اس نے ایسے انداز میں ٹریٹ کیا ہولیکن اب ایبای ہوا تھا اور ایک کھے کے لیے پانہیں وه کیوں گڑ برد اکررہ کیا تھا۔

" ويلهي من .... ين به وجوه كزشته دو دن

غیرحاضرر ماہول۔ مجھے کا سرس ہوگی ہیں۔

شاخوں کود مکھنے لگا تھا۔اس کے ماتھے پر کینے کے تعمان اے جاتا و مکتارہ کیا تھا تاہم اس نفي تقر ع يكن لك تف-کے لیے بیقابل اطمینان بات می کدوہ اس کا نام "واقعی..." اب اساء نے اس کی آ محصوں جائق ہے۔ میں جما تکا۔ اس کے انداز میں بے بھین تھی کری ووبارہ چرکی وفعد تعمان نے سلسلہ تکلم قائم تھی۔ ایک کمجے ابھر کے معدوم ہوجائے والی كرنے كى كوشش كى محى كيكن اساء كا رويد ہر بار جيك تھي۔ وہ متحيرتھي ۔اے نعمان کي آ تھوں ميں ملے سے زیادہ ولولٹ مکن ہوتا تھا۔ بِرِقر اری اور خلوص نظر آیا تھا۔ '' ہاں .....'' نعمان نے سر ہلایا۔ اس کی ومسلس ناکام رہاتو حصلہ کر کے اس نے فت کر ہی لیا۔ ''آخرآپ مجھ سے اتن متنفر کیوں ہیں؟؟ کیا در یافت کربی لیا۔ نگا بیں اب بھی چوں پر جی ہوئی تھیں۔ " مجھے آپ سے اس در ہے کی عقل مندی کی میں کوئی سر کٹا انسان ہوں یا میں قطب شالی کا تو قع نہیں کی تھی۔'' اساء کی آ واز میں دوبارہ طنز باشندہ ہوں اور آپ کا تعلق قطب جنوبی سے بجرى اجنبيت جملكنے كى۔ 3352 755. ان دونوں کے درمیان میں چند ٹانیوں کے اس کے انداز میں بہت جسنجطلا ہے تھی۔ لیے خاموثی پھیل گئی۔نعمان کو بیہ چند کھے برسوں اساء کوہنسی آھنی تھی کیکن وہ اپنا قبقیہہ صبط کر پرمجیط محسوس ہوئے تھے۔ '' دیکھونعمان ..... میں تمہارے جذبات کی مے بنیدگی سے بول تھی۔" مرازی کی کاڑے سے دوستى كى خوا مال نبيس بهو تى - ' قدر کر عتی ہوں لیکن ہارے مابین کی جائز اور '' تو میں بھی محض دوی کا خواہش مند ک قانو ٹی تعلق کا بھی بن جا ناممکن نہیں ہے۔''اساء ١٤٠٠٠٠ نے زی ہے اس مجھایا تھا۔" اس جملے کے بعد لا "whatever ميري نفي اثبات مين تبديل محاله تمہارا پہلاسوال میہ ہوگا کہ کیوں ..... میے کیوں نبیں ہو سکے گی۔" ممکن مبیں ہے؟؟ ورحقیقت ہمارے اور تہارے نعمان کے دانت بھنچ گئے تھے۔ وہ ایک عیش میں بہت فرق ہے۔ ایک بری ملیج ہے مری سانس لے کر بے بی سے بولاتھا۔ جس کوتم نہیں یا ٹ سکو گے۔میرے گھر والے بھی "مب بناؤگى؟؟" مبیں مانیں کے ....اور میں مبیں جا ہتی کہ جہال " اچھا.... پہلے آپ بتا کیں کہ صرف میں رشتہ از دواج ممکن نہ ہو' و ہاں کسی بھی نوعیت کے ي كيون؟؟ آپ كى اتى لاكيال راه ملى ين. تعلقات استوار کیے جاتیں...' نعمان نے وائیں یا ئیں ویکھا' پھراس کی وہ د بودار کے بتول سے نظریں ہٹا کر ثیولپ آ تھوں میں آئیسیں ڈال کرکہا۔ کے پھولوں کو و مکھنے لگا تھا۔ اس کی نگاہوں میں " مجھے صرف تم اچھی لگتی ہو ..... کیوں کہ .... صرت می آرزوهی فراب تھے۔ كول كه .... جيم ع عيد محبت موكى ب... اس کا تعلق لوور مرل کلاس سے تھا جب کہ اس نے اساء کی آ تھوں سے نظریں ہٹالی اساء متول کرانے میں بیدا ہوئی گی۔اس کے تھیں۔ وہ سامنے ایستادہ دیو دار کے درخوں کی

ہوئے کہا۔'' شاید میں ی ۔ایس ۔ایس کر جاؤں یا لیکچررشی ہی مل جائے۔ پھر تمہارے کھروالے معترض نه ہول گے۔"

" ہال کیکن یقین سے تو مجھی نہیں کہا جا سكتا\_جيهاتم سوچ رہے ہواييانه ہواتو ميرے اور تمہارے دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ قربت کے بعد جدائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور میں اس تکلیف ہے گزرنے کی آرزومند نہیں

اے لان کا فرش پیروں سے نکلیا محسوس ہوا اور سامنے انگلش ڈیار شمنٹ کے کوریڈور کے ستون لرزتے نظر آئے۔ اس کی آتھوں کے سامے میں اندھرے تھے۔

" پلیز مجھے ایک موقع دو....کیا بتا ہے و بوارين منهدم هو جائين ..... پليز.... نے اے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔اے اپنا دل بیشتامحسوس ہوا۔

موری ... " اساء نے وجرے سے کہا تقااور مركئ تقى \_

نعمان اسے جاتا دیکتا رہ گیا۔ بیاس کی زندگی کے حیران کن لمحات تھے۔ تکلیف وہ یل تھے۔اس کے لیے یہ یقین کرنامشکل ہور ہاتھا کہ اےروکیا جاچکا ہے۔

you Are being rejected Mr." Noman" ( تم مستر د کیے جا چکے ہومسٹرنعمان)۔ اس نے بہت دکھے ایے آپ ہے کہا تھا۔

وہ ساکت تھا۔اے اب اپنی بھر جانے والی خواہشوں کوسمیٹنا تھا۔ ٹوٹ جانے والےخوابوں کو جوڑنا تھا۔ اس نے اپنی آ تھوں کو بھیکتا محسوس

والدايك اليحمح كونمنث وبإرثمنث مي سيكريثري تے۔کلاس شروع ہوئے کی دن گزر ملے تھے۔ تمام سٹوونٹس با قاعدہ آرہے تھے۔ چنال چہ سب ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خاصا جان گئے تھے۔ نعمان کے تھریلو پس منظرے ا ماء آشنا ہو چکی تھی۔ شاید عینی نے کسی سے من کر اے آگاہ کیا تھا۔

نعمان کے والد ایک کلرک تھے۔خودنعمان ثیوثن پڑھا کرایے تعلیمی اخراجات پورے کررہا تھا۔ وہ خوب صورت اور ذہین تھا۔اس کی خوب صورتی اور ذبانت کے بردوں میں اس کا مالی لیس منظر حصی جایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی قدر کرتے اوراس سے الفت محسول کرنے لکتے تھے۔ بہتیری الركوں نے اس كى زندكى ميں آنے كى كوشش بھى ک تھی۔ وہ سب ہے کنارہ کش ر ہالیکن اساء کو و کھے کروہ اس وادی مجنوں وفر ہاد میں گرنے ہے ایخ آپ کونه روک سکا۔

اے اساء کے روپے اور انکارے بری مایوی ہوئی۔وہ اے ایک لڑ کی تصورتہیں کرتا تھا جو مادی اقدار کواس قدراہم خیال کرتی ہو۔ نعمان نے بیسوجا تھا کہ جب وہ اقرار محبت کرے گا تو اس کی شقاوت محبت میں نہ بھی بدلی تو کم از کم اس کا ول ضرور پہنے جائے گا۔ پیانہیں اس کی سوچوں میں ارتعاش ہوا تھا یا تہیں کیکن ا نکار اس نے دو ٹوک کر دیا تھااورنعمان ہکا بکا کھڑا تھا۔ٹوٹے ول کے ساتھ ٹوئی سوچوں کے ساتھ۔ شکتہ خوابوں کے ساتھ شکتہ تو قعات کے ساتھ۔

''حالات ایک جیے تو نہیں رہتے اساء۔ حالات ضرور بدلتے ہیں۔ ثبات اک تغیر کو ہے زمانے میں۔ مجھے ایک چانس تو دو پلیز... "اس نے ٹوئی امیدوں کو جوڑنے کی کو س کرتے

" تمہاری خام خیالی ہے تعمان بیٹا ....اس خوش جهى كووريا بروكروو ورنةتمها راتوسن خيال قدم قدم براز كورا تار عا-"

وفت اپی حال چانا رہا۔ سیسٹرز گزر گئے۔ عارسال پورے ہو گئے۔ان کے نے کے یاس آؤ ف ہونے کا وقت آ گیا۔ فائنل رزلت آیا تو نعمان کی اول پوزیش بن رہی تھی۔ سب نے اےمارک بادوی۔

اور پھر یونی ورش کے آخری دن الودائی یار تی میں اساءاور عینی بھی شریک میں تواساءا سے تهنيتي الفاظ كہنے آئی تھی۔

دوس پوفرسٹ پوزیشن مبارک ہو۔ مجھے امید تھی کہ اس نے کے کانو ولیشن میں ہمارے وْ يَارْ مُنتُ كَا كُولِوْمِيدُ لَ آ بِكُوبِي مِلْحِكا \_ ' اساء نے مرتے ہوئے کہا تھا۔

ا نعمان کے دل کی دھڑکن بے تر تیب ہونے

" بہت شکر ہے۔" نعمان کے منہ سے نکلاتھا۔ نہ جانے کیوں وہ اساء کے سامنے کنفیوژ ڈیو جاتا تھا۔اس کی وہ ہی حالت ہور ہی تھی جو پہلی دفعہ اقرار محبت كرتے وقت ہوئی تھی۔ اساء اور اس کے درمیان میں خواہ کتنی وسیع طلیج رہی ہولیکن بہر حال وہ اس ہے محبت کرتا تھا اور اب تک کرتا تھا۔ اساء کے رویدرواس کے دل میں وہ ہی موجیس محِلنے لکتی تھیں ۔ اپنائیت' فکر' محبت' وہ ہی گداز جذبات وہ ہی بہار کے ابتدائی ونوں جیسے احساسات \_ آج وه خوب صورت بھی کہیں زیادہ لگ رہی تھی۔اے محسوس ہور ہاتھا جیسے بجین کی کہانیوں کی کوئی پری اتر آئی ہوجوابھی جلتے چلتے

اس کے بعد بھی اس نے کئی مرتبہ کوششیں کی تحيي ليكن ہر باراساء كاردمل يہلے سے زيادہ بخت اور تلخ ہوتا تھا۔ وہ اجنبیت کی دیوار' وہ عیثس کا فرق زمیں بوس نہیں ہویا رہا تھا۔ پھر جب ایک روز ایما ہوا تھا کہ اساء اس کے ساتھ بہت بری طرح چش آئی می تو گھر آ کروہ چکیوں سے رویا تھا۔ اے روتے ہوئے کی نے نہیں ویکھا تھا ورناے یا کل خیال کرتے۔ پھریة خرى بار بى ٹا بت ہوا تھا۔اس نے بھی دویارہ سعی نہ کی ۔اب اس کی ہمت نہیں ہوسکی تھی-

نه وه اساء کو قائل کر سکا تھا۔ نه اس کا خیال ول سے جھنگ ڈالنے میں کا میاب ہوا۔اے کس سنگ ول لڑی ہے محبت ہوئی تھی۔ س بھر قلب یری پیکرکواس نے منتخب کیا تھا جس کے گرد کھڑی اجنبیت اور تفاوت کی دیواریں مسارکرنااس کے بس مين ساقار

اب اس کی توجه این مندی ادر کیریتر بر مرکوز تھی۔ اس ون جھڑ کے جانے کے بعد اس نے دوباره بات نه کی ۔اس کی طرف بھی نہیں ویکھا۔ یونی ورش کے دن گزرتے رہے۔ان کے ورمیان میں نامانوسیت کی و بواریں فربہ ہوتی رہی تھیں لیکن اکثر ایبا ہوتا تھا کلاس کے دوران میں نعمان محسوس کرتا کہ کوئی اے تھور رہا ہے۔ وہ نظریں دوڑا تا تو اساء کی نظریں اینے آپ پر مرتكزياتا تفاتمر جب دونوں كى نظريں مضادم ہوتیں تو اساء تجال کے ساتھ نظریں پھیرلتی -وہ سوچنا کہ ایبا کیوں ہے؟ وہ کیوں کرمیری طرف ایے معصوماند انداز میں دکھے رہی ہوتی ہے؟ كيا اس كے ول ميں ميرے ليے كوئى نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے؟ لیکن وہ جھے سے بات کرنا پندئیں کرتی ' پھرنہاں خانہ خیال میں زی کا جہ

عائب يوجائے گا۔

ای ہے آگے دہ نہوج سکا۔ وہ کسی اور کے ساتھ اس کے ہونے کا تصور نہیں کرسکتا تھا۔ یہ خیال اس کے لیے بہت اذبیت ناک تھا۔ اگر چہ اب اس کا اساء کامل جانا اس نے ناممکن طے کرلیا تھا۔ تھا کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا ساتھ .....یہ سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔

اس کے منہ سے سرد آ ونگل ۔ وہ اندر ہی اندر سلگ کررہ گیا۔

☆.....☆.....☆

"کیا کہ رہاتھانعمان؟؟"اساء نے ہو چھا۔
"انکل کے انتقال کی تعزیت کر رہاتھا۔ کہہ
رہاتھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اساء حساس لڑکی
ہے۔اللہ پاک اے مبرعطافر مائے۔نعمان کا می
۔الیس۔الیس ہو گیا تھا۔ تھرڈ پوزیش آئی
تھی۔ابھی کچھ دنوں بل بی والنن سے لوٹا ہے۔
پی۔اے۔الیس گروپ میں والنن سے لوٹا ہے۔
پی۔اے۔الیس گروپ میں النان سے لوٹا ہے۔
ہوئی ہے۔ہم نے بہت تفصیل سے گفت گوگی تھی
ہوئی ہے۔ہم نے بہت تفصیل سے گفت گوگی تھی

''اچھا ..... چلواچھی بات ہے۔اور کیا کہ رہاتھا...؟؟''

" بہت باتیں ہوئیں کین .....تم کول ہو چھ رہی ہو ... ؟؟" عینی نے ایکا یک ہونٹ سکوڑ لیے تھے۔" جہبیں کیا مطلب ... ؟؟ جمہبیں کوئی غرض نہیں ہونا جا ہے ....."

اس کا کیج قدر نے خصیلا ہو گیا تھا۔
اس کا کیج قدر نے خصیلا ہو گیا تھا۔
اساء جس طرح نعمان کو مستر دکرتی آئی تھی '
بینی کے لیے سششدر کن پہلوتھا۔ وہ اس کی سب
ہے قریبی دوست تھی۔ اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔
اس نے اساء کو سمجھانے کی بہت کوششیں کی تھیں۔
بہت دلائل دیے تھے لیکن وہ اپنے موقف سے بہت دلائل دیے تھے لیکن وہ اپنے موقف سے بہت اکثر ان

"میری شاید کانو دکیشن میں شرکت شہو سکے اس لیے سوچا کہ ابھی وش کر دول۔" اس نے مخمبرے ہوئے لیج میں کہا تھا۔ "شکریہ....کین خیریت....کانو وکیشن میں عدم شرکت .....؟"

" پرسوں میری اسلام آبادروا کی ہے۔ وہاں سے جلد واپسی ممکن نہیں ہے۔ مجھے عدم شرکت کا افسوس رے گا ......

رہ موں رہے ہے۔۔۔۔۔ پتانہیں کیوں اس کے لیجے میں اتن نری تھی یا میکٹ نعمان کی خوش فہمی پر بنی خیال آرائی تھی۔ ''اچھا۔۔۔۔'' کہتے ہوئے وہ پھر سے خواہشوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔

چندلحوں کے لیے خاموثی پیٹیل گئی۔ بینی باری باری ان دونوں کومعنی خیز انداز میں ، دیکیور ہی تھی۔ '' خوش رہے۔'' پھر اساء نے آ ہتہ ہے کہا تھا' ایک لیمے کے لیے نعمان کی آ تکھوں میں جما تکا تھا اور بلیٹ گئی تھی۔ بینی کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی تھی۔

نعمان ان دونوں کو جاتا دیکھا رہ گیا۔ اس
لیح جب اساء نے اپنی بڑی بڑی آکھوں سے
اس پرنظرڈ الی تھی تو اسے ان نظروں میں شناسائی'
اپنائیت اور محبت کی لہرمحسوں ہوئی تھی لیکن میسب
صرف ایک لیح کے لیے تھا۔ اس ایک ثانیے کے
بعد پھروہ ہی چار سالوں پر محیط اجنبیت کے نا
قابل عبور سمندر ۔ وہ کسک کے ساتھ اسے تکتا
رہا۔

اساء آج اس دن سے کہیں زیادہ حسین دکھ ربی تھی جب نعمان نے پہلی بارا سے دیکھا تھا۔ '' کیا واقعی اساء میرے مقدر میں نہیں ہے؟؟'' نعمان سوچ رہا تھا۔'' کیا سے پری پکیر وجود کسی اور کی تقدیر میں لکھا ہواہے؟؟''

میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی لیکن دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں روسکتی تھیں۔ ''سول ؟''

'' جبتم نے اے ردکر دیا تھا تو تمہیں اس کے متعلق پوچینے کا حق نہیں ہے اساء ..... محض اسٹینس کے سب تم نے اے ٹھکرایا تھا' پھراب کیوں اس کے متعلق سوال کر رہی ہو ... ؟؟'' اساء کری ہے کھڑی ہوگئی۔ چائے کا کپ فالی ہو چکا تھالیکن وہ خیالوں میں تھی کہ کپ میز پررکھنا ہی بھول گئی ہی۔ وہ خالی کپ ہاتھ میں لیے دیوار تک چلی ہی۔

سورج نصف ہے زیادہ جیپ چکا تھا۔ اس کی زرد کر نیں مزید مدھم ہوئی جا رہی تھیں۔ سطح سندر پر زرد چادر پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے آشیانوں میں لوٹ تھے تھے۔ وہ زکر مساء میں مصروف تھے۔

اساء دورانق کو تکنے گئی۔ '' کیاتم بھی ہے ہی جھتی ہو؟؟ اور تمہارے پاس ایسانہ بھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔'' وہ بہت اواس لگ رہی تھی۔

عینی اس کے برابرآ کھڑی ہوئی تھی۔
''وہ دیکھو .....سورج ڈوب رہا ہے۔ شاید
سکسی دن میں بھی افق کے پار جابسوں ....لیکن
پھر بھی میں تہہیں نہیں سمجھا سکوں گی کہ میں نے وہ
سب کیوں کیا تھا؟''وہ گم سم کہجے میں بول رہی
تھی۔'' بھی ہم لاکھ کوششوں کے باجود دوسروں کو
وہ سب سمجھانے میں ناکام رہتے ہیں جوہم اپنے
خیالوں کے بس منظر میں درست سمجھتے ہیں۔ شاید
میں غلط تھی اور یقیناً میں غلط تھی لیکن ....لیکن میں
میں غلط تھی اور یقیناً میں غلط تھی لیکن ....لیکن میں
کیا کہوں ... ؟؟ انسان کے فیصلے ہوتے ہی ناتھی

''میں سمجی نہیں ... ''عینی کوایئے لیجے کی تلخی پر ندامت ہونے گلی۔'' تم وضاحت کروتو شاید میں درست رائے قائم کرسکول ...''

"کیا نعمان نے مجھے سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی ... ؟؟" اساء نے وضاحت کرنے کی بہ جائے سوال کیا۔

'' ہاں کیکن تعزیت کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں .....تاہم وہ بیہ کہدرہا تھا کہ اگر اساء کو اعتراض نہ ہو...''

''' مجھے کو کی اعتراض نہیں ہے۔ تم کل اے میرے گھر بلا عمق ہو۔'' میرے گھر بلا عمق ہو۔'' '''ٹھیک ہے۔ ٹیں اسے آگاہ کر دوں گی۔''

اساء کی والدہ اس کی ہر بات پرسر ہلا رہی تھیں۔ پھر جب وہ اجازت کے کراٹھ کھڑا ہوا تو انھوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جانے کے بعد جیرت زوہ کہج میں اساء ہے کہا۔ ''اتنا اچھالڑ کا ہے۔ تم نے اس سے قبل اسے گھر پر کیوں مرعونہیں کیا؟؟''

اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ دن اور اگلا دن اداس کیا سوچ رہی تھی۔ وہ دن اور اگلا دن اداس گزرا۔ بھی اسے اپنے پاپایاد آتے۔ گزرے دن یاد آتی۔ اب سب یاد آتی۔ اب سب سیجھ ماضی ہوگیا تھا۔ جو حال تھا' وہ ماضی ہیں تندیل ہوگیا تھا اور اس ماضی کی تندیل ہوگیا تھا اور اس ماضی کو حال تھا' وہ ماض ہیں تندیل

کرنے پرکسی کوقدرت ناتھی۔ اس کا ناسلجیا جاگ گیا تھا۔ یادیں کیلی "فی الحال کسی ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ میں لكريون كى طرح سلك رى تيس في شام كي جائيس في آج... اس روز وہ اینے کرے سے باہر نہیں تکل '' ٹھیک ہے۔ پھر کی پارک یا ساحل چلیں تھی۔انگلے دن بھی وہ یاسیت کے بھنور میں گھری مے۔اور کتارہ کیا ہے معیسر ... ؟؟" ربى \_ وه بهت اداس موكى تو غيرس يرآ كى \_ وه ''جلد منہ پر ماروں گی۔'' عینی نے منہ فضاؤل میں اڑتے پرندوں کو تکتی رہی۔ اس کا بنایا۔'' یار..... ہرسٹوؤنٹ نے ٹا یک اپنی مرضی طائر خیال بھی ماضی کی طرف سفر کرتا رہا۔ پھرنومبر كالياب كيكن ميري باري آئي تورونا دهونا ۋال ويا کی وہ اواس سے پہرشام کے دھندلکوں میں تبدیل کہیں ٹا یک ہم اپن صوابدید پردیں کے اليے تيس يار ..... ني الى الله عرف كرني مغرب کی نماز اوا کرنے کے بعد اس نے مىنى كوكال ملانى \_ ارہے دو .... مجھے پتا ہے کہ کیسے مجر "آج آئي سيستم... ہیں... "ای نے سر جھنگا۔" پڑھانے سے زیادہ " بنبیں یارسوری .....تھیسر لکھ رہی تھی۔ میں انھیں سیلفیز بینانے اور بنوانے میں دل چپی ہے۔ نے خواہ مہ خواہ ایم فل لیڈنگ ٹو پھرا ہوا د ماغ ( یونی ورخی نے اٹھیں بیرون بھیجا تھا تو روزانہ Phd) میں ایڈمیشن لیا۔" وہ جھنجھلاتے ہوئے بیمیول سیلفیز اب لوڈ کرتے تھے جیسے یونی ورشی بولی می - " میں بھی تہاری طرح کمر بیٹھ رہتی۔ ان پراتا فرچه ای کام کے لیے کردی ہے۔ یہ اب ہاں یار ..... یہ کیرک گارؤ کا بچہ جانہیں کیاالثا لوگ رونا روتے ہیں کہ حکومت ایجو کیشن سیٹر میں سیدها لکھ مرا ہے۔ اتن وقت ہو رہی ہے بچھنے بجث کم رکھتی ہے لیکن جو بجث ہے اس میں ہی کون سا انھوں نے کارنامے انجام دے دیے ''احِيما ..... چلوابتم فري ہو يانہيں \_'' ....??" '' ہاں .....اب تو فراغت ہے۔' " چلو... مود خراب نه كرو ..... برشعيد مين '' او۔ کے۔ میں آ رہی ہوں \_ پھر کہیں چلیں ى صورت حال ايتر ب... اساء نے ایک کافی ہاؤس کے سامنے کار "10-3-1 910" روک دی۔ یارکنگ ایریا میں یارک کرنے کے ا ماء نے سلسلہ کاٹ دیا۔ بعددونول فيحارة تي-چند کھوں بعد وہ گاڑی ٹکال چکی تھی۔ دھیمی اساء نے کافی کا آرؤردے دیااور جب کافی رفنارے چلائی رہی۔ بندرہ منٹ میں عینی کے گھر آ کی تواس نے باتوں باتوں میں سرسری انداز ہے یو چھا۔ ' کیمال چلیں؟؟'' عینی گاڑی میں آ بینھی تو '' نعمان سے بات ہو گی تھی؟؟'' اس نے النیشن میں جانی تھماتے ہوے موال کیا منین دویاره چونک گئی تا ایم ای نے کوئی رو

دوشيزه 164

اس كردانت في كي ''تم بھی <u>جھے</u>اییا خیال کرتی ہو؟؟ کم از کم تم ے یہ امید ہیں می .... میں تم سے اب کیا گلہ " ر شتہ چھسال کے واقعات سے اس کے علاوه كونى اورنتيجها خذمبين بهوسكتا-'' "او\_ك\_"اساءنے بہت برہمی ہے كہاتھا اور ان کے درمیان میں خاموثی چھا گئی تھی۔ سے وقفه پھیلنا میاحتی کہ کافی ختم ہوگئ۔ اساء خاموثی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل ک ادا لیکی کے بعد دونوں کاریس آ جیسیں۔اس نے النيشن ميں جاني تھما دی۔ گاڑی سؤکول بر دوڑ نے کی۔خلاف تو تع وہ تیز رفتاری ہے ڈرائیو کرد پی تھی "كهال جارى بو؟؟" كاركارخ كحرك طرف دیچے کرمینی نے اب کشائی کی۔ " گھر... "اس نے رفتار مزید بوسعادی۔ " كيون؟؟ تم تو كهدر بي تعين كدكسي يارك يا ساعل برچلیں سے۔" " مجھے گھر جانا ہے۔ "اس نے ختک کہے میں كہا۔" جمهيں جانا ہے تو گاڑى لے جاؤ۔ ميں عيسي كراول گي-" ان کے درمیان میں دو بار وسکوت بھیل گیا۔ تھوڑی ور بعد عیتی نے اس پر نظر ڈالی۔اس كي آ محمول ك كوش بقيكم موئ تھے۔اس نے وایاں ہاتھ موڑ کر کہنی کارے وروازے پر تکائی موني سي اور بايال باته سنيريك يرتفا- ووسلسل وعر سکرین کے یارد کھیربی تھی۔ ''سوری '''عینی نے پہلو بدل کر کہا۔ ''تم آخری فرد تھیں جس سے مجھے استے يست جمله كي تو قع تھي \_ كياتم مجھے مادہ پرست مجھتی

عمل ظاہرنہ کیااور سے لیتے ہوئے بولی۔ "صبح ہی بات ہوئی تھی۔ دراصل میرے مانے کوی ایس ایس کے حوالے سے نیس عاہے میں۔ میں نے اس سے ذکر کیا تھا۔ اس نے ای سلیے میں کال کھی۔" "اجها ..... اور كيا گفت كور بي -؟؟" " كرنت افيئر زير گفت كو بهو كي تھي - كهدر با تھا كداكر ملك ميں بلدياتى انتخابات شرہوئے تو منیفن ہاکنگ کے ساتھ ال کرخود کشی کر لے گا۔" "غداق سوجه ربائے مہیں... '' میں اپی سجیدگی عدالت میں ثابت کر علق "اجھار ہےدو..." " كيا..... عدالت مين اپناموقف...." "ارے نہیں..." اماء نے جلا کر اس کا جملة طع كيا\_'' مت بناؤ كه نعمان كي اورتمباري اور کیا گفت گوہو کی تھی .....'' ''اوہ .....او ۔ کے ۔ ویسے .....'' عینی نے اسے گھورا۔ وہ اب شجیدہ ہوگئ تھی۔ "ویے کیا...؟؟"

" تم آخر کیوں ہو چھ رہی ہو؟؟ تم نے دوسري باربيسوال كيابيج تمهارابار باريوچمنااور تہارا یہ بحس مری مجھ میں ہیں آر ہا ہے۔ کیاتم مجھے بھی آگاہ کرنا مناسب نہیں مجھتی ہو؟'' "اليي بات مبين-بس يون عي... "اساء نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے نظریں ملائے بغیر جواب ديا۔

"يول عي .....يا غريب تعمان اب ي-الیں۔ پی بن گیا ہے اس کیے...؟؟"عینی کانشر بہت کشلاتھا۔

اما ، كواي كات وار جل كي تو تع نيس تحي

آب كائن ديا تمار كي - خريت ... ؟؟" " يول على .... ميل بھي كوئى كام بےسبب بھي كرليتي بول... " ابابا ....خوب منطق ہے۔" نعمان نے ملکا سا قبقهه لگایا\_'' مجمی یوناشیم سا نئائیڈ کا سفوف پیا موا هو يرامجه كرنه عانك ليحياً" ''میرے د ماغ میں ابھی ا تنا فتور وقوع پزیر مبيں ہوا ہے۔ ويے ميں نے مهين اسرب تو تبين كيا؟؟ "رُجُم لِيتِين تو كيا تفا؟" "اليا كول كدرب مو؟؟ اب تمهارا وقت بهت فيتى بى الس رى ما حب.. '' يون بي كهه ديا.....بهي مين بهي كوئي بات بيسب كهدجا تابول.. " بابابا .... " اساء بنس بزي- " مجريس وعا کروں کی کہتمہارے وہاغ میں فتوروا قع نہ ہو۔' ''احیما.....آپ کی والدہ کیسی ہیں.....'' نعمان نے قدرے بچیرہ ہو کرکہا۔ "الله كاشكر ب محيك بي -الله ياك ن انھیں ہمت اور حوصلے میں ہے وافر حصہ عطافر مایا ے۔ای نے ہاری بہت مت بندھائی۔ بہت وصلے ے کام لیا۔" " ویسے اس دن تم آئے تھے تو تمہارے جانے کے بعد تباری بہت تعریقیں کررہی تھیں۔" ''اده.....کین میں اتنا اچھانہیں ہوں...'' "بال واقعي ....يم فحيك كهدرب مو-اساء نے شرارتی کیج میں کہاتھا۔ نعمان کے لبوں پرمسکرا ہے چیل گئی تھی۔ چھدروہ مزیدیاتیں کرتے رہے۔ چراماء نے اسے ریسٹورنٹ پر کافی کی دعوت دی نعمان

ہو؟؟ لیکن اب تو تع اٹھ تی ہے۔ جھےتم ہے کسی بات كاشكوه بين رے گا۔ "سورى ..... يارخمهين پا ہے كه مين كتى منه مین ہول.....گر والے بھی مجھ سے پریشان رہتے ہیں۔ سوری پلیز... میرے الفاظ سخت تھے ليكن الجِهائم بى بتاؤ ، ثم ميرى جگه بوتين تو تمهاري رائے کیا ہوتی ؟؟ یاتم مجھ سے اندر ہی اندر کسی مکتے کو چھیار ہی ہو .... جن کی وجہ سے میں صورت حال کا ورست ادراك مبيل كريار بي مول؟" "الس او\_ کے ۔" ایماء کے منہ سے نکلا۔" بال تم مجھے تھوڑا وقت دو۔ میں تمہیں جلد آگاہ کر گر پہنچنے تک ان کے مابین خاموشی رہی۔ مینی را سے بھرسوچتی رہی کہ نعمان کے متعلق دو بار پوچھنے کا سبب کیا ہے؟؟ کیا وہ نعمان کی طرف مائل ہونے لی ہے؟؟ ا ما ومنتظر د بی که نعمان اس سے رابطہ کرلے کیکن ایبا نہ ہوا۔اے بہتو قع تھی کہ عینی دوبارہ نعمان کا زکر چمیز بیٹے گی لیکن یوں بھی کب ہوا؟ مجبوراً اس نے خود ہی دریا فت کیا۔ " نعمان سے رابطہ مواتھا؟؟ '' اجیما .....اب اگلی دفعه بات بهواس سے کہنا كه محصے بات كر لے۔"اس نے كمدى ويا "او\_ کے \_" عینی نے سوچتی ہوئی نگاہوں ے دیکھا۔ "میں کہدوول گی۔" تین دن بعدنعمان کی کال آگئی تھی۔ میں نعمان بول رہا ہوں۔ منی نے مجھے ف ای جرت بر قاله بالله کی کوش کرت

"اچھی چل رہی ہے لیکن ساس دباؤ بہت ہے۔"اس نے لبی سائس میتی ۔"اور پھر ہاری بيوروكر كي ..... برا حصه توكريث ب\_ ويانت واری \_ایس \_ پیز کو کام بی مبیس کرنے ویا جاتا۔ کوئی صالح آفیسرحرام سے رکے اور روکے فوراً دباؤ آنا شروع موجاتا ہے۔اس کے بالا آفیسرز اور ماتحت ....ب بى اس كے خلاف ہوجاتے ہیں۔ پھراے اورالیں۔ ڈی بنا دیا جائے گایا کی دور دراز علاقے میں پوشنگ . " وہ تلخ ليح مين كبتا جلا حيا-"ميرا أيك دوست آر\_ایف\_او(رہ فاریٹ آفیس) ہے۔ کچھ دنوں جل میری اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ بتار ہا تھا کہ حکومت کی زمین پر ایک محص نے زبردتی قض كرركها ب- وه ووبال كيك كاشت كررياب اور فاریت ڈیار شن کو کرائے کا ایک پیداوا تہیں کرتا کوئی اس حرام خور کے خلاف کارروائی كرنے يرآ ماده جيس كيوں كدوه صوبائي كورخمنث کے وزیر کا سالاہے۔ میرے دوست نے اب اس کے خلاف کار روائی شروع کی ہے لیکن پورا ڈیار شنف اس پرسٹے یا ہور ہاہے۔اس کیے کہ پورا ڈیار شنن حرام خور ہے۔ بہجر استناء۔ بورے بورے جنگلات کث رہے ہیں۔ان کی تکڑی نا جائز فروخت ہورہی ہے اور فاریٹ ڈیارٹمنٹ لکڑی کے سیابی کی طرح اس بربادی کو دیکھر ہا ہے۔ بس یار ....کیا بناؤں ....ایس الی ہوش ر یا واستانیں ہیں کہ کانوں کے پروے بھٹ جا میں گے ... "أتى بى سى بردا درد ناك فساند بى سى تو اب تم کن خطوط پرسوچ رہے ہو؟؟ اس نظام کو

ہوئے قبول کی اوراساء نے سلسلہ کا ث ویا۔ وہ بکا بکا سیل فون کے ڈسپلے کو دیکھتا رہ حمیا اساء اس سے كيوں ملنا جاه ربى مج؟ مجس نے اے کھیرلیا تھا۔

☆.....☆ وه بهت تيار موكرنبين آئى تقى ليكن پر بھى بہت خوب صورت لگ رہی تھی ۔ نعمان کے دل کی دھر کنیں بے تر تیب ہور ہی تھیں۔ آخر وہ واحد لاک می جس کے لیے اس نے بھی دیدہ ول وا کیے تھے۔اگر جدان کے درمیان میں الفت کا دو طرفة تعلق كبهى استوارنبيس مواتفا اوراس بهلى محبت كى سلكتى ياد كووه كب كالجعلا چكا تفاليكن بهرحال اب بھی وہ اس سے محبت کرتا تھا۔

وہ کافی رینورنٹ میں بیٹے ہوئے تھے۔ آ رڈر دے دیا تھا اور وہ دونوں کپ شپ کررے

نعمان اس کے چیرے کی طرف و مکیتا اور جب وه اس کی طرف دیکھتی تو دو نگا ہیں ہٹالیٹا۔ يوني ورشي ميں وہ نين اتنج تھي۔اب کئي سال گزر چکے تھے لیکن اس میں اب بھی وہ ہی نزاکت اور تاز کی جھلک رہی تھی۔ بل کہ پہلے سے زیادہ حسین معلوم دے رہی تھی۔ نعمان اب زیادہ پر وقاراورخوب رومعلوم بهور باتفا\_اساء وه دل تش سا ٹین ایج لڑ کا علاش کر رہی تھی لیکن وقت اس او کے کو دور لے گیا تھا اور اب اس کے سامنے میورسا نعمان براجمان تھا جس کے چبرے بر مچیلی متانت ہے اس کی وجاہت فزوں تر ہور ہی

وكيسي چل ربى آپ كى جاب سى-اليس-

تبول کرلو کے؟؟"

" برگزنہیں .. " نعمان نے تیزی

یونی درش ائیرز والی طبیع گھر سے انجرآ کی ہو۔ اسماء کے لب ملے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہولیکن اس کے ہونٹ کچھ متحرک ہوکر ساکت ہو گئے۔ مگر دہ بات بہر حال اسے کرنی تھی۔ ''کہاتم کسی الیمی لڑکی سے شادی کرلو گے جو ماضی میں تمہیں محکرا چکی ہو؟؟ اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔

" کیاتم ایسے لڑکے کی درخواست تبول کرادگی جس نے تہمیں بھی تمہمیں قبول ند کیا ہو اور متعدد بارحقارت سے جھٹک دیا ہو؟؟" جواب دینے کی یہ جائے اس کے انداز بہ جائے اس کے انداز تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کی آسمھوں میں چک پیدا ہوگئی ہے۔ وہ اس جمک کو کوئی عنوان ندوے کی۔ ہوگئی تھی اس کا کی آسمھوں میں فتح شاید وہ الی اہر تی جوایک فالح کی آسمھوں میں فتح کے وقت انجر آتی ہے۔

" پانہیں۔" اس نے بیٹی ہوئی آ واز میں جواب دیا۔اساء کے سوال کے بعد ماحول ہی بدل گیا تھا۔

" " تیکن میں نے تمہارے جذبے کی تحقیر مجی نہیں کی۔''

معتمادے طرزعل کو السمل محتقیر کے علاوہ

جمعنکا تھا۔'' یہ اتناتفن زوہ نظام ہے کہ بجھے ابکائی آنے لگتی ہے۔ گو کہ میں اس کا حصہ ضرور ہوں لکین میں اس نظام کو بھی دل سے فیول نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری تو انائیاں اس کلے سڑے نظام کی حفاظت کے لیے صرف ہوں۔ میں اپنی طاقت اور اہلیت اس مسلم کو root میں اپنی طاقت اور اہلیت اس مسلم کو root استے میں ویٹرنے کافی لاکرد کھ دی۔ استے میں ویٹرنے کافی لاکرد کھ دی۔

اساء نے کپ اس کی طرف سر کا یا اور خود بھی دوسراکپ اٹھا کر بولی۔

" النيلن تم كيا كركو كي؟؟ كتنى كندصاف كركو كي؟؟ تم تفك جاد كي نعمان ليكن اس بد بودار نظام كى كندگى صاف نيس موگى ... اسے جڑ سے كا نئا موگا ورنداس فرسودہ نظام كے آ كؤليس كى طرح نئے بازو بنتے رہیں گے ... "

ووقع تخیک کہدرہی ہو... "اس نے سروآ ہ ری۔

اس کے ماتھے پر فکنیں ابھر آئی تھیں۔ چبرے نے مرمندی فیک دبی تھی۔

"اچھا ۔۔۔۔۔ یہ بتاؤ ۔۔۔۔۔ تم شادی کب کر ہے ہو ۔۔۔ ؟؟ رشتہ طے ہو گیا تمہارا ۔۔۔ ؟" نکا کیک اساء نے سوال کیا۔ شاید بہت جلد ہی اس نے پوچھ لیا تھا۔ نعمان کو امید نہیں تھی۔ شاید اس کو بیہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس سے بیسوال بھی کر عتی ہے۔ وہ متحیر رہ گیا۔ کئی سوالات اس کی سوچوں میں ابھر کے معدوم ہو گئے۔

''گر والے لڑکی و کھے رہے ہیں۔ سال کے اختیام تک متوقع ہے۔ لیکن کیوں…؟؟''
''گر ۔'' اس کے منہ سے لکلا۔ وہ بالکل سجیدہ ہوگئی تھی۔ چند لمحات ان کے ما بین خاموثی رہی۔ انھیں محسول ہوا کہ ان کے درمیان میں وہ

ے ندتم واقف تھے نہ بینی کیوں کہ میں نے بیراز چھپائے رکھا۔ میں مجبورتھی۔لیکن میرحقیقت ہے نعمان...''

یہ الفاظ نعمان کے لیے دھا کے ہے کم نہیں سے ۔ پچھ دیر کے لیے وہ مششدرر و گیا۔اے ان سوال کی امید نہیں تھی جواساء نے کیا تھا لیکن اس افرار کی امید تو اسے اس وقت بھی نہیں تھی جب وہ اس کے خواب و یکھا کرتا تھا۔ان الفاظوں کو شنے کے لیے وہ کتنا تر ستار ہاتھا۔لیکن اس نے بھی کس موڑ پر اقرار کیا تھا جہاں بے اعتباری کے اندھروں کے سوا پچھ نہ تھا۔وہ قبقہدلگا کر بولا۔ اندھروں کے سوا پچھ نہ تھا۔وہ قبقہدلگا کر بولا۔ اندھروں کے سوا پھی نہ تھا۔وہ قبقہدلگا کر بولا۔ اندھروں کے سوا پھی نہ تھا۔وہ قبقہدلگا کر بولا۔ اندھروں کے سوادی میرے میں۔ایس۔ایس کر جائے کے بعد ہوا ہے؟ ؟ "

م دختہیں یقین نہیں ہو رہا؟؟" اس کی آنکھوں میں آنسو جھلسلانے لگے۔

'' یقین کرنے کی کوئی دجہ ہوتی تو بھی میں یقین نہیں کرتا۔''اس نے اس کے آٹسوؤں کواس بے حسی سے نظرانداز کر دیا تھا جیسے چیسال قبل وہ کیا کرتی تھی۔

" کیا تم سمجھ رہے ہو گہ تم نے کی۔ ایس۔ایس کرلیا ہے تو میں تم سے محبت کا دھونگ رچارہی ہوں؟؟" اس نے آ نسوصاف کرتے ہوئے کہا۔

" سی ۔الیں ۔الیں ایسا ہی calibre ۔ "

'''تم لوور ڈل کلاس وائی باتیں کیوں کر ہے ہو؟؟ میری بہت ی فرینڈ زلوور ڈل کلاس کی ہیں لیکن ایسی باتیں ان لوگوں نے بھی بھی نہیں کی ہیں۔'' وہ اب سنجل گئی تھی۔'' تم می۔ ایس ۔ ایس کو کیا سمجھتے ہو؟؟ تم اریب علی کو جانے پھادریں جا۔ '' بیتمہاری غلطہٰی ہے۔'' '' بیران حالات کا تجزیہ ہے جو مجھ پر بیتے ہیں۔''

" ' تو اگراب میں تنہیں پر دپوز کروں تو تمہارا جواب نفی میں ہوگا؟؟'' وہ کمزوری آ واز میں بولی تھی۔۔۔

روقطعی .....اس میں تمہیں بالکل شک نہیں ہونا چاہے۔ 'وہ اکل لیے میں بولا۔ اس کے لیج میں اب اللہ شک کی ہوگا۔ اس کے لیج میں اب الفظی نہیں رہی تھی۔ وہ کانی کے کراس کے طور رہا تھا۔ سپاٹ انداز میں جواب دے کراس نے لیے سے جیے اساء وہاں سے اٹھ کر چلی تی ہو۔ وہ وہ اس موجود ہی نہ ہو یا اس کی موجود گی نعمان کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ شاید اس کی نظروں میں وہ تمام مناظر گھوم رہے شاید اس کی نظروں میں وہ تمام مناظر گھوم رہے شے جب اساء ہے تی سے اے ٹریٹ کیا کرتی تھی۔ وہ اسے آپ کے سامنے ہی کتنا ذکیل ہوا تھا اس کے ہاتھوں۔ یونی ورش کا سب سے تو ہر و تھا اس کے ہاتھوں۔ یونی ورش کا سب سے تو ہر و کو کری تھا اور اساء نے اس کو بھی قابل توجہ ہی نہ سمجھا۔

آج حالات بدلے ہوئے تصاوروہ بھی بدلا ہوالگ رہاتھا۔

نہ جانے وہ کیا سوچ رہاتھا۔اساءنہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ان دونوں کے خیالات کی رو مخالف سمتوں میں بہہ رہی تھی۔اساء کوسب کچھ بھر تامحسوں ہور ہاتھا۔وہ اب اس کواس راز ہے آگاہ کردینا چاہتی تھی۔اس نے نعمان کو مدعو بھی اس مقصد کے لیے کہا تھا۔

''تم بھی یقین نہیں کرو گے کہ ..... میں ..... میں تم سے محبت کرتی ہوں۔'' اس نے بہت مفہر ہے ہوئے کہا تھا۔'' لیکن اس بات

'' ہاں کیوں؟؟'' بےساختہ اس کے منہ سے نکلاتھا۔اس کا چونکنا فطری امرتھا۔

''اریب علی تمہارے ہی جج کا ہے۔ تمہاری تھرڈ پوزیشن رہی تھی' اس کی فرسٹ پوزیشن ہے اور مجھے اس بارے میں کچھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنا ہینڈسم ہے'۔ تمہاری ملاقات رہی ہوگی اسے ۲۰۰۰

'' ہاں ہاں۔ آ گے تو بولو۔'' اس نے بے چینی سے کھا۔

''اس کارشتہ آیا تھامیرے لیے۔اس وقت جب و allocation کے بعد والٹن جار ہاتھا۔'' اس نے بہت سادہ سے انداز میں بتایا اور اس نے یدد کیھنے کی بھی ضرورت محسوں نہیں کی تھی کہ نعمان کو جیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے چیرے کے تاثرات تبدیل ہورے تھے۔ تاثرات تبدیل ہورے تھے۔

'' تم نینی ہے اس بات کو گفرم کر سکتے ہو۔ یہ
ر ہا میراسیل فون ۔ میری والدہ ہے بات کر کے
تصدیق کر سکتے ہو۔' اس نے اپنی بات جاری
ر کھی تھی ۔'' تم مجھے دولت اور عہد ہے کی ہوس ز دہ
سمجھتے ہو۔ کس کس کو چیرانی نہیں ہوئی تھی جب میں
نے اریب علی کے رشتے کے لیے انکار کیا تھا لیکن
کیا تم یقین کرو گے وہ انکار تمہاری وجہ سے تھا۔
کیا تم یقین کرو گے وہ انکار تمہاری وجہ سے تھا۔
سب نے مجھے سمجھایا تھا۔ یایا نے بھی سمجھایا تھا

ڈٹ جانامیرے لیے ممکن نہیں رہتا۔'' وہ اب اس کے چبرے کی طرف و مکھ رہا تھا جس سے چند کمح قبل اس نے رعونت کے ساتھ نظریں پھیر لی تھیں۔ مگراب وہ اس کی طرف نہیں و کھ رہی تھی۔

کیکن انھوں نے مجھ پرز ورٹبیس دیا ورندا نکار پر

"" تم نے جو گری ہوئی یا تیں کی بین میراول

عام ہے کر میں حقیقت ہے آگاہ نہ کروں اور بیا

راز اپنے ساتھ لیے مرجاؤں۔ " دہ کہتی رہی۔"
لیکن میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہتم لاعلم
رہے ہوا در تمھارا روعمل بڑی حد تک فطری ہے۔
تمہیں لاعلمی کا فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ عینی کے
طعنوں کو بھی میں اس لیے بھول جایا کرتی تھی کہ
اے بھی علم نہیں تھا اور شاید میں نے اے لاعلم رکھ
کر اس کے ساتھ نا انصافی کی کیوں کہ وہ میری
سب سے اچھی دوست ہے۔ گر اس سے چھیانا
سب سے اچھی دوست ہے۔ گر اس سے چھیانا

نعمان کی بے چینی میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔اس کے ذہن میں کئی سوالا سے اٹھے تھے۔ اس کی سوچوں میں بل چل مچے چکی تھی لیکن وہ اس لیے خاموش رہا کہ سلسلئہ کلام نہ ٹوٹے۔ اساء اے حقیقت بتانے ہی جا رہی تھی اور وہ اسے روکنانہیں چا ہتا تھا لیکن اساء کو اس کے تجسس کی

يروانبين تعي -

" المين في تحريبين ال وقت و يكها تعاجب تم في محين بين و يكها تعااور بحيهاس وقت بى تم ہے محبت ہوگئ تنی جب تمہیں نیس ہوئی تنی ۔ " اس کے جلے نعمان کے لیے گرینیڈ ہے کم نہیں تھے۔ " میں تم ہے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس ہے بل مجھے تمہارا پس منظر معلوم ہوگیا تھا۔ مجھے اپنے پا پا کے متعلق آیک بہت برس غلط نبی تھی جو اس وقت دور ہوئی جب وہ موت کے بہت قریب آ چکے دور ہوئی جب وہ موت کے بہت قریب آ چکے

وہ کھوئے کھوئے کہے میں بول رہی گئی۔ اے پیاحساس بھی نہیں رہاتھا کہ نعمان بہت جیرت سے پلکیں جھپک رہا ہے۔ وہ اسے ماضی کا تصدیناتے سناتے خود بھی ماضی میں گم ہو رہی تھی

SWWWPAKSOC.

conscious میں۔ نہ جانے مجھے کیوں سے مغالطه رہا کہ یایا اینے عہدے کے متعلق بہت حال ہیں۔ اس بی غلط ہی کی کو کھ سے اس دوسری غلط جی نے جنم لیا کہ یایا میری شادی بھی ایے تھی ہے جس کریں گے جس کے یاں مال و دولت اورعهده نه ہو۔ جومعاشرے میں فی الوقت رائج معیارات کے مطابق کم رتبہ سمجھا جاتا ہو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور تم سے بات کرنے ہے جل بی پیخواہش میرے دل میں بیدا ہو چی تھی کہ میں مہیں اپنا شریک حیات بنالوں کیکن وہ Fallacy ایک بہاڑ کی طرح میرے سامنے آ کھڑی ہوئی کدا کر یا یا تہیں مانے تو کیا ہوگا؟ بحصة تم سے بہت محبت تھی کیکن یایا ہے محبت کے آ محتماری محبت کی حیثیت ہی کیاتھی؟ میں نے ا بی خواہش اور محبت کوقر بان کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ای لیے میں نےتم ہے بھی بات نہیں کی اور جب تم پہلی وفعہ مجھے سے بات کرنے کے بہانے ڈھویڈرے تھے تو مجھے سنگ ولی دکھانے کے لیے اینے دل پر بہت بڑا پھرر کھٹا پڑا تھا۔ پھر جب بھی تم نے جھے بات کی میں نے مہیں جمرک ویا تا كمتم اس رائے يرآ كے بى ند يوھو ميرے كيے بهت مشکل موتا تھا ہے سب تم ذہین بھی تھے اور مجھے امید بھی تھی کہتم ی۔ایس۔ایس کر جاؤ گے۔ پھرشاید یایا مان جاتے کیکن یقین سے تو م محریمی نہیں کہا جاسکتا تھا؟ جارسال ہم ساتھ گزار ويية اور تمهاراي السيالي نه موتا اوريايا الكاركردية تو مارے ماس إس كے سواكيا موتا کہ ہم نے بغیر کسی جائز قانونی تعلق کے اتنا عرصہ ساتھ گزارا؟ ہمارے یاس تکلیف وہ بچھتاووں

بل کہ وہ الفاظ جو کوئی اپنے شریک حیات ہے ہی
کہ سکتا ہے؟ وہ اقر ارجو کوئی اپنے شریک حیات
ہے ہی کرسکتا ہے؟ میں لڑکوں ہے دوی کی قائل
مہاتھ گزارتے ؟ لیکن مجھے تم ہے مجت تھی اور آج
میں نے تم ہے وہ الفاظ کہ بھی دیے ہیں جو میں
ماتھ گزار ہے کالیکن مجھے تم ہے مجت تھی اور آج
میں نے تم ہے وہ الفاظ کہ بھی دیے ہیں جو میں
ماجی تھی ۔ لیکن میں نے تمہارے علاوہ کی اور کو
موجا بھی کس تھا؟ میں نے کب سوجا تھا کہ
تہارے علاوہ کی اور سے بیسب کہوں گی ہیں
نے یہ ہی سوجا تھا کہ تم ہوئی تو
اریب علی ہے دشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ پاپا
اریب علی ہے دشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ پاپا
نے بھی ہی نے بھی تہیں کروں گی' اسی لیے میں نے
اریب علی ہے دشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ پاپا
نے بھی ہی نے بنا کرنالتی رہی۔
سید سے بہائے بنا کرنالتی رہی۔
سید سے بہائے بنا کرنالتی رہی۔

ون گزرتے رہے۔ پاپا بیار ہو گئے۔ان کی بیاری گئے۔ان کی بیاری پڑھتی گئی۔ میرے لیے بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ میرا باپ جس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلانا سیکھا اور جس نے پھولوں کی طرح میری پرورش کی بستر مرگ پر تھا۔ میں سیمیں کیسے بتاؤں وہ کھات کسے تھے؟''

وہ رک گئی کیوں کہ بولنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔اس کی آ واز بینھ گئی تھی اور آ نسو پھر اس کی آئی تھوں میں انڈ آئے تتھے۔

وہ دم بہخود ہو کے من رہاتھا۔ اسے یقین نہیں ہور ہاتھالیکن اساء کا لہداوراس کی آئیسیں جواب بھیگ چلی تھیں' اسے یقین کرنے پر مجبور کر ہے تھے۔ وہ ساکت تھا۔ اس کی آئیسوں میں آنسو آجانے پر وہ اسے تسلی وینا چاہتا تھالیکن اسے اپنے حواس ساکن ہوتے محسوس ہور ہے تھے۔ اپنے حواس ساکن ہوتے محسوس ہور ہے تھے۔

اور تکلیف وہ یادوں کے سوا کیا ہوتا؟ ساتھ

گزارنے سے بیری مراد کوئی اور تعلق میں ہے

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

میری بی کو یہ فلط جی پیدا ہوگئی کہ اس کا باپ مادہ

پرتی اور معاشرے کے موجودہ معیارات پر یقین
رکھتا ہے۔ میری غلطی ہے بیٹا۔شاید زندگی میں
میرا طرز عمل ہی ایبا رہا ہے جس سے تہہیں یہ
مغالط ہوا۔ یہ درست ہے میں اپی بیٹی کے لیے
ایسے ہی لڑکے کا انتخاب کرتا جو اسے تمام
آسائش مہیا کر سے لیکن اگر میری بیٹی کی ایسے
آسائش مہیا کر سے لیکن اگر میری بیٹی کی ایسے
آسائش مہیا کر سے لیکن اگر میری بیٹی کی ایسے
گائم چاہوتو کسی ذریعے ہے اسے بیغا مارسال
گائم چاہوتو کسی ذریعے سے اسے بیغا مارسال
گائم ہو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے کھر بھیج

یایا کے ان الفاظ نے میرے اندر سرت محر دى تقى \_ ميرى كمي كوئى خوابش روسيس موكى اور میں اس وقت بھی خوش قسمت ٹابت ہوئی۔جس محص کو میں نے جایا اس کے لیے میرے گھر والےمعترض ندہوئے۔ پایا اگر بھار ندہوتے تو ميري خوشي بهت زياده هو تي ليكن مجھےان كى بہت فكرتهى \_ ياياكى منظورى كے بعد ميں تم \_ كونميك كرنا جا ہى تھى \_كين يا يا كى خراب طبيعت كى وجه ے میرا دل ہی تہیں جایا۔ میں نے سوجا کہ پایا ٹھیک ہو جائیں تو سی نہ سی طرح تم سے بات کروں کی۔اس وقت میرے پاس تمہارا کونٹیکٹ نمبرنہیں تھا۔ مجھے تمہارے متعلق کھے نہیں بتا تھا۔ مجھے کے نہیں یا تھا کہتم کہاں ہو؟ کیا کردے ہو؟ یایا ٹھیک ندہوئے اور موت اٹھیں ہم سے بہت دور کے گئے۔ان کے انقال کے بعد مینی نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اس کا تم سے رابطہ ہوا ہے۔ آ کے کے واقعات حمہیں پتابی ہیں۔ ا تنا كهه كر وه خاموش مو كلى \_ نعمان بالكل ساكت تما اس كے ليے بيست فرى مدتك نا

"بہر حال .... جب پاپا علیل تھے تو انھوں نے جھے ہے میری شادی کے موضوع پر گفت کو کی تھی۔ " اس نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ " میں جس کی کائی رہی گروہ بہت فکر مند تھے۔ ایک ارشہ نہیں تھا جس کے لیے میں ایک اربیا تھا۔ متعدد ایسے رشتے تھے جن کے لیے میں لیے منع کرنے ہے تھے جن کے لیے میں کے ایم خور کرتی ہے جا کہی تھی کلاس کی لڑکی کئی بار منع کرتے ہے جا کہی تھی کلاس کی لڑکی کئی بار منع کرتے ہے جی کائی کی دوز جھے ہے ہو چھ ہی

ریا۔ "کیا تم کسی کو پیند کرتی ہو؟ کیا تم کسی کی راہ تک رہی ہو بٹی؟؟"

میں پریشان ہوئی کہ پاپا کو کیا جواب دوں؟ اگر نہ کہتی تو اب تک جورشتے آئے تھے ان کے انکار کا کیا جواز پیش کرتی؟ آئندہ کوئی پر د پوزل آتاتو کس بنیاد برمنع کرتی؟ اور پاپا کی بات کا ہاں میں جواب دینے کی جھیش ہمت ہیں تھی۔ '' واللہ .....میں نے آپ کی عزت پر کہلی آئے نہیں آنے دی نیایا۔'' میں اس یہ ہی کہا

پوں۔

'' مجھے یقین ہے بیٹا ۔۔۔۔'' انھوں نے میرے

مر پر شفقت ہے ہاتھ پھیرا تھا۔''لیکن سی کو پہند

کر لینا گنا ونہیں ہے ۔ تم کسی کو پہند کرتی ہویا کوئی

بصد خلوص تمہار ہے ساتھ مل کر اپنا گھر بسانا چاہتا

ہوتا تم مجھے بتاؤ بینا تمہارا باپ اٹنا ظالم نہیں ہے

کہ اپنی بینی کی جائز آرزو پوری ہونے میں

کہ اپنی بینی کی جائز آرزو پوری ہونے میں

کا ویل بینے ک

تب میں نے حوصلہ پاکر پاپاکوساری بات بتادی۔ میں نے انھیں تمہارے متعلق ساری تفصیلات بتا دیں۔ مجھے اب بھی انداز ونہیں تھا کہ پاپاکار دعمل کیا ہوگا۔ المجھے نہیں معلوم بنا کہ میرے کی عمل سے

(دوشیزه ۱۲۷)

وہ اس رازگو بھی افشاء بیس کریں گا۔ انھوں نے وعدہ جھایا۔ ان پر موت آگی اور وہ اس بھید کو چھپائے اس و نیا ہے جلی گئیں۔ اب بیرازتم پر آشکار ہوا ہے۔ بیس نے یونی ورش کے سینٹر ائیر بیس ایک خطاتہارے نام لکھا تھا اور ان کے پاس المانیا رکھوایا تھا۔۔ وہ کا غذکا کلڑا اب بھی ان کی برش ڈائری بیس رکھا ہوگا۔ اس بیس اقر ارمحبت برش ڈائری بیس رکھا ہوگا۔ اس بیس اقر ارمحبت تھا۔ جوالفاظ بیس نے آج تم ہے کیے ہیں وہ بیس جار سال قبل ہی لکھ کرمس صدف کے ہیں وہ بیس جار سال قبل ہی لکھ کرمس صدف کے پاس رکھوا جار سال قبل ہی لکھ کرمس صدف کے پاس رکھوا بیا سے شوہر تمہیں ان کے گھر جاکر درخواست کروتو شاید بیس کے شوہر تمہیں ان کی گھر جاکر درخواست کروتو شاید بیس کے تو کا دورخواست کروتو شاید بیس کے شوہر تمہیں ان کی ڈائری دکھا کتے ہیں۔''

☆.....☆.....☆

کرنے کی ما کام کوشش کرتے ہوئے تھا۔

پھر اے من صدف صدیقی کے گھر ہے ڈائری مل گئی تاہم اس کے لیے اس کواساء کو ہمراہ لے جانا پڑا تھا۔من صدف کے شوہراساء کو بہت اچھی طرح جانے تھے۔ان کی زندگی میں ہی وہ کئی باران کے گھرآ گی تھی۔

''صدف نے ڈائری کے حوالے ہے مجھے تاکید کی تھی کہ جب بھی اساء دیکھنے کی خواہش ظاہر کرے' میں بلا تامل دکھا دوں۔'' انھوں نے اساء کی درخواست کے جواب میں کہا تھا۔'' ڈائر کی میں ایک چھوٹا سالفافہ جوانھوں نے مجھے آپ کے حوالے کرنے کی تاکید کی تھی۔''

مس صدف نے اس پر ہے کو لفانے ہیں لفافہ بند کرنے کی جگہ پراپنے دست خط کر دیے تھے۔ تا کہ کوئی بھی حتی کہ ان کے شوہر بھی اس تحریر کونہ پڑھ کیس۔

انمول نے لفافہ لیتے ہوئے شکریدادا کیا تھا' معددت کرتے ہوئے اجازیت لی تھی اور چلے آئے قابل یقین تھا۔ وہ اس کو پری محسوس ہوا کرتی تھی اور اب یہ کہانی بھی اے کوئی خواب ناک داستان محسوس ہورہی تھی۔ گراساء کے لہجے میں' الفاظوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ اس کی بتائی ہوئی کہانی اے کیوں بچے معلوم ہورہی تھی' اس احساس کااس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ احساس کااس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ '' بھے ۔۔۔۔۔ مجھے یہ سب نا قابل یقین لگ رہا

'' مجھے ..... مجھے بیہ سب نا قابل یقین لگ رہا ہے۔'' اس نے خالی کپ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔وہ گونگو کی کیفیت میں تھا۔'' تمہارے پاس کیا شیوت ہے؟؟''

''ہاں میرے پاس ایک شوت ہے لیکن اگر تم اس کے بعد بھی یقین نہیں کروتو پھر میں کسی بھی طرح تمہیں یقین نہیں ولاسکوں گی۔''

'' نھیک ہے۔ بتاؤ۔ اس داستان کو کی ثابت کرنے کے لیے کیا ثبوت ہے تبہارے پاس؟؟'' ''مس صدف صدیقی... '' اس نے بہت دھی آ داز ہے کہا تھا اور آ کے پچھے بولنے ہے قبل نعمان نے شدید جرت کی کیفیت میں اس کا جملہ قطع کیا تھا۔

''اپی مس صدف؟؟ جو classical poctry پڑھاتی تھیں؟؟''

مس صدف صدیقی 'جب وہ فورتھ ائیر میں عضے ' انتقال کر گئی تھیں۔بس اچا تک ہی ان کی فوتیدگی ہوئی۔ کی ان کی فوتیدگی ہوئی۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ بورا فریش کتے میں آگئی میں میں کتے میں آگئی میں کتے ہی دنوں تک صدے کی کیفیت سے نہیں نکل پائے تھے۔

''ہاں۔اللہ پاک ان کی معفرت کرے۔ میں مس صدف ہے بہت کلوز تھی۔'' ''میں نے انھیں سب کھاتو نہیں بتایا تھالیکن

معیں نے اسی سب چھاو ہیں بنایا تھا مین کھ باتیں بنا وی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا ک ہے۔ اس کے ایم اس کے ایم میں کہ اس کے ناثرات کیا ہیں؟ وہ

اساء نے لفافہ نعمان کے حوالے کر دیا۔ انھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نعمان نے کارروک دی۔ وہ لفافہ کھول رہا تھا۔ اساء ہا کمیں جانب شیشہ کھول کر باہر پھیلی دھند کو دیکھنے تگی عی۔ اے اب پروانبیں رہی تھی کہ نعمان کاروقمل کیا ہوگا؟ اس نے اے سب کچھ بتادیا تھا۔ اب وہ کیا فیصلہ کرے گا'وہ اس متعلق سو چنانبیں جاہتی تھی۔

اس نے لفا فہ کھول لیا تھااوراب وہ برآ مدہونے والے کا غذے کئڑے پر کھی تحریر پڑھ رہا تھا۔ ''نسمان

نعمان نے تحریر پڑھ لیتھی۔ وہ اب دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ وہ تخیر سے اپنے برابر براجمان اس لڑگی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ باہر ہی دیکھ رہی تھی۔اس نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ جانبے

ہے ہیں ہیں کہ اس کے تاہرات میا ہیں؛ وہ جململاتے ستاروں کو تکنے لگی تھی۔

وہ دوسری بارجی پڑھ چکا تھا اور اب... اس کی کیفیت تبدیل ہور ہی تھی۔ اے لگ رہا تھا جیے برابر میں وہ ہی فرسٹ ائیر والی اساء بیٹی ہو۔ اس کے اندر اپنائیت فکر اور مجت کے وہ ہی جذبات بوال ہونے ہوئے ہوئے ہونے گئے جو ان دنوں اسے گھیرے ہوئے ہوئے سے۔ وہ جیران تھا اس لڑکی پر۔اس لڑکی کے مجت کے جذبے پر۔اس لڑکی کی بے خرضی پر۔اس لڑکی کی جو خرب ساوگی پر۔اس لڑکی کی بے خرضی پر۔اس لڑکی کی تھا۔ ساوگی پر۔اس سے کہیں ذیا دہ اس بات پر کہ اسے اس تحریر پر اور اس کی کہی گئی داستان پر یقین ہونے لگا تھا۔ وہ کتنی دیر سنانے کی کیفیت میں رہا۔ پھر اس وہ کئی دیر سنانے کی کیفیت میں رہا۔ پھر اس

" بی تر برجس قلم سے کھی گئی ہے وہ اب مارکیٹ نہیں آتے ہیں۔ " سننے کی بجائے اس نے کہا تھا۔ "
بیس آتے ہیں۔ " سننے کی بجائے اس نے کہا تھا۔ "
بیٹلم صرف ان ونوں ہی آئے تھے۔ ایک مختصر عرصے
کے بعد ہی اس کمپنی نے اس طرح کے قلم تیار کرنا بند
کر دیے تھے اور صرف تمین افراد وہ مخصوص قلم
استعال کرتے تھے۔ ہیں بینی اور تم۔ اس لیے تم بہ
خولی سمجھ سکتے ہو کہ یمکن نہیں ہے کہ بیتر مرحال ہی
میں لکھی گئی ہو۔ "

نے لب کھولے تھے۔

وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کہدر ہی تھی۔ اس کا رخ اب بھی ہاہر کی جانب تھا۔

'' تم اب بھی میری محبت اور اس تحریر کے بھے ہونے پر یفین نہ کروتو میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے تہہیں یفین ولاسکوں۔'' ''اگر میں کہوں کہ مجھے یفین ہوگیا ہے تمہاری محبت اور اس تحریر کی سچائی پر' خلوص میں گندھے ان الفا خلوں پر؟؟''

" دهند بنه هرای ہے۔ کیاتم مجھے گھریاکی

الى جكدۇراپ كردو كے جہال سے مجھے فيكسى ال سكة؟؟"

"تاراض مو؟؟"

''آپ کوکیا فرق پڑتا ہے؟؟''اس نے اب تک نعمان کی طرف نہیں ویکھا تھا۔ ''سب '''

"سوری۔"

"آپ کو اس لڑک سے سوری نہیں کرنی عاہیے جو محض آپ کے عہدے کی وجہ سے آپ سے شاوی کرنا جا ہتی ہو۔"

وہ اپنے ہونٹ کا نے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ سنیرنگ پرمضبوطی سے جم گئے۔ وہ ہاہر پھیلی نومبرکی آخری راتوں کی دھند کو دیکھنے لگا۔ پھر اسے محسوس ہوا جسے وہ دھنداس کے وجود پر چھا دی مد

رہی ہو۔

"کیا تم مجھتی ہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں
ہو؟ ؟ وہ حالات ہی ایسے تھے جب میں تمبار ہے
ہارے میں منفی سوچ افتیار کرنے پر مجبور ہوا۔ آخر
تم بھی تو یہ بی چاہتی تھیں کہ یہ بی سوچ میرے دل
و د ماغ میں پر درش پائی رہے۔ آخر غلطی بھی تو
تمہاری تھی۔ ' وہ اپنے وجود پر پھیلتی دھندے تکلنے
کی کوشش کررہا تھا۔

''تهہیں اس بات پرشکایت ہے کہ میں نے تمہارے متعلق سے کیوں سوچا کہ تم کی۔الیں۔الیں ہوجانے کے بعد مجھ سے شادی کرناچاہتی ہو؟؟تم بتاؤ' میں اس کے علاوہ اور کیا سوچتا؟؟''

وه اپنی صفائی چیش کرر ما تھا اور اس کی بات اتنی غلط نہیں تھی کہ وہ قائل نہ ہوتی۔ ''لیکن پھر بھی ہیں سوری کرتا ہوں۔'' اساءنے کوئی جواب نہیں دیالیکن اسے محسوس ہوا جیسے آتی ماس پھیلی دھند تھلیل ہور ہی ہو۔۔۔

''سوری پلیز… ''نعمان نے دو بارہ کہاتھا۔ 'نعمان کی بات ٹھیک ہے۔'اس نے نعمان کی سوری کا جواب نہیں دیا تھالیکن دل میں سوچا تھا۔ ''سوری یار…''

سوری یار... نعمان کے لیجے میں التجاتھی ۔ وہ مجبور ہوگئی۔ اس نے وحیرے ہے پہلو بدلا تھا اور نعمان کی طرف دیکھا تھا۔

رے رہے گا۔ '' مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کروگی؟؟'' نعمان نے اس کی آئکھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا تھا۔

وہ پچھنہ بول سکی۔ وہ نعمان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی رہی ۔ پھر پچھ دیر بعد دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔

ر اگر تمہیں میری محبت کا یقین آگیا ہے تو میرا جواب وہ بیں ہے جو یونی درشی میں ہواکر تا تھا۔'' نعمان کے سینے سے اظمینان آمیز سانس خارج ہوئی۔اوراس نے سیٹ کی پشت سے سرنگادیا۔ موئی۔اوراس نے سیٹ کی پشت سے سرنگادیا۔ ''آخر مجھے محبت مل ہی گئی۔'' اس نے خود

ے کہا تھا۔

اکلے دن اساء نے عینی کوساری واستان سے
آگاہ کردیا تھااہ رپھر مسلسل تین دن وہ عینی کومناتی
رہی تھی کیوں کہ وہ اس بات پرشد بدنا راض تھی کہ
اساء نے اس سے وہ سب کیوں چھیائے رکھا۔
اس کی شکایت درست تھی۔ اساء اس کو کم سے کم
اس وقت ہی مطلع کر سمتی تھی جب اس نے نعمان کو
طال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
طال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
طال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
مال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
مال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
مال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
مال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
مال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
مال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو
مال اس کی مسلسل سوری سے عینی کی رنجش دور ہو

(دوشيزه فاق



'' میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ دلا ورصاحب.....میری ایک بیٹی بھی ہے۔ مجھے اے شوہرے بہت محبت ہے۔" امامہ نے چبا چبا کراہے الفاظ اوا کیے۔" جرت ب، تم ایک عدد شو بر کے بوتے بوئے ساری ساری رات جھے فون پر ....

## -040 - 040-

### -040 A 040-

سائنس میں ماسٹرز ڈگری مکمل کرنے کے بعد أے شریس بی ایک سرکاری ادارے میں بہت اچھی ملازمت ال من محى - انى زمينول كے معاملات كے سليلے میں اُس کا اکثر عدالتوں کا چکرلگتار ہتا تھا اور و ہیں اُس کی حادثاتی طور پرامامہ ہے ملاقات ہوگئی۔ أے امامہ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے يُراعمًا دانداز نے بھي بيت متياثر کيا تھا۔امامہ خاندائي نوعیت کے مقدمات دیمھتی تھی جبکہ منصور کا معاملہ مختلف تھااس کے باوجودوہ اپنی جائیداد کے حمن میں أس م مشور بي لين لكا - أس كى ذبانت اور قابليت کے قصے وہ کی دوسرے وکیلوں سے من چکا تھا۔

چندملا قاتوں کے بعدی اُس نے امامہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ امامہ کا تعلق ایک متوسط طبقے کے خاندان سے جبكه منصور كاتعلق ايك جا كيردار كمرانے سے تھا۔ اس ليے جب منصور نے رشتہ بھيجا تو أے نہايت آسانی ہے قبول کرلیا گیا اور یوں تھوڑے ہی عرصے مين المامياوروه ايك خوبصورت رشتے ميں بندھ كئے۔

بھی بھی زندگی ہارے ساتھ بہت عجیب کھیل فیلی ہے۔ ہم این کامیابوں کے زعم میں بہت آ کے جارے ہوتے میں کہ زندگی ا جا تک ہارے بيرون تلے سےزين سے ليل باور بم منہ كے بل كريزت بي-ايے عن ماري جرت بي حم نيس موتی کہ مارے ساتھ ایا کیوں مواہ ایا سوچے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کدائ کا سبب ہماری ای غلطیاں ہوئی ہیں جو ہروقت ہارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنا کام کر وكعالى إلى-

ایبابی کھاممنصور کے ساتھ ہواتھا جے ائی وكالت اور كاميا بيول پر برا ناز تھا جو پيجھتى تھى ك منصور جیے شوہر کے ہوتے ہوئے اُس کی گرہتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھلامنصور بھی أے چھوڑ سکتا ہے مگر جب منصور نے أے چھوڑا تو أے لگا كه أس روئے زمین پراس سے زیادہ برقست کوئی لڑ کی نہیں ہے۔ امامہ ہےمنصور کی محبت کی شادی تھی۔ وہ اُن دنوں اینے گاؤں سے نیانیا شہنتقل ہوا تھا۔زرعی

کھریلومعاملات ہے لاتعلقی ہنوز برقر ارتھی۔ اس کا چندایک پارمنصورے جھکڑا بھی ہواتھا مگر وہ اپنی روش پر قائم تھی۔ اس سے لاکھ اختلافات كرنے كے باوجوداس كى كاميابيوں يرمنصوركوفخر بھى ہوتا تھا تگراب منصور تھکنے لگا تھا۔ امامہ کے کام کے جنون میں منصور اور بحر کتنے نظر انداز ہور ہے تھے۔ اس کا امامه کواحساس تک تهیں تھا۔منصور مرد تھا اور اُس کے سامنے اور بھی کئی رائے تھے۔ اب وہ انہی دوسر برائے كى طرف و كھناشروع ہوكيا تھا۔ "كيا ميں اندرآ سكتا ہوں؟" امامہ جوائے كسى كيس كا مطالعه كرنے من معروف مى - أس نے آ واز کی سمت و یکھا تو دلاور خان مسکرانی آ تکھوں ے اندرآنے کی اجازت طلب کرر ہاتھا۔ اُس کے بانفول مين موجود سرخ گلابول كا گلدسته و يكه كرامامه بھی مسکرانے کی تھی۔ اُس نے سرا ثبات میں ہلاکر أے اندرآنے کا اشارہ کیا۔ شہر کے متوسط علاقے میں واقع امامہ کا وہ جیمبر بھی اُن گلابوں کی خوشبوے معکنے رگا تھا۔ ولا ور خان اب اُس کمرے میں موجود امامہ ہے شادی کے بعد منصور کوسی معنوں ہیں اندازہ ہوا کہ وہ این کام کے معاطے ہیں کس قدر جنونی واقع ہوئی تھی۔ منصور نے شادی ہے پہلے امامہ ہے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی وکالت ہر ہی کوئی اعتراض نہیں کرے گا اور ہرطرح ہے اُس کے ساتھ تعاون کرے گا مگر اُسے بیا ندازہ نہیں تھا کہ یہی وعدہ اُس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ شادی کے ایک سال بعد جب حران کی زندگی ہیں آئی تو انہیں لگا کہ اب وہ دونوں مکمل ہو گئے ہیں۔ سحرکی پیدائش کہ اب وہ دونوں مکمل ہو گئے ہیں۔ سحرکی پیدائش منصور کو اطمینان ہوا کہ اب وہ گھر کونظر انداز کرنے کے بعد امامہ نے کی دوش ترک کردیے گی مگر اُس کا بیاطمینان عارضی خاب ہوا کے بعد امامہ پھر کی دوش ترک کردیے گی مگر اُس کا بیاطمینان عارضی خاب ہوا کے بعد امامہ پھر کی دوش ترک کردیے گی مگر اُس کا بیاطمینان عارضی خاب ہوا کے بعد امامہ پھر کی دوش ترک کردیے گی مگر اُس کا بیاطمینان عارضی خاب ہوا کے لیے امامہ نے ایک بارہ سے کے کی دو ایک بارہ سے کے کی دائیں بارہ سے کے کی دو ایک بارہ سے کے کی دائیں کے لیے امامہ نے ایک بارہ سے کے کی دو ایک بارہ سے کی دو کیک دیکھ کی دو کیکے بھوال کے لیے امامہ نے ایک بارہ سے کے کی دو کیک دیکھ کی دو کیکھ بھال کے لیے امامہ نے ایک بارہ سے کی دو کیکھ بھال کے لیے امامہ نے ایک بارہ سے کی دو کیکھ کی دو کیکھ بھال کے لیے امامہ نے ایک بارہ سے کی دو کیکھ کی دو کی دو کیکھ کی دو کی دو کیکھ کی دو کی کی دو کی دو کیکھ کی دو کیکھ کی دو کی دو کیکھ کی دو کی دو کیکھ کی دو کی دو کی دو کیکھ کیکھ کی دو کی دو کیکھ کی دو کی دو کیکھ

سالہ بچی رخشندہ کورکھ لیا تھا جس کے بارے میں

امامه كا فلسفه تفاكه كم عمر بجيال زياده بهتر كام كرسلتي

ہیں۔ سحراب دوسال ہے او پر کی ہوچکی تھی مگراہامہ کی

Downloaded From Paksociety.com

أى مخصوص نشست يربينه گياجهان وه أس ہے يہلے بھی کئی بار بیٹھ چکا تھا۔ مگراس بار جیت کی خوشی نے اُس کی شخصیت کو ہی بدل دیا تھا۔ گلدستہ اُس نے امامه كي ميزير ركه ديا تقار وهسلسل امامه كي طرف

مسكرات ہوئے و كيور ہاتھا۔ " إس كى كيا ضرورت تھى؟" امامه نے ان گلابول کی مبک این اندراً تاریخ ہوئے کہا۔ " ضرورت کے لیے مبیں خوشی اور کامیانی کے ليے ك امامه ..... آب نے ميرابيثا مجھے واپس دلواديا ب ..... أس دو تمبر عورت سے ميرى سل كو بحاليا ے۔''ولاورخان نے جذباتی انداز میں کہا۔ " میں اینے ہرکیس پر بہت محنت کرتی ہوں مسز دلاور .... آپ نے اس کام کے لیے مجھے اچھا خاصا معاوضيدويا ب\_ايمانداري سے كام كياجائے تو متيجہ

انداز مل كها-'' آپ کی صلاحیتوں کے تو ہم قائل ہو گئے ہیں۔" ولاورخان نے عجیب کی نظروں سے امامہ کی طرف و مکھتے ہوئے کہا۔

بھی توقع کےمطابق ہی آتا ہے۔ 'امامدنے فاتحانہ

" مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میری كاميابول كوسراما ب ورنداكثر كلأنتش تومقدمه جيتنے كے بعد جميں بحول ہى جاتے ہيں۔ "امامے نے مربور انداز میں مکراتے ہوئے کہا۔

كجهددرا مامدك ماس بيضے كے بعد دلاورخان تو واپس چلاگیا تھا۔ مگرامامہ بہت دیر تک ایل مداح سرائی کے حصار میں کم رہی۔ ولادر خان کے چھے خوبصورت جملول نے اُس کے اندر ایک عجیب ی طمانیت أتاردی تھی۔

" آپ کھھ پریشان لگ رہے ہیں سر..... منصور نے سرامحا کر دیکھا تو سامنے اُس کی سیکریٹری کشمالہ ای تمام زحشر سامانیوں کے ساتھ أے

تشویش جری نظرول سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بلاشبہ قیامت خیزحسن کی ما لک تھی اورحسن تو وہ ہتھیارے جےاستعال کرےمضبوط سےمضبوط مردکو کھوں میں ذحيركيا جاسكتاب اوركشماله اس متصيار كااستنعال بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس لیے منصور کو اپنی طرف راغب کرنے میں أے زیادہ محنت نہیں کرنا یری منصور کوتو امامہ کی بے اعتمالی نے اندرے بری طرح توڑ رکھا تھا ایے میں کھمالہ کی توجہ أے سی ایسے سیجا کی طرح لگتی تھی جو بہت زمی ہے اُس کے سارے زخموں کوآ رام پہنچار ہی تھی۔ " میں آپ کی کھے مدو کرسکتی ہوں۔" یہ کہتے ہوئے وہمنصور کے تھوڑ ااور قریب ہوگئی ہی۔ اُس کا قرب منصور کے حواسوں کو جیسے سنب کرتا جار ہاتھا۔ " مجھ سے شادی کرلوکشمالہ۔" مصور نے خود

ے ہار مانے ہوئے کہا۔ '' گر مر....'' کشمالہ کے لیے بیرسب بہت جران كن تها أے يقين أبيل آرما تها كمنصوراتى جلدی اتنابزا فیصلہ کرسکتا ہے تمرمنصور تو بڑے بڑے فصل عن بي كرايتا تقار

" میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں تشماله، امامه كو مجھ سے تبین صرف اسے كام سے محبت ہے۔ میں نے بہت سوج مجھ کر یہ فیصلہ کیا ے۔" منصور نے پُراعتا دانداز میں کہا۔ کشمالہ نے جوابا بي مسكرابث مصصوركوا ين محبت كالفين ولايا تھا۔ زندگی أس برایك دم اتن مبریان موجائے كى۔ الياتوأس في بمى سوحا بمى تهيس تفا-

A .... A

مسٹر دلاور ..... ہے آ ہے کیا کہدرہے ہیں۔'' امامدنے ضبط کی ا خری حدوں کوچھوتے ہوئے کہا۔ دلاورخان ہے تو اب اُس کی بہت اچھی دوتی ہوگئی تھی۔ وہ اعلی حکومتی عہدے پر فائز تھا اور امامہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کیونکہ بہرحال أے اپن بنيء ربعي-

A....A....A

محمر میں داخل ہوتے وقت پہلی بار أسے ایک عجيب فتم كااحساس ہوا۔ بيگھرا تناويران تھايا شايد أے لگ رہا تھا۔نجانے گھر کو دیکھے اُسے کتنے برس بیت گئے تھے۔ سحراس وقت سور بی تھی۔ اور منصور کے آنے میں ابھی آ وھا گھنٹہ باقی تھا۔ اُس کے کیے بیسنہری موقع تھا کہ وہ اپنے منصور کے لیے خودگو تیار کرے۔ اُس نے اپنی پیند کی ساوھی نکالی جو شادی کے ابتدائی دنوں میں منصور نے اُسے تخفے کے طور بردی می۔

يسنديده ونراور كيك اورساته يي مناسب ميك اب کے ساتھ وہ تیار تھی۔تھوڑی ہی دریم مل گاڑی کے بارن کی آواز آئی۔ امامہ غیری ے أے گاری ے اُترتے ویکھرای تھی مرمنصور کے ساتھ ایک اور وجودکود کھے کراس کی دھڑ کنیں بے تر تیب ہونے لگیس وه بهاگ کرڈ رائنگ روم بیل ٹی تو منصوراً س وجود کو كرا عروافل موكيا تفا\_

" امام " أس في جرت سے المدكى طرف دیکھا۔

" كياكبيل جاربي مو\_"منصور كے اجنبي ليھ نے اُسے بہت تکلیف دی تھی۔

" خير ....ان سے ملو په ميري بيوي بيں اور اب بیاک گریس میرے ساتھ ہی رہیں گی۔" منصور نے بہت عام ہے انداز میں کہا۔

امامه نےنم آ تھوں ہے منصور کی طرف ویکھا۔ منصورنے بالآ خرأے چھوڑ دیا تھااوروہ امامہ جواب تك كوئى مقدمة بيس بارى تقى ـ اين زندگى كا اہم ترین مقدمہ بہت برے طریقے سے بارکی تھی۔ \*\* \*\*

نے اُس کے اثر ورسوخ سے کائی فوائد حاصل کے تح مرأے بیا تدازہ نہیں تھا کہ دلاور اس دوی کا بہت غلط فائد واٹھائے گا۔

"أس من غلط كياب ميرى اورتمهارى اتى دوى ہے۔اگر میں تعلق کو کوئی نام وینا جا ہتا ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے۔' دلاورخان نے حیرت سے کہا۔

" میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ ولاور صاحب .... ميري ايك بني بهي م شوہرے بہت محبت ہے۔ 'امامہ نے چیاچیا کرایے الفاظاوا كيے۔

" جرت ب، تم ایک عدد شوہر کے ہوتے ہوئے ساری ساری رات جھے ہون پر یا تیس کرنی ر بتی ہو .....اور ابھی بھی مہیں محبت ہے۔ " ولا ور پ كتي موت بهت برى طرح بس رياتها-

امامہ واپس اینے چیمبرآ گئی تھی مگر دلاور کے الفاظ اُس کے دماغ پر کوڑے کی طرح برس رہے تصے ولا ورنے أے آئینہ دکھایا تھا جس میں اُس کی شكل أے بہت بھيا تك نظر آراى كى \_أے اب محرجانا تھااہے منصور کومنانا تھا۔اس سے پہلے کہ دريهوجاتي أساينا كمربرحال مين بجاناتها\_

کشمالہ ہے شادی کا فیصلہ کو کہ منصور نے ایک جذباتی کھے کی زو میں آ کر کیا تھا گر اب أے احساس ہور ہاتھا کہ اُس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کشمالہنے چند دنوں میں ہی ثابت گردیا تھا کہ اُسے منصور کی ذات کے گر د گھومنا اچھا لگتا ہے اور منصور کو أس كى اللى اداؤل في محور كرركما تھا۔ شادى كے بعد چندون ہوئل میں گزارنے کے بعداب منصور أے اینے گھرلے کر جار ہاتھا۔ أے امامہ کے کسی ر دِمُل كا كُونَى خوف نہيں تھا۔ کسي كى محبت نے أے بےخوف بتادیا تھا۔اپنی بیٹی کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ امامہ کو ہمیشہ کے لیے حجموز ویتا تمریحر کی خاطر اُس



" اليي خوفناك حد تك بدصورت عورت كا بروم سامنا واقعي بزے دل كردے كى بات ب\_ليكن على وه كيا واقعى اندهى ٢٤١س كاسارا چرواور سرجلس مح ليكن آ تكهيل سلامت ر ہیں۔ یہ بات مجھے بے صدیجیب ی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے اواس کی آ مجھوں سے ...

### novo a toon

تھے۔ یہ بھی اللہ کاشکر تھا کہ انہیں و ہاں اس کی آید کی خبرنه ہوئی میں ۔ ورنہ وہ اب جو پچھ سننے والی تھی وہ بھی نەن يالى-

میں آ فر کیا کروں؟ اے زہر وے دوں؟ اے آگ لگا دوں؟ ڈراعقل کے ناخن لو۔اسے مجھے ہوگیا توسے سے سلے مجھ پر ہی شک ہوگا۔ میں اس كامتكيتر بول \_اس كى حويلى مين ره ربابول \_اس كى باندازه جائيداداورمفكوك موت ..... بيرميري كيا پوزیش بنادیں گے۔"علی شیرکی آواز میں بے بی اور جعنجلا ہے عیال تھی۔

" تو میں آخر کب تک انتظار کروں؟" شا**وگل** کي آواز غصه بعري تھي۔

" وہ چڑیل تو ایسی ہٹی گئی اور تندرست ہے کہ شاید عمر خضرای یا جائے۔اس سے سلے تو میں ای قبر میں چلی جاؤں کی۔ کوئی ایس تدبیر سوچو کہاس سے چھٹکارہ بھی ال جائے اور ہم بھی محفوظ رہیں۔" " حمہیں معلوم ہی ہے اتنے عرصے سے میں

يابراس ع يعكارا يان ك تدير إلى سوچا آربا

### -040 2000

" آخرک تک اس مناجل تنجی اندهی کے ساتھ گزارا کرتے رہو گے علی؟ سال بجر ہونے کو آ رہا ے۔ وہ نہ تمہارا چھیا مجھوڑ رہی ہے نہ مرنے کا نام لےربی ہے۔ تم آخراس سے چھٹکارا یانے کی کوئی تدبیر کیوں نہیں کرتے؟" قریب ہوئی وہ جعنجلائی ہوئی غصہ بھری آوازس کر ولنشین کے برجتے ہوئے قدم رک گئے۔وہ ایک دم زمین بربیشہ کئی۔ اس جگہ خوشبودار پھولوں سے لدی تھنی جهازیاں بکثرت أگی ہوئی تھیں۔ وہ ان جھاڑیوں ك ورميان الح الح سركى ان يس أك ايك كلف چوڑے تے والے درخت کی آ ڑیس ہوگئ۔وہاس آ واز کو بیجان گئی تھی وہ شاہ گل کی آ واز تھی اس کی بجین کی عزیز از جان میملی کی جس کا گھراس کی حو ملی كے سامنے واقع تھا۔ اس كے خاندان كے اس كے خاندان سے سالہا سال سے دوستان تعلقات علے آرے تھے۔ درخت کے چھے دیک کراس نے اس آ واز کی ست کان لگا دیے۔اس وقت شاید علی شیراور شاوكل وبال ب يجه فاصلے يرجماريوں على موجود

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

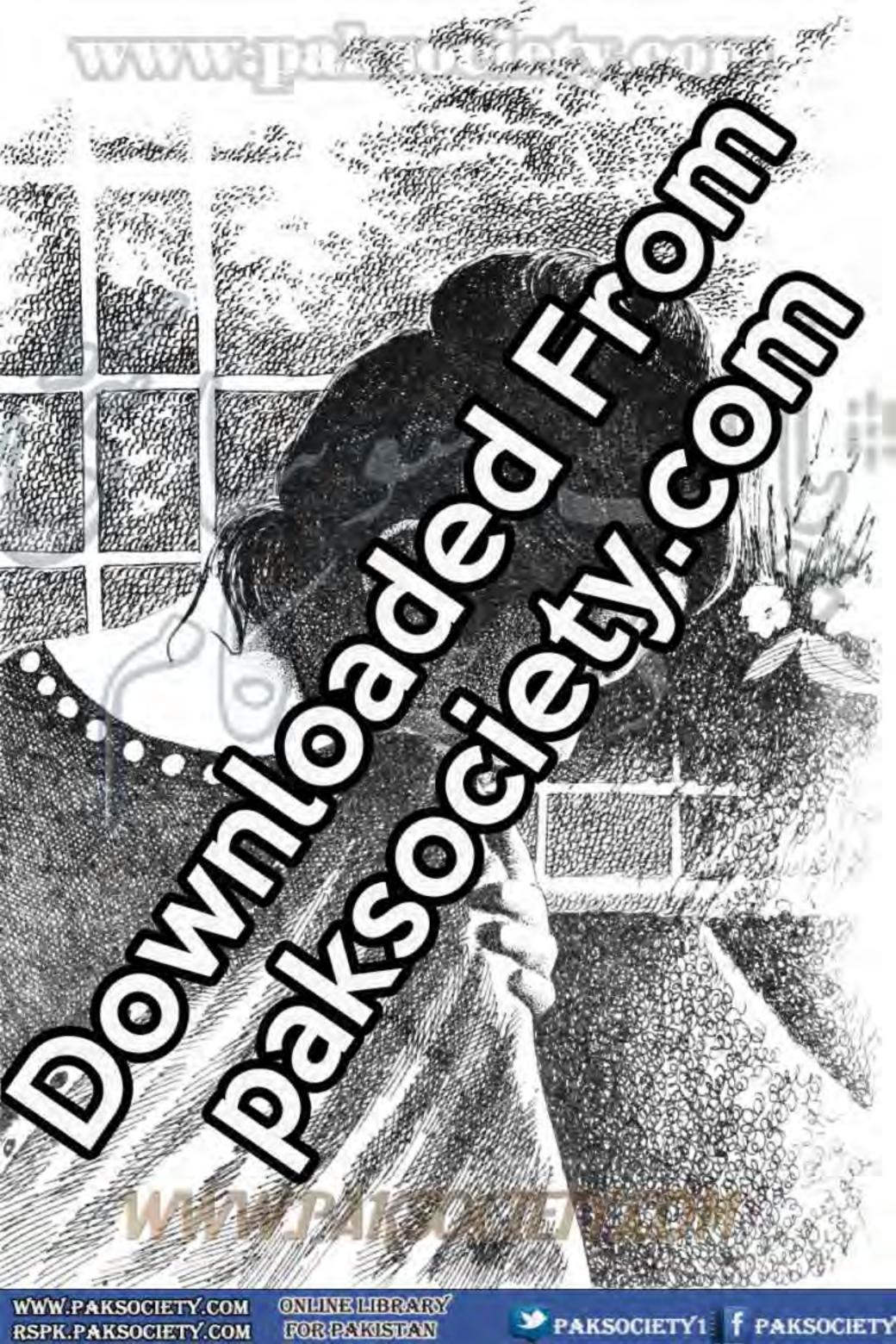

ہوں۔ بچ پوچھوتو اب میرادل چاہنے لگا ہے کہ اس بھنی کا گلا د با دوں۔اس کی خبر کیری کرتے اس سے جھوٹی محبت کا کھیل رچاتے۔اب میرا تو بیانة صبر لبریز ہونے لگاہے۔

"الى خوفناك حدتك بدصورت عورت كا بردم سامنا واقعى بزے دل كردے كى بات ہے۔ليكن على وه كيا واقعى اندهى ہے؟ اس كا سارا چره اور سر جبلس كے ليكن آئيس سلامت رہيں۔ يہ بات مجھے بے حد عجيب كى معلوم ہوتى ہے۔ مجھے تو اس كى آئھوں سے خوف آتا ہے۔ مجھے يوں معلوم ہوتا ہے جيے وہ سب کھود كير دى ہے۔"

" وہم ہے تمہارا تمام ڈاکٹریہ فیصلہ دے بچکے ہیں کہاس کی آملیمیں ہر چند کے سلامت رہیں،ان کی بینا کی ختم ہو پچکی ہے۔اچھااب مجھے چلنا چاہیے وہ کہیں میری اتنی دیر کی غیر حاضری ہے مشکوک ہی نہ ہوجا کے ''

تنہوجا ہے۔

دلنشین فورا اپنی حجڑی سنجا۔ لے درفت کے استانی احتیاط سے آ ہتہ آ ہتہ بیجھے ہنے گئی۔ اپنی حویلی احتیاط سے وہ النہائی احتیاط سے وہ النہائی احتیاط سے وہ النہائی احتیاط سے وہ النہائی احتیاط سے بیچھے سرکتے سرکتے وہ گھنے درختوں کے جمعند ہیں جا پہنی۔ آ گے قد آ دم پھولدار پودوں کا ایک جنگل سا آتا تھا۔ وہ جھکے جھکے ان کووں کے درمیان سے گزرتی حویلی کے ایک پہلو کی طرف جانگی۔ سامنے لیے لیے لیے گئے درختوں کی طرف جانگی۔ سامنے لیے لیے گئے درختوں کی طرف جانگی۔ سامنے لیے اس جس کے درختوں کی سامنے اس جس کے درختوں کی سامنے ہیں ہوا ہے گئے درختوں کی سامنے ہیں ہوا ہے گئے درختوں کی سامنے ہیں آگے۔ اس کے مرمر ای ستونوں سے گزرکروہ مرمر میں زینہ چڑھ کرایک لیے چوڑے ہیں ہوا ہے ہیں آگے۔ اس کے مرمر ای ستونوں سے لیٹی پھولدار بلیس ہوا ہے ہیکورے لے رہی تھیں۔ وہ ہوئی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس کے میا شے جاکر اس کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پڑھتی گئی۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر اس میں آگے۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر کروں کی سامنے جاکر کیا ہے جاکر کی سامنے جاکر کیا ہے۔ پھرا مک بند دروازے کے سامنے جاکر کی سامنے کی سامنے کی سامنے جاکر کی جاکر کی سامنے کی سام

زک گی۔ بیاس کے کمرے کا باہر چمن کے زخ کھلنے والا دروازہ تھا۔ اس نے ہاتھ میں د بی چابی اس کے قفل میں محمالی۔

اوراے کھول کر اندر داخل ہوگئ۔ایے بیجھے اس نے دروازہ لاک کیا اور تیزی سے اپنے بستر کی طرف بردھ تی اور چھڑی دیوارے تکاتے ہوئے بستر پر لیٹ کر نرم وگرم کمبل اپنے شانوں تک تھینج لیا اور آ تھیں بند کرلیں۔ تھوڑی در بعد اس نے باہر کوریڈور میں مخصوص قدموں کی جاپ تی۔وواہے بیجانی تھی، بیلی شیرتھا۔ تھوڑی دیر بعدوہ کرے میں واهل ہو گیا۔ولشین ای طرح آ تھھیں بند کے بڑی ری علی شیراً ہت آ ہت چلتا ہوااس کے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔وہ کچھ دیر کھڑا اُسے و کھتار ہا برمور كر كرے سے باہرتكل كيا۔ كھودر بعدولنشين تے یا ہر پورٹیکو میں کار کا دروازہ بند ہونے اور اس کے اسٹارٹ ہونے کی آ وازی۔ شاید وہ کہیں جار ہا تھا۔ اس نے آ محصیں کھول دیں ادر بستر پر اُٹھ کر مینه گئی۔اس کے ہونؤں پر طنزیہ مسکراہٹ رقصال تھی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ ہیں تھی جب اس نے علی شیر اورشاہ گل کی باتیں تی تھیں۔ وہ اس ہے پہلے بھی باربا أن كى باتيس سن چكى تھى۔ ان كى باتوں كا موضوع اس کی ذات ہوتی تھی جس ہے ان دونوں کوشد پدنفرت تھی۔ جوان کے ملاب میں اک سنگ گراں کی طرح حائل تھی۔ جے اپنی راہ سے بٹانے کے لیےوہ مسلسل منصوبے سوچے رہتے تھے۔

اس نے بستر ہے اتر تے ہوئے دیوار ہے لگی اپنی چیئری سنجالی اور اشخے ہی لگی تھی کہ پورٹیکو میں آسی کار کے رُکنے کی آ واز سنائی دی۔وہ اشخصے اشخصے بیٹھ گئی اس نے چیئری دیوار ہے ٹکائی اور بستر پراو پر بیٹھتے ہوئے کمبل ٹانگوں پر تھینچ لیا۔اس وقت اسے کوریڈور میں قدموں کی جاپ سنائی دی۔ نے تلے اینے ہاتھ سے بُنا ہے۔'' ''محبت ہے اُن کی۔'' دنشین لفافہ کھول کراس میں سے چیزیں ٹکالنے تکی۔خوبصورت کرم شال ، مختلیں سوٹ کا کیڑا،سویٹر.....

مخلیں سوٹ کا کپڑا ہو پٹر ..... شاہ میرسگریٹ کے کش لیتا ہوا اے دیکھ رہا تھا۔ کار کے حاوثے نے اس کے قیامت خیز حد تک حسین چرے کوئس بری طرح بگاڑ ڈالا تھا۔وہ جل کرسیاہ پڑچکا تھا۔اس کی کھال ھنچ گئی تھی جس ہے وہ جھریوں بھرا دکھائی دینے نگا تھا۔حسین ناک بے حد بدہیت بن چکی می ۔خوبصورت فراخ پیشانی پر جلنے ہے بدنما واغ پڑھکے تھے۔ ول میں بیجان بریا كرنے والے حسين رہلے ہونٹ جل كرانتهائي بدنما اور برتیب ہو گئے تھے۔اس کے ہر کے گئے دراز ساہ تھنگھر یالے بال سرکی کھال سمیت جل گئے تھے۔اب وہ سرچھانے کے لیےاس پر ہروم ایک براسارومال باند ھے رکھتی تھی لیکن چرت ناک طور پرایس کیا پر می بردی روشن سیاه محرطراز آستحصیس اور کمبی ساه هني پيليس سيخ سلامت تھيں \_انہيں کو ئی نقصان نہ پہنچا تھا۔لیکن وہ بینائی ہےمحروم ہوچکی تھیں۔اے ا کثر شک گزرتا تھا کہ وہ ہرگز اندھی نہیں ہو گی تھی۔ اس کی بینا ئی محفوظ تھی۔ وہ سب کچھ د مکھ عتی تھی لیکن بہ شک ،شک ہی رہتا تھا۔ کیونکہ اے اس شک پر یقین کرنے کا آج تک موقع ند ملاتھا۔اس حادثے میں اس کے جمم کو بہت کم نقصان پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ یاؤں محفوظ رہے تھے۔وہ ہا آسانی چل پھر عتی تھی۔لیکن عام اندھوں کی طرح وہ بھی سفید چھڑی کی مختاج ہوئی تھی۔

اس نے شوق مصوری ،سنگ تراشی ، فوٹو گرانی ، حن فطرت سے بھر پورمقامات کی سیر ،سب ختم ہوکر رو گئے تھے۔ ہر چیز کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھنے والی اب النا چیزوں کو صرف چھوکر ہی محسوس کر سکتی تھی۔

بھاری قدموں کی جاپ وہ خوب پہچانتی تھی۔ یہ شاہ میر تھااس کا پھوئی زاد بھائی ،اس ک ابھین کا ہجولی، اس کا پُر خلوص ساتھی ، وہ بے بناہ مسرور ہواتھی۔اس کی آمد پراسے اس طرح بے بناہ خوشی ہوا کرتی تھی۔ تسلی اوراطمینان بھی محسوس ہوتا تھا۔ بھروہ کمرے میں داخل ہوگیا۔

'' السلام عليم نتي ، كهوكيسي هو؟ خيريت تو ربي نا؟''اس كالهجه بميشه كي طرح به پناه اپنائيت اور خلوص سے لبريز تھا۔

''ہاں میں بالکل خیریت ہے رہی ہوں ہم تو بہت دنوں بعد آئے شاہ میر ، کیا کہیں گئے ہوئے شے؟''

" ہاں گاؤں ..... لی لی جان کی طبیعت کچھ ٹاسازتھی۔انہیں دیکھنے گیا تھا۔"

''اوہ .....اب کیسی آئیں پھو پی جان؟'' دلنشین نے مضطربانداستفہام کیا اسے اپنی ان جان چیٹر کئے والی پھو پی ہے ہے پناہ پیارتھا۔

'' بالکل صحت مند اور تندرست ہیں۔ انہوں نے بیہ کچھ چیزیں تمہارے لیے بیجوائی ہیں۔'' شاہ میر نے ایک بڑاسالفافیہ اس کے سامنے رکھ دیا۔

''انہوں نے تمہیں بہت بہت دعائیں اور پیار کہاہے۔عائشہ بھی تمہیں بہت یادکرتی رہی۔'' ''دکیسی ہے وہ؟ اس کا ایف اے کا رزلٹ کیا ''جسم ہے''

" ابھی تک تو نہیں آیا۔ لیکن اے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونے کا پختہ یقین ہے۔ اس کے بعد اے انشاء اللہ فرنٹیئر کا لیے میں داخلہ مل جائے گا۔' شاہ میراس کے قریب کری تھینے کر بیٹے گیا۔ گا۔' شاہ میراس کے قریب کری تھینے کر بیٹے گیا۔ '' وہ ماشاء اللہ بہت لائق بھی ہے۔' وہ ماشاء اللہ بہت لائق بھی ہے۔' بال دیکھو ٹی بی جان نے تمہارے لیے کیا چیزیں بھیجی ہیں۔ تمہارے لیے کیا چیزیں بھیجی ہیں۔ تمہارے لیے کیا

اس نے بے حدد کا سامحسوں کیا۔اے ای بیمین کی اس ساتھی ہے گتنی محبت تھی۔ وہ شروع ہی ہے اس کا بے حدیر خلوص اور وفائش ساتھی چلا آرہا تھا۔اس كى خوشيوں اورمسرتوں كا خيال ركھنے والا ، اس كى ذراذرای تکلیف پر بے چین ہوائنے والاءاس کے مركام آئے والا ،اس كا سيار قبق ، مدرد، عبدشهاب میں قدم رکھنے کے بعدا ٹی بھین کی ساتھی کے لیے اس کے دوستاند اور جانارانہ جذبات میں محبت کا صين رنگ كل كياتها\_

دہ چیکے چیکے اے اپنے نہاں خانہ ول کی سند پر بھائے اس کی پرسٹش کرنے لگا تھا۔اس کے حصول اوردائی رفاقت کے لیے بے تاب رہے لگا تھا۔اس کی بچین کی بیاری پیاری می جمحولی عبد شاب میں قدم رکھتے ہی ایک حسین وجمیل دوشیزہ بن چکی تھی جس کے قیامت حسن نے خاندان کے ہی مہیں خاندان کے باہر بھی ہر تر کے مردوں کو دیوات بنار کھا تھا۔ انہیں بے چین و بے سکون کررکھا تھا ہرکوئی اس ے شادی کے لیے ہے تا بادراس کے حصول کے لیے پاگل ہوا جار ہاتھا۔ لیکن ولٹشین ان سے سے بے نیازا پی تعلیم مکمل کرتی جارہی تھی۔

اعلی تعلیم کا سے شروع ہی ہے بے حد شوق تھا۔ فائن آرنس میں ماسٹرؤ کری لینے کے بعدوہ اعلی تعلیم کے بیے فرانس جلی گئی تھی۔ جہاں سے دوسال بعد جب وہ واپس آن محی تواس کے والد شہباز آفریدی نے اس کا رشتہ اپنی خالہ زاد بہن خانم مریم کے بیٹے علی شیرے کر دیا تھا۔ وہشین نے اس مرکوئی اعتراض نہ کیا تھا اور علی شیر کے ہاتھ سے انگونکی پہن کی تھی۔ اس پراس کے دل پر تیامت ہی گزرگی می سکتنے ہی ونول تک دوسب ہے جیب جھیپ کرروتا جلتا کڑھتا ر ہاتھا۔لیکن اس نے بڑی فراخد کی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلنشین کومیار کیاو دی بھی۔اس

کے لیے نیک اور پُرخلوص تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ ولنشين كرويے سے يول معلوم مور باتھا جيے وہ اس رشتے پر بے حد خوش می۔ وہ جواس کی خوشیوں کو بميشه عزيز ركفتا جلاآ رباتها اسے خوش و مکھ كرا پناهم و كرب ول مين وبائے خوش ہور ہاتھا۔

رکنشین کے والد شہباز خان آ فریدی اینے مال باہے کی اکلوتی اولا دہتے۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنى كئے تقے تو انہيں وہاں ایک اطالوی دوشیزہ پسند آ من سے انہوں نے اس سے شادی کر لی سی۔ان کے ماں باپ جو ہمیشہ اُن کی خوشیوں کوعزیز رکھتے رے تھے۔اس شادی پر بے صد خوش ہوئے تھے۔ بھر جب شہباز آ فریدی اپنی بیوی کے ساتھ واپس وطن پہنچے تھے تو انہوں نے اپن اطالوی بہو کو بردی گر مجوش پذیرانی بخش تھی۔ کچھ عرصہ بعدان کے ہاں ایک بڑی حسین وجمیل بیٹی نے جنم لیا تھا۔جس پر سب کو بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔اس کی خوب ناز ولعم ہے برورش ہونے لکی تھی۔ لیکن اس بیچے کی قسمت میں قلیل مدت کے لیے ہی مال کی محبت لکھی تھی۔ جب وہ تین سال کی ہوئی تو اس کی مال کار کے حادثے میں انقال کرئی۔شہباز آ فریدی اس وقت بالكل جوان العمر تص ليكن اين مال بايعزيزول رشنہ داروں کے لاکھ مجھانے بچھانے پر بھی وہ دوبارہ شادی پر تیار نہ ہوئے اور اپنی پہاڑی جوائی اپنی اكلوتي لخت جكركوا بني تمام ترمحبتو ل اور شفقتو ل كامركز بنائے کزاروی۔اس دوران ان کے مال باہے آ مے يحصے انتقال كر گئے \_ دلنشين اس وقت يو نيورشي ميں الله جي الله

لیم کےمعاملے میں شہباز آ فریدی نے ہمیشہ اس کی مرضی کا احترام کیا تھالیکن اس کی شادی وہ اپنی مرضی ہے کرنا جائے تھے۔اس کیے انہوں نے اس کی تعلیم مکمل ہو تے ہی اس کا رشتہ اپنی خالہ زاد بہن

کے لیے اس کی محبت اپنائیت اور خلوص پہنے ہی جیسے تھے۔

ولنشین اورعلی شیر کی مقلنی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ شہباز آ فریدی انقال کر گئے۔ وہ ول کے یرانے مریض تھے۔حملہ قلب سے جانبرنہ ہو سکے۔ صفيه خانم کواييخ بھائی کی موت کاغم تو ہونا ہی تھا۔ خانم مریم نے بھی اس کا بڑائم کیا اور شہباز آ فریدی کے چہلم کے بعد بھی ولنشین کی جدروی میں کئی ماہ تک حویلی میں تھبری رہیں۔علی شیر بھی گئی گئی ون وہاں آ کرتھبرتار ہا۔صغیہ خانم چہلم کے بعدایے کھر واپس چلی تن تھیں۔ شاہ میر جو پشاور جیماؤنی میں تعینات تھاا کشر دلنشین کی خیریت وخبر کے لیے حویلی آ جایا کرتا تھا۔ اس نے محسوں کیا تھا کہ ان دنوں وكنشين بجحدأ كجهى ألجهي اورخاموش ي دكھائي ديے لگي تھی۔ جیسے کوئی بات اے الجھا رہی ہو۔ پریشان كردى موراس نے كى ياراس سے اس يار يے يس وريافت بجي كياتها ليكن وه برياراً عنال تي هي \_ بھرای کے ساتھ و ومنحوں حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی تصاور کی ٹمائش کا انتظام کرنے اسلام آباد کی تھی۔وہاں سے والیسی براس کی کارایک زبروست حادثے كا شكار موكى كھى۔ اس حادث میں ڈرائیورخان کل موقع پر ہی ہلاک ہوگیا تھا۔ جبکہ ولنشین شدیدر حمی حالت میں اسپتال میں لے جائی کنی تھی۔ کار میں مجڑ کنے والی آگ ہے اس کا جمرہ یری طرح سے جس گیا تھا۔جسم پر بھی چوئیں گی تھیں۔اس کے جعلے ہوئے چبرے کی طویل عرصہ تک سرجری ہوتی رہی تھی پھر جب وہ گھر واپس آئی محى تواس حالت ميس كهاس كارا بزن موش وملين، قيامت خيز حدتك حسين چره ايها كريبه المنظرين جكا تفااے و مجمنا بھی محال معلوم ہوتا تھا۔

عزیزوں رشتہ داروں نے واجی عدروی کی

ے منعلی شر کے ساتھ کردیا تھا۔ خانم مریم کے شوہرشیر کل اسکول ماسر تھے، ساتھ ہی کائی زمینوں کے مالک بھی تھے۔ وہ چند سال ہوئے انقال كر يك تق ان كالك بى بياعلى شرتها بس اليم ايس ى تك تعليم يا في حى وه كوئى ملازمت كرنے كے بجائے ائى زمينوں كا انتظام سنجالے ہوئے تھا۔ وہ بڑا وجیہہ وحسین ، دراز قامت اورعدہ رکھ ركعاؤ كاما لك تھا۔اس كى تفتگو بھى متاثر كن ہوتى تھى ، طور طرائق بھی ،شہباز آ فریدی أے ہر کاظ ہے ا بن بنی کے لائق مجھتے تھے اور مطمئن تھے اس کی زندگی اس کی رفاقت میں سکھے چین ہے گز رے گی۔ ولنشين كےاس رشتے كاشہباز آ فريدي كى بردى بہن مغیدخانم کو بے حدر کے و ملال ہوا تھا۔ وہ شہباز آ فریدی کی بہن ہونے کے ناطے سے ولنشین براینا حق بھی تھیں۔ اُن کا اکلوتا بیٹا شاہ میر ہر چند کہ مرداندحسن ووجابت اور قدوقامت میں علی شیرے دیتا ہوا تھا۔لیکن وہ اس کے مقالبے میں بہترین اوصاف واطواركاما لك تفا\_زياد وتعليم يافتة تقاءابك بڑے اور امیر کبیر زمیندار گھرانے کا فرد ہونے کے سبب ہر چند کدا ہے ملازمت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی کین وہ اپنے شوق سے فوجی ملازمت کرر ہا تھااوراس وقت میجر کے عہدے پر پہنچا ہوا تھا۔وہ ہر طرح سے دلنشین کے لائق تھا مرشہباز آ فریدی نے جانے کیوں اے نظرانداز کر کے علی شیرے اس کا رشته كرديا تفايه

وہ شروع ہی ہے اپنے بیٹے کے دلنشین کی جانب جھکاؤے واقف تھیں۔اب اس کی محروی اور جی دامنی پرسوائے صبر اور خاموثی کے اور کیا کر سمتی ۔ محمیل ۔ محمیل ۔ معمیل ۔

علی شیر کے ساتھ دلنشین کا رشتہ ہوجانے کے بعد بھی شاہ میر برابراس سے ملتا جلتار ہتا تھا۔دلنشین

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کھنوں کی تکلیف کم ہولے، سردیوں کی بہتکلیف انہیں پچھزیادہ ہی ستانے گئی ہے۔ ہاں یہ چوڑیاں مہمین عائشہ نے بھیجی ہیں۔' شاہ میر نے ایک پیک کھول کراس کے ہاتھ میں دے دیا۔

"سررگ کی سنہری سنہری چوڑیاں ہیں یہ ہیں۔ اس بیت ایک چوڑیاں ہیں یہ ہیں۔ اس بیت ایک چوڑیاں ہیں یہ سام کی سنہری چوڑیاں ہیں یہ سام کی ہموار ہے تا۔' کنشین مسکرا کر بولی۔ کشادھڑے جھلے ہونٹوں میں موتیوں جیسے سفید آ بداردانتوں کی ہموار مونٹوں میں موتیوں جیسے سفید آ بداردانتوں کی ہموار قطارا بی جھک دکھا گئی۔

قطارا بی جھک دکھا گئی۔

قطارا بی جھک دکھا گئی۔

شاہ میراہ چوڑیاں ڈے سے نکال کر شولتے ہوئے دیکے رہا تھا۔ اس کی گول وگداز سفید چیکتی کلائیوں میں وہ چوڑیاں واقعی خوب بہار دیتیں۔ ''وہ کہ رہی تھیں میٹرک پاس کرنے کے بعدوہ تہارے لیے مضائی کا ڈیداور دوسرے تھنے لے کر آئے گی۔''

''وہ مجھے بھی ڈھیروں ڈھیر تخفے لے گی۔ بہن کا پیار بھی کیا ہوتا ہے شاہ میر۔'' ''ہاں واقعی ..... بہن واقعی ایک بے حد پیاری چیز ہے۔'' شاہ میر نے سگریٹ کا کش لیا۔ ''یاں پیلی شیر کہاں ہے؟''

''نہیں گیا ہوگا۔ مجھے بتا کرنہیں گیا کیونکہ میں سور ہی تھی۔'' شاہ میر کے چہرے پر گہری سجیدگی اور پیشانی پڑشکن تھی۔

پیوں پہلی کا مات کا تھی۔ اس کے بات کا تھی؟

تہارے حادثے کوسال بحرہونے کو آرہا ہے۔ کیکن

وہ ابھی تک جانے کن مصروفیات میں اُلجھا ہوا

ہوئی۔ اگر اس کے ہونٹ بیج حالت میں ہوتے تو

ہوئی۔ اگر اس کے ہونٹ بیج حالت میں ہوتے تو
شاہ میرد کیے لیتا کہ دہ مسکرا ہٹ طنز بحری تھی۔

"ہاں وہ واقعی اپنی ذاتی قتم کی مصروفیات میں
"ہاں وہ واقعی اپنی ذاتی قتم کی مصروفیات میں

جبکہ صفیہ خانم اور شاہ میر کے رہے وکرب کا ٹھکا فہ
رہا۔ صفیہ خانم کو وہ اور بھی عزیز اور پیاری ہوگئ جبکہ
شاہ میر کے اس کے لیے محبت، اپنائیت اور خلوص
کے جذبات میں بے پناہ ہمدردی ادر دہستگی کا رنگ
بھی پیدا ہوگیا تھا۔ وہ اس کی ہمکن ولجوئی کرتا اس کی
حوصلہ افزائی کرتا اس ہے اچھی اچھی یا تیں کرتا اور
اے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔

خانم مریم اور علی شیر نے بھی اس حادثے یر برے رج وعم كا اظهاركيا تھا اور ولتشين سے برمكن ہدردی اوراس کی دلجوئی کی تھی علی شیرتواب ولنشین کی جو یکی میں ہی رہنے لگا تھا۔ اس پر رشتہ واروں نے اعتراضات بھی کیے تھے۔لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس طرح وه وکنشین کی بهتر دیچیه بھال اور مگہداشت كرسكتا تھا۔اس نے يہ بھی كہا تھا كدو وعنقريباے پاسک سرجری کے لیے امریکہ نے جائے گا تاکہ اس کا چبره نھیک ہو سکے۔لیکن وقت گزرتا جار ہا تھا۔ وہ بدستور ولنشین کی حو ملی میں مقیم تھا۔اس کی ہر چنے استعال کرر ہاتھا۔ وہ کبی چوڑی فیتی کاریں بھی جو شہباز آ فریدی کا شوق ہوا کرتی تھیں۔لیکن انجی تك اس نے دنشين كوامر يكه لے جانے كى بات كى محی نہ بی اس کے لیے کچھ کیا تھا۔ شاہ میرنے جب بھی بھی اس سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ اے بری خوبی سے نال کیا تھا۔اس امرنے شاہ میر کواس کی طرف ہے مفکوک بنادیا تھا۔لیکن اس نے اس كا اظهار مجى وكنشين عندكيا تفا-2 ... X

" بڑا پیارا سویٹر ہے یہ خوب نرم وگرم ..... پھو پی بھی تمہارے ساتھ آ جا بیں تو اچھا ہوتا۔ عرصہ ہوگیا ہے ان سے لیے ..... " کنشین سویٹر کو پھیلائے اس پر ہاتھ پھیرر ہی تھی۔

" وهضرورتم سے ملنے آئیں گ۔ ذراان کے

" کیا با تیں کررہی ہوئٹی؟ میں حمیس بار ہا کہیہ چکا ہوں کہ ایس باتیں مت کیا کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مرتم مانتی ہی جبیں۔"

دلنشین کے جھلے ہوئے چرے کی جھریوں میں تحرتمراہٹ ی پیدا ہوئی اس کی آٹھوں میں آنسو موتیوں کی طرح جھلملانے لگے۔

''معاف کرنا شاہ میرنگر میں بھی کیا کروں ،اپنی حالت پر میں بہی تبعرہ کر علق ہوں۔''

''تم ایسی باتوں کے بارے میں سوجا بھی نہ کرو ئی بھل وصورت کیسی ہی بن جائے دل تو وہی رہتا ہے۔اصل خوبصورتی ول کی خوبصورتی ہے۔فطرت وسرت کی خوبصورتی ہے اور اس دولت سے تم مالا مال ہو۔ حمہیں اگر اینے چبرے کے بکڑ جانے کاعم ے تو یہ قدرتی بات ہے۔ کیکن تم مایوں مت ہو، یلاسٹک سرجری کے بعدتم ضرور ٹھیک ہوجاؤ گی۔" شاه ميركالبجه بمدردانداور ناصحانه تقا\_

ولنفين في توسير الما تكسين خلك كيس " تحیک ہے شاہ میر ..... آئندہ احتیاط کروں ك بال تم چرال كے موت تھے ذرا اس ساحت كاحوال توسناؤ'

" بال ہم فوجیوں کا ایک دستہ برف میں پیسلنے کی تربیت لینے بھیجا گیا تھا۔مت یوچھؤاس تربیت کے دوران کیے کیے معتملہ خیز واقعات رونما ہوئے۔" شاہ میرانہیں ان واقعات کی تفصیل سنانے لگا۔ انبی باتوں کے دوران شام ڈھلنے کو آگئی۔ ملازمہ زینب نے کمرے میں وافل ہوکر اس کی روشنیاں جلاویں۔اس کے ساتھ ہی شاہ میر وہاں ے جانے کے لیے اٹھ کیا۔

" اب مجھے چلنا جائے تی ..... آج مجھے يهال كچهزياده عي ديرلگ كئي تم خوش رمناءكي پریشانی اورفکر کوایے قریب نہ مینکنے دینا۔ میں

اُلجِما ہوا ہے۔ میں نے اس سے بھی ان مصروفیات کی نوعیت مہیں یو چھی۔ وہ کہتا ہے جو ٹھی اس نے فراغت یا کی وہ مجھے امریکہ لے بطے گا۔''

'' وہ بھلا شاہ میر کو کیا بتاتی کہوہ اس وقت کس

فتم كي مصروفيات من ألجها مواتها\_ ''لیکن سال بمرکی مدت بہت ہوتی ہے کثی

تم بھی کی ٹھیک ہوچکی ہوتیں اگرا تناوفت ضائع نہ کیا حاتا۔ 'شاہ میرافسوں بھرے کہے میں بولا۔

'' میں بھی نہی کچھ محسوں کرتی ہوں کیکن کیا كرول؟ مين برمعاملے مين اس يرائحساركرنے ير مجبور ہول '' دکنشین بولی۔ وہ اس وقت بڑی احتیاط ہے سب چیزیں لفاقے میں رکھ رہی تھی۔ شاہ میر نے دکھ سامحسوں کیا۔ مرخاموش رہا۔

ای وقت حویلی کی برانی ملازمه جو ولنشین کی ملازمة خاص بحي تحي، جائے كى ثرالى ليے اندر چلى

' نینب بید چیزیں میری الماری مین رکھ دور'' وكنشين نے لفا فياس كى طرف يوھا ويا۔

"شاہ میرنے کول میں جائے بنائی اور ایک كب ولتشين كي طرف بره هاويا\_

" جائے کتی۔" ولنشین نے ہاتھ آ مے برها کر كب اس سے ليا۔ شاه ميرنے ايك پليث ميں مجھ لواز مات ڈال کر پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ "پيلو چھلواز مات بھی ہیں۔"

« شکریه.....تم میرا بهت خیال رکھتے ہوشاہ مير..... يميلے كى طرح ..... ورنه ميرى اس حالت ميں ميرے سامنے بينھنا بھي صبر و برداشت كا ايك كرا امتحان ہوا کرتا ہے۔" ولنشین فگار سے کہے میں

بولی۔ ''نثی!'' شِاہ میرایک دم تڑپ اٹھا۔اس نے فورا بىكى تيائى پرركدديا\_

اینے آپ کوخوب بناسنوار کرر کھتی تھی۔اور کشش اورخوبصورت نظر آنے کے تمام لواز مات ہے ہر دم آراستہ رہتی تھی۔ دلنشین کوعرصۂ دراز تک علم نہ ہوسکا تھا کہ اس نے کب علی شیر کو اپنی طرف راغب کرنا اور اپنی محبت کے جال میں پینسانا شروع کیا تھا۔ پھر جب اے اس کاعلم ہوا تھا تو اس کے رنج و کرب کی انتہا نہ رہی تھی۔ بچین کی انتہا نہ رہی تھی۔ بچین کی انتہا نہ رہی تھی۔ بچین کی الیا تہ تہ کی کوشش کرے کی بیتو اس کے سان و اسے ڈسنے کی کوشش کرے گی بیتو اس کے سان و گمان میں بھی نہ آیا تھا۔

ہوا یہ تھا کہ ان دنو ل علی شیر چند دنو ل سے حویلی آیا ہوا تھا۔ اس شام شاید وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ موسم بہار کے حسین نظاروں کا لطف اٹھانے چمن کی سیر کرتے کرتے حویلی کے عقبی جھے میں جانگی تھی۔ وہاں گھنے چھتنا رو درختوں کا جنگل سا آباد تھا اور بکشرے پھولدار بودے اور حیاڑیاں اُکے ہوئے تھے۔ وہ ان پھولوں کو سومفتی عطر بیز ہوا میں گہرے کہرے سالس لیتی آ کے برحتی جارہی تھی کہ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے جاڑے نے کے بچے بررنگ کا رستمی آ کیل لہراتے و کھے کر چلتے چلتے ایک دم ڈک تى \_ومال كون موسكتا تھا؟ يملے تواس نے سوجاوہ فوراً ہی وہاں جا کرد تھے۔ پھرکوئی خیال آتے ہی وہ در ختوں کے تنوں کی آڑ کیتے بودوں اور جھاڑیوں سے نے بھا کرگزرتے دیے یاؤں اس درخت کی طرف بڑھ گی۔ کھددور آ کے جاکراس نے دیکھا کہ حویلی کے اس عقبی حصے میں تھلنے والا حچوٹا سا درواز ہ اس وفت تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ حویلی کے اس عقبی حصے کے باہر چھوٹی می ویران سوک کے بارشاہ کل کی کو تھی تھی۔اس کے ذہمن میں شک کا ناگ سرسرایا تھا۔ وہ دیے یاؤں آ کے

ا گلے ہفتے ضرورتم ہے ملئے آؤل گا۔''
''ضرورآ نا۔۔۔۔تم آئے ہوتو مجھے بے حدخوثی
ہوتی ہے ، اطمینان اور تحفظ کا احساس بھی ہوتا
ہے۔''شاہ میرنے اس کے پاس ہیٹھتے ہوئے اس
کا برف ساسفید گداز حسین ہاتھا ہے مضبوط گرم
اتس میں لیا

ہاتھوں میں لےلیا۔
'' مجھے خوثی ہے نئی جوتم میرے بارے میں
ایسے جذبات رکھتی ہو۔تم انشاء اللہ مجھے ہمیشہ اپنا
گلص اور خیرخواہ پاؤگی۔' اس نے اس کے ہاتھ
نرمی ہے دیا کر چھوڑ ویا اور اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا۔
'' اچھا اب خدا حافظ ..... میں اگلے ہفتے
ضرور تم ہے ملنے آؤں گا۔''
ضرور تم ہے ملنے آؤں گا۔''

شاہ میر کے جانے کے بعد دلنشین تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز ہوگئ۔اس کا ذہن آئ کے واقعے کے بارے میں سوینے لگا۔

شاوگل، شاہ جہان خان کی بنی تھی۔ جوشہباز
آ فریدی کے اس وقت سے گہرے دوست چلے
آرے تھے جب انہوں نے اُن کی حولی کے
عقب میں سڑک یار کی کوشی میں آ کر رہائش
اختیار کی تھی۔ وہ بھی خاص زرئ زمینوں اور
باغات کے مالک تھے۔لین شہباز آ فریدی کے
مقابلے میں کمتر حیثیت کے تھے۔ان کے سات
کی تھے، چار بینے اور تین بیٹیال شاہ گل ان سب
میں بڑی تھی۔ وہ بجین ہی سے دلنشین کی گہری
سہبلی چلی آ رہی تھی۔وہ ای کی ہم عمرتھی۔انہوں
نے ایک ہی اسکول اور کا نے سے تعلیم حاصل کی
تھی۔شاہ گل تو بی اے کر چینے کے بعد گھر بیٹھ گئی
تقی لیکن دلنشین اعلی تعلیمی مراحل طے کرتی رہی

شاه گل کوئی ایسی حسین تو نہیں تھی۔ کیکن وہ

دوشيزة 188

'' کیکن فرض کرواس کے پاس بے اندازہ دولت ضرور ہوتی کیکن وہ خود انچھی خاصی بدصورت ہوتی تو تم کیا اس سے شادی رجالیتے؟''

'' میں '''علی شیر کا لہجہ پچھ تذبذ باند ساتھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید پچھ کہتا شاہ گل کی گھبرائی ہوئی آ واز بلند ہوئی تھی۔

ولنشین نے بیٹے بیٹے درخت کے سے کے چیچے ہے تھوڑ اسا آ گے ہوکر جھا نکا تھا۔

" شاہ گل تیز تیز چلتی ہوئی حویلی کے عقبی کھلے ہوئے دروازے کی طرف جار ہی تھی۔ اس کھلے ہوئے دروازے سے سڑک پار اس کی کوٹھی کے کھلے ہوئے بچا تک میں نیلے رنگ کی ایک لمبی چوڑی کارداخل ہور ہی تھی۔ پھرشاہ گل دروازے سے باہرنکل گئی تھی اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کردیا تھا۔

ر لنشین پیچھے ہٹ کر درخت کے تنے ہے چپک گئی تھی۔ تھوڑی ویر بعد خشک پیوں کے قدموں تلے چرمرانے کی آ وازئ تھی۔علی شیرای طرف آ رہا تھا۔ دکنشین نے اپنا سانس روک لیا تھا۔علی شیراپنے خیالوں میں کم اس کے قریب ہے گزرتا ہوا آ کے بڑھ گیا تھا۔

ولنشین کی حالت اس وقت بے حد خشہ ہورہی تقی۔ وہ کتنی ہی دیر تک و ہیں درخت کے سے لی بیٹھی رہی تھی۔ اس کا دل بحر بحر آر ہا تھا۔ آئیسیں بھیگی جارہی تھیں۔ شاہ گل اور علی ہوستے ہوستے ای درخت سے پچھ فاصلے پراُگے ہوئے ایک درخت کے چوڑے تنے کے عقب میں پہنچ کرتنے سے چپک گئی تھی۔ای وقت ایک مردانہ آ دازاس کی ساعت سے نگرائی تھی۔ ''اس کی طرف سے تو ابھی شادی کا اشارہ

اسارہ کی طرف ہے تو ابنی شادی کا اشارہ مہیں ہوا۔ ابھی شہباز خالو کاغم تازہ ہے۔ اسے سنبطنے میں کچھ عرصہ لگے گا۔'' وہ اس آ واز کو پہلے تا گا۔'' وہ اس آ واز کو پہلے تا گا۔'' وہ اس آ واز کو پہلے تا گا۔'' وہ اس کے اسے ایک درخت کے تنے دیکی نیج بیٹی چینے گئی تھی۔ اس کے دماغ میں سے لگی تیجیں۔ اس کے دماغ میں ترصیاں چینے گئی تھیں۔ پ

آندھیاں خلنے تکی تھیں۔ حواس مختل ہونے گئے ہے۔ آنکھوں کے سامنے الی تاریکی چھا گئی تھی کہ تنتی ہی دہر تک اسے پچھ بچھائی نہ دیا تھا۔ پھر جب آ ہستہ آ ہستہ اس کے ہوش وحواس بحال ہوئے تھے تو اس نے شاہ گل کی آ وازی تھی۔

شاہ کل کی آ وازئی تھی۔ ''لیکن تمہاری والدہ اس کی تنہا کی کے پیشِ نظر ضرور جلد شادی کرنا چا جِس گی ۔ پھرتم کیا کرو سے؟''

"شادی تو ظاہر ہے مجھے کرنی ہی ہے، کرلوں گا۔"علی شیر کی آ واز آئی تھی۔

''وہ ہے حد حسین جمیل ہے اور ہے اندازہ جائیدادگی مالک، بیشادی واقعی جمہیں دنیا کا خوش قسمت ترین مرد بنادے گی۔'' شاہ گل کا لہجہ حسد و رقابت بھرا تھا۔ اس میں نفرت اور کینہ کی واضح جھلک بھی موجود تھی۔

على شيرآ ستدے بنيا تھا۔

اینے کرے کی تاریک فضایس وہ اسے بستر ر بینی لئی بی در تک یونی براگنده خیالوں کے كرداب بين چكرانى ربى مى \_ يهال تك كداس کی خادمہ خاص زینب نے آکر کمرے کی روشنیاں جلائی تھیں اور اے یوں اندھیرے میں بیٹے بے صد جران و پریشان ی ہوئی تھی۔اس نے اس سے ہدروانداس کی طبیعت کے بارے میں استفسار کیا تھا۔لیکن وہ اے ٹال گئی گئی۔ای وقت علی شیر بھی کمرے میں چلا آیا تھا۔اے و کھے کراس کے اندرایک کھولاؤ ساپیدا ہوا تھالیکن وہ بری خوبی سے اینے تاثرات چھیا گئی تھی اور ملازمه زينب كوجائ لانے كاكبه كراسترے أتر کرعلی شیر کے سامنے صوبے پر آئیشی تھی ۔علی شیر کو شاید اس کی بھھری بھھری سی حالت نے نہ چونکایا تھا۔ ای کیے وہ اس سے حب عادت ہوے کھو کھلے اور شکفتہ انداز میں یا تیں کرنے لگا۔ وه ول بي ول مين اس كي منافقت يرجيج و تاب کھاتی بظاہراُس کی باتوں کا لطف لیتی رہی تھی۔ پھراس نے اس ہے آیک وم بی یو چھوڈ الا

''علی شیر.... میں نے حمہیں ہرطرح سے اپنا سي مدرد اور مخلص يايا ب\_ حمهيس و يمية مو مجھے ڈیڈی کے انتخاب بربے پناہ خوشی اور اطمینان ہی نہیں فخر کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ویسے بچھ کہنا اگر میں الی خوبصورت نہ ہوتی بلکہ خاصی بدصورت اور بد بيئت موتى توكياتم مجه عادى يرآ ماده بموجاتے؟"

علی شیر کے چیرے نے ایک دم ہی رنگ بدلا تھا۔ جائے کی بالی تھاہے اس کا ہاتھ کیکیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھبراہٹ اور خوف کے آ ثار ابجرے تھے۔لیکن اس نے فورا ہی سنجلتے

شیر....انے طویل عرصے کی دوئی کے بعداے اب معلوم ہوا تھا کہاس کی عزیز از جان پہلی اندر ای اندراس سے کتنی نفرت اور حد کرتی تھی۔اس ے کتنا جلتی تھی، کیے اس کی کاف میں رہتی تھی۔ اس كا ابنااب تك كبيل رشته ند هو يا يا تھا۔ كيونكه وه آئيديل پرست مى اے اب تك اينا آئيديل نه ملا تھا۔ آب شایدعلی شیر کی صورت میں اے اپنا آئیڈیل مل کیا تھا اور وہ اے اس سے ہتھیائے كے دريے موكئ تھى۔ جانے اس نے كب اس ہے ملنا جنّنا شروع کیا تھا اورعلی شیرمجھی پیرجانتے بوجھتے کہ و واس کا منگیتر تھا ،اس کی طرف راغب ہوتا چلا گیا۔اب ان کے درمیان تعلقات اس حد تک استوار ہو ملے تھے کہ ان کے درمیان کوئی غیریت ندرہ کئی تھی جیسا کہان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا۔ رشتے اور دوئی کے تقدس کی دھجیاں اُڑ تشی تھیں ۔اخلاقی اقدارا دراصول بری طرح سے بائمال ہوگئے تھے۔اس کے اعتاد کے آئینے کو شديد غيس گي هي -

اینے کمرے میں بیٹنج کروہ کتنی ہی دریتک جلتی كڑھتى اور آنسو بہائی ربی تھی۔ايسے اندھياروں میں بھٹلتی رہی تھی جن میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اے نہ سوچھ رہا تھا۔جن میں روشنی کی ایک كرن بھى نەآتى وكھائى دے رہى تھى۔ وہ كيا كرے؟ اے كياكرنا جاہے؟ وہ بالكل تنبائقى۔ وہ کسی ہے اپنا دکھ درد نہ کہہ عتی تھی۔ کسی کو اعتماد میں نہ لے عتی تھی۔شاہ میر کو بھی نہیں ، جو پیسب کچھین کرشدید غصے میں آ جا تا اور جانے کیا کر بیشتا۔ دوسرے رشتہ داروں سے تو ہدردی اور مد د کی امید ہی عبث تھی۔ جواس کی دولت پر دانت گاڑے بیٹے تھے اور اس کے علی شیرے رہتے ہر عد مع مع موع تع-

تھی۔اس نے نیم تاریک کوریڈورٹس کھے کرایک چوڑے ستون کی آڑھے علی شیر کولا وُ نج میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور اس کا مقصد بچھتے ہوئے بڑی تیزی سے مرب آواز قدموں سے چلتی ہوئی ملحقه ويورهي مين واهل موكئ محى اور اليستنشن فون کوکان ہے لگا کرسانس روک لی تھی۔جلد ہی فون برعلی شیراورشاہ کل کے درمیان بائے ہیلوک آ وازیں ابھریں تھیں پھرعلی شیر کی تھیرائی ہوئی آ وازاس کے گوش گزار ہوئی تھی۔

" شاه گل جانم ..... آج شام جب بم چن میں یا تیں کررہے تھے تو وہال مہیں دلنشین تونہیں وکھائی دی تھی؟ اِس نے آج ایسی یا تیس کی ہیں کہ میں بری طرح سے پریشان ہو گیاہوں۔'' '' کیسی یا تمیں؟ ذرا بناؤ۔'' شاہ گل بھی ایک

دم پریشان ہوائٹی تھی۔علی شیرنے اے دلنشین کی باتنين سنائي تعين اور بولا تھا۔

" اگر اس وقت وه و بال موجود همی اور اس نے ہمیں آپس میں ملتے و مکھے لیا تھا اور جاری یا تنس بھی من کی تھیں تو سے بہت ہی برا ہوا۔ جانے و واب س رومل کا ظہار کرے گی۔'

'' میں نے تو وہاں آس یاس کسی کوئبیں ویکھا تھا۔ کیکن تم اتنے ہریشان اور خوف زوہ ہوتو میں کل اس ہے مل کر اے گرید تی ہوں۔ اس کی با تیں کوئی چونکا دینے والی نہیں ،الیمی با تیں ہرلز کی رسکتی ہے۔'' شاہ گل اُسے کسلی دیتے ہوئے بولی تھی لیکن اس کالہجہاس کی پریشانی اور کھبراہے کا

" الله كرے خيريت بى رہے ورن ہمارے حسین خواب ہمیشہ کے لیے بھر جا کیں گے۔" على شير كالبجه بدستور پُرتشوليش اور همرايا مواتھا۔ وتم يريشان مت موعلى شير.... ميس كل

ہوئے اے کیج کوحتی الامکان نارل اور پر خلوص بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔

« حمهیں ایسا خیال کیونکر آیائش؟ تم کیسی بھی ہوتیں مجھے دل وجان سے تبول اورعزیز ہوتیں۔ میرے لیے دنیا کی عزیز ترین متاع تم بی ہو ہمیشہ

ہ مح بھی اس نے بے حساب حیا بلوسانداور چکنی چیزی با تیس کی تعیس ۔اے اپنی محبت وخلوص کا یقین ولانے کی بھر پورکوششیں کی تھیں۔ بار بار اُسے بیدیقین ولانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے ليے صرف اور صرف و بى سب كچونھى ۔ وہ خواہ لیسی بھی ہوتی اے ول و جان ہے عزیز ہوتی، اس کے ماس جو کھے تھا ای کی ملکیت رہنا تھا۔ اے اس ہے کوئی واسطہ ندر کھنا تھا۔

ولنشين اس كى منا فقت اورادا كارى كودل ہى دل میں سراہتی یوں اس کی یا تیں سنتی رہی تھی کو یا اے اس کے کہا لیک ایک لفظ کا یقین آر ہا ہو۔ وہ اس کے کیے پرایمان کے آئی ہو۔

اس رات کھانے کی میز پرعلی شیر کا رویہات کے ساتھ بے حدفدویا نہ اور جا نثارانہ تھا۔ وہ اس کے سامنے یوں بچھ بچھ جار ہا تھا گویا وہ اس کا ميز بان تفااوروه اس كي معزز مهمان ..... اين تمام ترمسکراہٹوں اور ہلسی قبقہوں کے وہ کچھ کھیرایا ہوا اوراُ لجھا ہوا سا وکھائی وے رہا تھا۔ پھرکھانے سے فارغ ہوکروہ دونوں چہل قدی کے لیے ٹیرس پر آ گئے تھے۔علی شیراس وقت بھی اُلجھا اُلجھا سا تھا۔ باتیں بھی وہ بے ربط ی کرر ہا تھا۔ جس کا شاید اے احساس نہیں تھا۔تھوڑی در کی چہل قدی کے بعداے نے تھکاوٹ اور نیند کا بہانہ بنايا تفااورا ندر چلا گيا تھا۔

وو بھی جیکے جیکے اس کے چیھے چیھے اندر ہولی

دلنشین ہے مل کراہے کربیدوں گی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اس وقت چمن میں دوردور تک کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دراصل چوری جھے کی ملاقاتیں ای طرح ذہن میں خوف اور وسوے پدا کیا کرتی ہیں۔" شاہ کل نے أے تسلى دى

" ہوسکتا ہے بہرحال .... تم کل اس سے ال كر ضرور يد جلانے كى كوشش كرنا۔ اب ميس آپس میں ملنے چلنے میں احتیاط کرنی جا ہے۔'' على شركي آواز آني تفي -

مچر ووتوں کے درمیان الوداعی کلمات کا تیا دلہ ہوا تھا اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ دکنشین کے ہونٹوں پرایک بےساختہ ی طنزیہ سکراہٹ بمحرتی

ا کلے دن ناشتے کی میز برعلی شیر کا روبیہ ویسا ہی خوشامدانہ اور طابلوسانہ ساتھا۔ ناشتے کے دوران ومسلسل إدهرأ دهركي باتيس كرتا اورا \_ جسانے کی کوشش کرتار ہا تھا۔ اس کا لہجہ واضح طور یراس کی گھبراہٹ اور پر پشانی کی جنگی کھار ہاتھا۔ پھروہ اپنی زمینوں پر کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے اینا بیک سنجالے حویلی سے رخصت ہوگیا تھا۔ جاتے ہوئے ایں نے ولنشین سے خوب چکنی چیزی باتیں کی تھیں۔حسین مستقبل کے خواب دکھائے تھے اور کہا تھا کہ وہ جا کرائی والدہ سے جلدشادی کی بات کرےگا۔

اس کے جانے کے بعد دلنشین لا وَ نج میں جلی آ فی تھی اور صوفے پر بیٹھ کر حمیتی سوچوں میں کم ہوگئ تھی۔ سوچوں کے اس بحر ڈ خارے وہ اس وفت با ہرنگلی تھی جب شاہ گل ہیلونٹی .....! کی بلند چیکار کے ساتھ لاؤ کج میں واخل ہو گاتھی۔ °° آ ؤ گل میخو.... میں تهہیں ہی یاد کررہی

'' کویا میں شیطان ہوگئی، جو نہی یاد کیا وہ پھراُن کے درمیان اِ دھراُ دھرکی یا تیں چھڑگی تھیں۔ دکنشین نے محسوس کیا تھا جیسے شاہ کل دلوز

تھی۔ " ولنشین نے ول ہی دل میں شدید كبيدگى

محسوں کرتے ہوئے بظاہر بڑی خوش اخلاتی ہے

شاه گل او کچی آ واز میں بنس دی تھی۔

الكااستقال كماتها\_

شکن باتوں کے باوجود کھے اُلجھی اُلجھی ہو کی سی تھی اور کچھ بے چین ی بھی دکھائی دے رہی تھی۔اس کی وجہ وہ بخو لی جھتی تھی کیکن انجان بنی ہوئی تھی۔ وه جانتی تھی کہ شاہ گل انتہائی حالاک اور ہوشار واقع ہوئی تھی۔ وہ بے لاگ ولیٹ بھی ایٹی پات یر نہ آئے گی۔ بلکہ اُسے خوب چکر دے گی اور اپنی بات نکلوالے گی۔ اس سے باتیں کرتے کرتے اس نے بری ہوشاری ہے باتوں کا زک موسم کی طرف موڙ ديا تھا۔

"اس علاقے کے موسم بہاری اپنی شان ہے لتی ....اس حویلی کے باغات و چمن میں اس کی جلوہ کری کے نظارے اینے اندر بے پٹاہ حسن و دلکشی سمینے ہوئے ہیں۔ تمہاراتو اِن کی سیرے جی سیں بھرتا ہوگا۔''

میں تو آئے کل اسلام آباد میں اپنی تصاویر کی نمائش کی فکر میں ہوں۔ مجھے آئی فرصت کہاں کہ باغوں چمنوں میں گھومتی پھروں \_فرصت ملی تو ان کی سیر بھی کرلوں گی۔'' دہشین نے رکھائی ہے جواب ديا تھا۔

اس کے اس جواب پرشاہ گل کے چیرے پر جواظمینان کی لېر دوژ کنی کھی اس پر وه ول بی ول میں مسکرائے بغیر ندرہ سکی تھی۔

' جرت ہے تم ایک بار بھی اِن کی سیر کے

" اس کی ضرورت میں ، ہمارے خاندان کے قدیم تمک خوار بدؤ مدداریاں بطریق احسن سنجالے ہوئے ہیں۔ میں ان یر ہرطرح سے اعتاد کرتی ہوں۔ پھر دکلاء کی ایک فرم بھی میری جائداد سے متعلق تمام امور کی محران ہے۔ ولنشین نے سرومبری سے جواب دیا تھا۔ شاہ گل کے چبرے پرایک سابیسالبرایا تھا۔ " كيون؟ كياتم على جمائى براس سليل مين اعتادليس كرتيس؟"

'' بيه بات نبيل ..... دراصل جائيداو وغيره کے انظامات سب بطریقِ احسن چل رہے ہیں اس لیے علی شیر کے کرنے کے لیے کوئی کام

کیکن وہ یہ خود جا ہیں گے کہ انہیں ان معاملات ہے الگ تھلگ نہ رکھا جائے۔''

'' پیہ بعد کی باتش ہیں۔ ذراشادی ہولے پھر ہی و یکھا جائے گا۔ کیکن مہیں اِن معاملات سے اتی دلچیلی کیوں ہے؟ ' ولنشین نے چیعے ہوئے ے لیج میں استفہام کیا تھا

شاه گل کچھ شپٹائی تھی لیکن فورا ہی سنجل گئی

د بس بونهی ..... دراصل مالی امور میحماز یاده ای اہم ہوا کرتے ہیں۔"اتا کہنے کے ساتھ ای

وہ جائے کے لیے اٹھ گئ تھی۔ اس کے جانے کے بعد ولنشین ایک بار پھر حمری سوچوں میں غرق ہوگئ تھی۔ اب ان سوچوں میں پریشانی، تفکرات، اور اندیشہ بائے دورودراز بھی تھلے ملے ہوئے تھے۔

ای طرح کی دن گزرگئے تھے۔اس ملاقات یے بعد پھرشاہ کل ہے اس کی ملاقات نہ ہو تکی تھی۔علی شیر بھی اینے گاؤں سے نہلوٹا تھا۔ وہ

لينبين تكيس؟ ميراتو خيال تعاتم برشام إن كي سير كالطف الثلاثي موكى -" شاه كل كالهجه مصنوعي حيرت بمراتفا\_

" فرصت ملے تب نا؟ آج كل تو مجھے ذرا بھى فرصت نہیں۔'' شاوگل اب مطمئن ہی نہیں خوش بھی دکھائی دیے گئی تھی۔

پر طازمہ جائے ک ٹرے لیے اندر جلی آئی محی۔اس کے ساتھ ہی شاہ کل نے اس کی شادی کی یا تیں چھیردی تھیں۔

" على بھالى نے تم سے شادى كى بات كى؟ اب تو شہباز جا کے انقال کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔اب توتم دونوں کی شادی ہوجائی جا ہے۔' " ال ..... على شير اى ليح آج سي ايخ گاؤں چلا گیاہے کہ وہ خالہ سے اس سلسلے میں یات کرے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جلد ہی شادی ہوجائے تواجھاہے۔''

'' اچھا .... ہاں شادی کے بعدتم ای حو ملی ميں رہوكى ياعلى بھائى كے گاؤں چلى جاؤگى؟ '' بہیں رہوں گی۔ میں اس آئی بڑی حویلی کو نوکروں ، نوکرانیوں کے سرد کرکے کہیں نہیں

اگر علی بھائی اصرار کریں کہتم گاؤں اُن کی والدوك ماس جل كررمو؟"

" مجھی بھی چلی جایا کروں گی کچھے دنوں کے ليے....ليكن رہوں كى يہيں اپنى حویلی ميں علی شيركواس يركوني اعتراض نه ہوگا۔''

'' علی بھائی بڑے اچھے نشظم ہیں۔ شادی کے بعد شاید وہ اس قلعہ نما حو ملی کے ساتھ تمہاری زمینوں وغیرہ کا انظام بھی اینے ہاتھ میں لے لیں؟" جانے کس خیال کے زیر اثر شاہ کل روانی مين كه ي كالحق

WWW

اسلام آباد میں اپنی تصاومر کی نمائش کے انتظامات میں معروف ہوئی تھی۔اس سلسلے میں اے آئے دن وہاں کے چکر نگانے یزرے تھے۔ پھر ایک ون اسلام آبادے واپس آتے ہوئے اُس کے ساتھ وہ منحوں حادثہ پیش آ گیا تھا۔ جس نے اس كاحسن وجمال بتاه كركےاسے انتہائی كريہـ العنظر

اس دن جب وہ اسلام آبادے واپس آرہی می تو درہ آ دم خیل جاتے ہوئے رائے میں شدید بارش کے سبب ورائیور بابا خان کل کی ا نتائی کوشش کے باوجود گاڑی سڑک ہے بھسل کر اس كے كنارے أكے ہوئے ايك درخت سے جائكرائي تھي۔ اس ميں فوراني آگ لگ تي تھي۔ ۇرائيورخان كل موقع پرېې ملاك ہوگيا تھا۔ جبكہ دلشین کو جواس تکرے کار کا درواز ہ کھلتے ہی باہر حاكري تعى مديد جونيس كلي تعين -اسے بوشي کی حالت میں وہاں سے گزرنے والوں نے بیثاور کے فرنٹیئر اسپتال پہنچایا تھا۔ جلتے پیٹرول کی بوچھاڑوں نے اس کے چیرے کو بری طرح سے تجلسا دیا تھا۔ دیاں کئی ہفتوں تک اس کا علاج ہوتا رباتفا\_

\$ & X اب اس کی زندگی حو ملی تک بی سمت کرره گئی تھی۔ وہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہے زیادہ تنہائی پیند ہوتی جارہی تھی۔ کیکن سایر ياسيت اور تنوطيت كا غليه نه موا تقار وه تي وي ڈ راموں فلموں سب میں دلچینی لین تھی۔ گیت اور موسیقی کا لطف لیتی تھی ، کتابیں پڑھوا کرسنتی تھی۔ باغات وچمن کی سیر کرتی تھی ۔ ملا قاتی رشتہ داروں ہے پُرلطف گفتگو کرتی تھی۔ بھی بھار موٹر میں محومنے بھی جلی جاتی تھی یوں اس نے اپنے آپ

كوصحت مندا ورتندرست ركها مواتفايه اس کا بجین کا ساتھی مخلص اور ہمدروشاہ میر اس سے یا قاعدگی سے ملنے آتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اچھی اچھی یا تیں کرتا تھا۔اس کا حوصلہ بہت بندھا تار ہتا تھا۔اے اس کے متعقبل کی بے حد فكرربتي تقى \_ وه جابتا تھا كەعلى شيرا سے جلداز جلد یلاستک سرجری کے لیے امریکہ لے جائے تاکہ اس کا چرہ تھیک ہوجائے چروہ اس سے شادی کرلے،لیکن علی شیراب تک کوئی نہ کوئی عذر کرے اُسے ٹالٹا چلا آ رہا تھا۔اس پر شاہ میر کو غصه بھی آتا تھااورافسوس بھی ہوتا تھا۔ دکنشین اس کی دجہ بخو لی جانتی تھی لیکن اس نے شاہ میر کو بھی چھونہ بتایا تھا۔اب تو اس کی عزیز از جان سہلی شاو کل نے بھی اس کے پاس آنا قریب قریب چھوڑ ویا تھا۔

شروع شروع میں اس نے اس کے ساتھ خوب ہدردی جنائی می اس کے حادثے اور چرے کی جابی پرآنسو بہائے تھے۔وہ ہرروزاس کے پاس آ جاتی تھی اور دیر تک بیٹھی بردی میشی میشی بالتيس كرتى رہتي تھي \_ پھر رفتہ رفتہ اس كى آ مەجس وقفے مرنے لکے تھے۔ اس کی باتوں میں بھی سرومری اور بیزاری کا رنگ پیدا ہونے لگا تھا۔ اب اس كا آنا يول ہو كيا تھا كوياد وعلظى سے وہاں آ نظی ہو کیکن دلنشین بھی اس پر چھظا ہرنہ ہونے دین تھی۔اوراس کے ساتھ ہمیشہ جیسی ایٹائیت اور محت ہے جی آتی تھی۔

علی شیر کا رویه بھی کم دبیش ایبا ہی تھا۔ اِس ے خوب ہدردی جنانے والا ،اے خوب تسلی دلاے دینے والاءاے ہردم ائی محبت و جاہت کا یقین دلانے والاعلی شیر بھی آب اس سے تھنجا كفنياسار بخ لكاتفاراس كالبجداب بمي شهدآ كيس

کی کوشش کر چکا تھا کہ شادی کے بعد وہ کیا ایسا اراوہ رکھتی تھی کہ اپنی تمام جائیداداس کے نام لکھ وے؟ یا اُے این مالی امور کی ذمدداری سونب وے؟ اورا سے برموقع برای نے بول طا برکیا تھا جیے وہ اس کی ہاتیں بھی نہیں تھی۔ ولنشین کے ہونؤں پر طنزو مسنح مجری مسكرابث كبرى موتى جلى كئ-اس رات کھانے کی میزیروہ تنباتھی۔علی شیر جانے کہاں گیا ہوا تھا جواب تک نہلوٹا تھا۔اس نے آرام سے کھانا کھایا اور یا ہر میرس میں آئی۔ خنک وعطر بیز ہوا میں چہل قدمی کرتے وہ مسل گېرى سوچوں بىل مىتغرق ربى -ا گلے دن علی شیر دالیں آ گیا۔اس وقت وہ حب عاوت سرير جار ليے رو مال سے آ دھا چرو چھائے صوفے پرمیٹی گھی۔ " ہلولٹی! شاؤ کیسی ہو؟" وہ اس کے یاس آ کربینه کیا۔ " تھیک ہوں تم کہیں گئے ہوئے تھے؟" " بإن پشاور ..... تم اس وقت سوئي هو ئي تحين اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ مجھا۔'' ''کوئی کام تھا کیا؟'' " بہت ضروری کام ....اس کی تفصیل تمہیں بور ہی کرے گی۔ ہاں تم تھبرائی تو نہیں چھے " نہیں تہارے جانے کے بعد شاہ میرآ گیا تھا۔اس کے ساتھ وفت اچھا کٹ گیا۔ " وو کس لیے آیا تھا یہاں؟" علی شیر کے لہے میں رقابت اور خفلی کی جھلک تھی۔ '' وہ تو آتا ہی رہتا ہے یہاں .....خواہ تم يهال موجود بويانه بو-'' وہتم سے بہت محبت کرتا ہے نا؟''علی شیر کا

تفالیکن اس میں تھلی ہوئی کڑ واہٹ اور بیزاری اے صاف محسوس ہوتی تھی۔اس میں ایک طرح کی نفرت اور کراہیت کی جھلک ہوئی تھی۔اس کی لگاوٹ بھری باتوں میں منافقانہ کی کرمجوثی بھی اب مفقود ہوتی جارہی تھی۔ اکثر اوقات وہ جهنجعلایا ہوا سابھی معلوم ہوتا تھا۔لیکن رکنشین کی خرگیری اور دیچه بھال وہ بدستور پہلے جیسی کررہا

ای طرح وفت گزرتے گزرتے سال ہونے کو آ چکا تھا۔اس نے اب دلنشین کی حو یکی میں ہی ڈیرے ڈال دیے تھے۔ جہاں نوکروں جا کروں کی بھاری تعداد ہردم اس کی خدمت ير تمريت رہی تھی۔ جو کی کی ہر چیز اس کے تقرف میں رہتی تھی۔ وہ اس کے ہرمعالمے میں دخیل تھا۔شادی ے سلے بی وہ وہاں کا مالک بنا ہوا تھا۔اس کے اور شاہ کل کے تعلقات بھی اب خوب ترقی كررب تنعيد ونشين ان عفيدان كى باتمي بھی سنتی رہتی تھی اور ان کی اینے بارے میں سازشوں سے بھی آگاہ ہوتی رہتی تھی۔وہ دونوں اس سےاب اس مدتک نفرت کرنے لکے تھے کہ اس كي جان لين تك كاسو يخ لك تحديد ولتبين كے ہونؤں ير ايك طنز ومسخر بحرى مسراہت بھرتی چلی گئی۔ ان کے لیے اے زہر وے دینا کی حاوثے میں ہلاک کردینا یا ہمیشہ کے لیے کہیں غائب کرویٹا بالکل آسان تھا۔لیکن وہ ایبا کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسی صورت میں علی شیر ہی مشکوک تھہرتا۔ پھر ایک وجہ اور بھی تھی کہاس سے شاوی نہ ہونے پر دلنشین کی ہے انداز ہ دولت اور جائیدا واسے ہرگز نہ مل عتی تھی علی شیر کئی مرتبه اشاروں ، اشاروں میں اور بردی ہوشیاری اور جالا کی سے اس سے سیمعلوم کرنے

" مجھے معلوم بے لیکن میں مبین جا ہتی کہتم میسے وجیہہ و حسین دولہا کے پہلومیں لوگ ایک منہ جلی، بھی ،اندھی کو کھڑے دیکھیں' " لوگول كو چيوژو، تمهيل ميرا خيال كرنا چاہیے۔میری خوشی ،میری خواہ سب پر مقدم رکھنی چاہے۔ علی شیر کے لیجے میں غصے اور جھنجلا ہٹ کے میں گنشہ کا اور محسوس ساتهه بي نفرت كي جھلك بھي دلنشين كوصاف محسوس ہوئی تھی۔ " ناراض نه بوعلى ..... مجھے بميث تباري مرضى كاحترام ربائة جانتے ہى ہو\_ " پھرتم شادی ہے کیوں کتر اربی ہو؟ اپنی رضامندی کیول جبیں دے ویتس؟'' "اس سلسلے میں تم چھولی صفیدے بات کرو۔ ڈیڈی کے بعدوہی میری بزرگ ہیں۔ '' وه کمیا مان جائیں گی؟ بیہ قدعن تو شدلگا تمیں کی کہ پہلے پلاسٹک سرجری ہولے پھر ہی شادی وو میری مرضی کے خلاف کھے مذکریں گی۔ ر ہا شاہ میر تو اے ہمیشہ میری خوشیاں عزیز رہی '' ٹھیک ہے، میں جلد ہی اُن کے گاؤں جا کر اُن سے بات کرتا ہوں۔ اماں کو بھی ساتھ لے جاؤلگا۔" ای وفت ملازمہنے کمرے میں داخل ہوکر انہیں کھانا کلنے کی اطلاع دی اور دوتوں وہاں ہے اُٹھ کرڈا کنگ روم میں چلے آئے۔ کھانے کی میز پرعلی شیر مسلسل یا تیں کرتا

رہا۔شادی کے پروگرام اور مستقبل کے منصوبے

بناتا رہا۔ ولنشین بڑے پُرسکون انداز میں کھانا

کھاتے ہوئے خاموثی سے اس کی یا تیں سنتی

لبحدوبيا بي كاث دارتها۔ ' ہاں وہ میرا بحین کا ساتھی ہے، بے حدمخلص اور سیار فیق ، میری میمونی کا بیٹا ہے۔خون کے رشتے ہے میں بھی اس سے محبت رفقی ہوں۔" " بجھ سے بھی زیادہ؟" ولنشین نے ایک دم چېره اس کي طرف پھيرا۔ بیتم کیسی باتی کررے ہوعلی؟ ان رشتوں کی محبت میں جو فرق ہے وہ مہیں معلوم ہے۔ شاہ سے میں خون کے رہتے سے محبت رکھتی ہوں اور تم سے دومری حیثیت ہے ..... "اس کے لیج میں حقلی کی واضح جھلکے تھی۔ '' اوه معان کرنا میں بھی کیا یا تیں چھیڑ بیٹھا، ہاں تم نے کیا سوچاہے؟''علی شیر کا لہجہ ایک دم ہی كلاوث بحرابو كياتها اس بارے میں؟" " شادی کے بارے میں، اب تو ماری شادی ہوجانی جا ہے گئی۔ 'علی شیر کے بظاہرزم و شیریں کیجے میں کسی تمنایا خواب کارنگ نہیں تھا۔ ولنشین نے بڑے سکون سے اس کی بات

'شادی....تم الی حالت میں مجھ ہے شادی کرو گے؟ پہلے میرے چبرے کی پلاٹک مرجری تو ہو لے۔ یہ پہلے جیسائیس تو کھے گواراسا تو دکھائی دینے لگے۔ پھر ہی شادی کی سوچنا، میرے تو بال بھی نہیں رہے۔ وہ بھی لگوانے پڑیں

"بيرسب كام بعد مين بھي ہوسكتے ہيں گئ، يهلے شادى مولے، امال بھى اس ير راضى ہيں۔ حمہیں معلوم ہی ہے وہ حمہیں کتناعزیز رکھتی ہیں۔ تم خواہ کیسی بھی ہو، انہیں دل و جان سے عزیز طرح ہم اس ہے اس کی جائیدا د کی منتقلی کی قانونی دستاویزات پر با آسانی دستخط کروالیں گے۔''اتنا کہہ کرعلی شیرنے ایک قبقہہ بلند کیا۔ دوسری طرف شاہ کل کے منے کی آ واز سنائی

" خون منصوبہ ہے۔بس تمہاری جلد از جلد اس بھنی ہے شادی ہوجائے۔اس کی اس طرح کی موت ہے کہ ان کو لیوں کے زیراٹر وہ آ ہت آ ستید مفلوج ہوکر موت کے مندمیں چلی جائے گے۔ کی کوتم پر شک نہ ہوگا۔ حمہیں اس سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ اس کی بے اندازہ جائداد بھی تہارے تضمیں آجائے گی۔' "اورتم بھي ..... على شير في قبقهدلگايا۔ " پھر شاوگل جانم ہارے مزے ہی مزے ہو گے۔"شاہ کل ہیں۔

'' ماں واقعی ... . اللہ وہ ون جلد لائے ۔لیکن تم ذراا حتياط برتنا \_ دوكم مجت شاه ميرهمهيں شروع بی ہے شک کی نگاہ ہے دیکھٹا چلا آر ہاہے۔ " مجھے معلوم ہے مجھے اس مخص سے اخت

نفرت ہے۔شادی کے بعد میں اس کا حو تی میں واخلہ بند کرواؤں گا۔اس کی ماں کا بھی، مجھےوہ بر صیابری حرفوں کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔' " وه مجھے بھی ذرا نہیں بھاتی .... وہ مجھے جانے کیوں مشکوک نظروں سے دیکھتی ہے۔'' " فير .... شادى ك بعد سب كا علاج موجائے گا۔ بال ابتم مجھ سے ملنے يہال نہ آ نا۔شادی ہوجانے تک ہمیں انتہائی مختاط رہے

ک ضرورت ہے۔" دونوں کے درمیان الوداعی کلمات کا تبادلہ موا۔ پھر سلسله منقطع ہو گیا۔ ولنشین اپنا فون كريدل يرركه كربابرآ كئ -اس وقت اس ك

ر ہی۔ پھر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو علی شیرتھ کا وٹ اور نیند کا بہانہ بنا کرا یے کمرے میں چلا گیا۔ دلنشین تھوڑی در کور پرور میں کھڑی س كن كيتى رى \_ مجرمحاط قدموں سے جلتى موكى لا وُ مَج كى ملحقه ويورهي مين داخل موكن اور وبال اليستينش كافون اللهاليا \_اورسانس روك لي \_جلد ہی اے علی شیراورشاہ گل کی ہائے ہیلو کی آ وازیں ےائی ویں۔ پھرعلی شیر بولا۔

و میں نے اس گھناؤنی چزیل کو شادی پر آ ماده کرلیا ہے شاہ گل جانم ..... چندونوں بعد میں امال کو لے کراس کی پھوٹی کے یاس جاؤں گا تا کہ وہ اُن ہے مل کر شادی کی بات کریں۔ پھر آ کے ہمارے منصوبے پر کام کرنا بالکل آسان "-82 by

"احِها..... ذِراتَفْصِيلِ سِ تُوبِمَا وُ۔'' علی نشیر نے اسے این اور وکنشین کے ورمیان ہونے والی تمام یا تیں بتا میں پھر بولا۔ '' وہ بھنی تو شاوی ہے پہلے پلاسک سرجری ر اصرار کے جاری تھی۔ لیکن میں نے اے اس ے پہلے شاوی برآ ماوہ کربی لیا۔شاوی کے بعد بھلائس احق نے اے پلاسک سرجری کروانے امريكه لے جانا ہے۔ " دوسرى طرف سے شاہ كل کے بننے کی آ واز سالی دی۔

''اور کیا....اس نے تو شادی کے بعد قبر میں جانا ہے تم كيا لے آئے پشاور سے وہ كولياں؟" " بال خاصى محارى مقدار ميس لايا مول-بس شاوی کے ملے ہی دن سے میں اس مجھنی کو عائے یا کونی میں یہ کولیاں ڈال کردینا شروع کرتا ہوں۔ان گولیوں کے زیراٹر اس کا دماغ آ ہت آہتہ ماؤف ہونا شروع ہوجائے گا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں تباہ ہونے لکیں گی۔ اس

(دوشيزه الا

مهمیں اُن سے ل کرخوشی ہوگی۔'' ''اچھا۔۔۔۔کب آ رہے ہیں میہ؟'' علی شیر کا لہجہ کچھ ناخوشگوار اور جھنجلا ہٹ کی جھلک لیے ہوئے تھا جیسے اے ان مہمانوں کی ایسی غیر متوقع آ مداجھی نہ گلی تھی۔

''بس دی ہے تک .....وہ یہاں تنہریں گے نہیں مِل کر چلے جا کیں گے۔''

'' ٹھیک ہے میں زُک جا تا ہوں لیکن گاؤں جانے کی تیاری تو مجھے کرنی ہی ہے۔''

اس کے جانے کے بعد ولنظین کرے ہے باہر نکل آئی۔ اس کے جھسلے ہوئے کئے پھٹے ہونٹوں پر نا قابل فہم ی مسکراہٹ رقصاں تھی۔اس کے کمرے میں اس کی ملازمہ خاص زینت جھاڑ یو نچھ میں مصروف تھی۔

''' بی بی سست آپ کے کپڑے تیار کردیے بیں۔''اس نے دلنشن گواطلاع دی۔ ''شکریہ۔۔۔۔ آؤ ذرا میرا ایک کام کرو۔'' دہاں اس نے ایک دارؤ ردب کھول کر اس کے ایک کیبنٹ سے ایک چھوٹا سا پیکٹ ادر ایک لمہا ساسفید لفافہ نکالا اور ڈرینگ روم سے باہر

'' بیلوزینب، بیہ پیکٹ اور بیہ خطاتم شاہ گل کو دینا اور اے کہنا کہ بیہ خط وہ اپنے کمرے میں جاکر پڑھے، بیہ چیزیں تم اے کی کے سامنے نہ اُے دینا۔''

"اچھا کی لی ..... میں ابھی جاکر انہیں یہ چیزیں دے آتی ہوں۔"نینب مستعدی سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔

وس بجنے میں چند منٹ باتی تھے جب علی شیر نے پورٹیکو میں کارول کے اُکنے کی آوازیں ہونؤل پرہے بناہ طنزیہ سمکرا ہے دفصال تی ۔
شام کی جائے سے فارغ ہونے کے بعد
جب علی شیرا پے کسی کام سے حویلی سے باہر چلا
گیا تو دفشین لاؤن کی بیں چلی آئی۔ وہاں اس نے
فون پرکافی وقت گزارا۔ پھرا پے کمرے بیں چلی
آئی۔ اس وقت اس کے چبرے پرنا قابل فہم سے
تاثر ات بھیلے ہوئے تھے لیکن وہ پُرسکون تھی۔
تاثر ات بھیلے ہوئے تھے لیکن وہ پُرسکون تھی۔
دات کے کھانے پرعلی شیر غیر حاضر تھا لیکن
داشین نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا اور کھانے سے
داشین نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا اور کھانے سے
فارغ ہوکر حسب معمول بچے در میرس پر چہل قدی
کرنے کے بعدا پے کمرے میں جاکر سور ہی۔
اگلی میں جب وہ ناشتے کی میز پر پیچی تو علی شیر

بھی دہاں چلا آیا۔ '' ہیلونٹی ۔۔۔۔کیسی ہو، رات اچھی نیند آئی نا؟'' اس کے لہجے میں اس کی مخصوص منافقانہ ی گھلا وٹ تھی۔

''او وعلی تم کب آئے؟''

''رات آگیاتھا۔ یہی گیارہ بارہ بجہ ہم اس وقت سونے جا چکی تھیں۔''ناشتے کے دوران ان کے درمیان ادھراُ دھرکی ہا تیں ہوتی رہیں۔ پھرنا شتے سے فارغ ہونے کے بعد علی شیر پھرنا شتے سے فارغ ہونے کے بعد علی شیر

ا پی جگہے اُٹھ گیا۔

''میراخیال ہے آج میں گاؤں چلا جاؤں۔ وہاں ہے اماں کو لے کرتمہاری صفیہ پھو پی کے پاس شادی کی بات کی جائے۔''

پ ماہیں علی آج نہیں ۔۔۔۔۔کل یا کسی اور دن چلے جانا۔ آج کچھ مہمان یہاں آرہے ہیں۔اس لیے یہاں تمہاری موجود گی ضروری ہے۔'' ''مہمان؟ یہ کون لوگ ہیں۔''علی شیر کمرے سے جاتے جاتے رک گیا۔

" ویڈی کے دوست ہیں، بہت پرائے ....

WWW.PAKSOCTETY.COM

سنیں۔ انداز جاؤعلی شیر! تنہارا ہی انظار ہور ہا

علی شیر بدستور جیرتوں اور بے یقیدوں کے گرداب میں چکرا رہا تھا۔ اور پچھ خوف زدہ اور سراسیمہ سابھی دکھائی دینے لگا تھا۔ اس میں قدم اٹھانے کی قوت تھی نہ ہمت، وہ کسی تنگی ستون کی طرح اپنی جگہ پرگڑ کررہ گیا تھا۔

'' آنجی چکوعلی شیر ..... ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو۔'' ڈاکٹر جہاں زیب پھر پکارے۔لیکن علی شیر بدستور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دلنشین کو دیکھیے حادیاتھا۔۔

جار ہاتھا۔ ''نتی ۔۔۔۔ بیتم ۔۔۔۔ تم ۔۔۔۔'' اس کی زبان ہے بھٹکل تمام لڑ کھڑاتے لڑ کھڑاتے نکلا۔ '' ہاں میں ۔۔۔۔ بیتم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے علی شیر ۔۔۔۔ میں دلنشین سائزہ آفریدی واقعی تمہارے سامنے موجود ہوں۔'' دلنشین مسکرا کر

برن ۔ '' لیکن ۔۔۔۔۔ لیکن ۔۔۔۔'' علی شیر نے بمشکل تمام گرون موکرڈ رائیورخان گل کی طرف و یکھا۔ '' بیٹھ جاؤ علی شیر ۔۔۔۔ تمہیں سب کچھ معلوم ہوجائے گا۔''شاہ میر بولا۔

اس کے اشارے پرخان گل اٹھا اور علی شیر کو بازوے بکڑ کرایک صوفے پر لا بٹھایا۔

''تم جیران ہورہے ہوگے ناعلی شیر کہ میں اس وقت وہ منہ جلی، تنجی، اندھی ، بھتی جیسا کہتم اور تہادگی ، بھتی جیسا کہتم اور تہباری محیو کہا کرتے تھے کیوں نہیں دکھائی دے رہی اپنی اصل شکل و صورت میں کیوں دکھائی دے رہی ہوں اور یہ بابا خان گل بھی کیوں زندہ سلامت دکھائی دے رہے جوا جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دہ حادث سرے ہوا ہیں تھا۔ یہ سب محض ایک ڈرامہ تھا۔''

'' شاید وہ مہمان آگے۔۔۔۔۔؟'' اس وقت
اس پر خاصی بھنا ہٹ طاری ہورہی تھی۔ خصہ بھی
آ رہا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنا گاؤں
جانے کا پروگرام ہرگز کل تک ملتوی نہ کرے گا بلکہ
ان مہمانوں کے جانے کے بعد فورا ہی گاؤں
روانہ ہوجائے گا اورا گلے ہی دن اپنی ماں کو لے
ستقبل کے تمام منصوبے عملدرآ مدکے لیے تیار
ہونچکے تھے تو شادی میں دیرکر نا حمافت ہی ہوتی۔
ہونچکے تھے تو شادی میں دیرکر نا حمافت ہی ہوتی۔
ہونچکے تھے تو شادی میں دیرکر نا حمافت ہی ہوتی۔
مریم خان کمرے میں داخل ہوگیا۔

" صاحب سيممان آ يكي بي في في في في الم

''احیا چلومین آتا ہوں۔''اس نے کہا۔اور اپنالباس تھیک کیا۔ بال سنوارے اور کمرے سے نکل کرلا وُئج کی سبت ہولیا۔

جب وہ لاؤنے میں پہنچا توا غدر کا نظارہ وکیے کر
اسے جیرت و بے بینی کا ایسا شدید دھیکا لگا کہ وہ
غش کھاتے بچا۔ اندر بیٹے ہوئے لوگوں میں ایک
توشاہ میر تھا۔ دوسرے شہباز آفریدی کے دوست
قاجوکار کے حادثے میں سرچکا تھا اور چوتھا فردہ
قاجوکار کے حادثے میں سرچکا تھا اور چوتھا فردہ
وہ دلنشین تھی۔ منہ جلی آنجی ، اندھی نہیں تھی بلکہ وہی
ممکیین سے وہ بھٹی بھٹی آنکھوں سے اُسے دیکھنے
ممکیین سے وہ کوئی خواب
مکیورہا تھا۔ فریپ نظر کا شکار ہورہا تھا۔ کرے
میں موجود افراد اس کی کیفیات سے لطف اندوز
ہوتے ہوئے زیرلب مسکرارہ سے تھے۔ پھر ڈاکٹر
ہورتے ہوئے زیرلب مسکرارہ سے تھے۔ پھر ڈاکٹر

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



علی شیر بری طرح سے چونکا۔اس نے پچھ کہنے کے لیے منہ کھولالیکن تھن پہلو بدل کررہ گیا۔

' ہاں بیایک ڈرامہ تھاجس کی تیاری میں بابا خان گل اور انکل جہاں زیب نے میری مدو کی۔ اے انبی کی مددے میں نے ترتیب دیا تھا۔اس ون اسلام آبادے آتے ہوئے جب رائے میں موسلادهار بارش ہورہی تھی تو طے شدہ منصوبے کے مطابق بایا خان گل نے مجھے بیثا ورانکل جہاں زیب کے کھر اُ تارا اورخود کار لے کرایے گاؤں جمرود کیلے گئے۔ جہال انہیں اس وقت تک بوشدہ رہنا تھا جب تک انہیں میری طرف ہے خو ملی پہنچنے کی ہدایت ندل جاتی۔منصوبے کے مطابق میں انکل جہال زیب کے گھر دو ہفتے تک مقیم ری۔ پھرایک دن انہوں نے میرے سراور چرے برایک بےصد بھیا تک ساماسک جوانہوں نے باہرے منگوایا تھاج موادیا۔ 'اس نے زک رعلی شرکومیق گرمشکرانی نظروں ہے دیکھا۔ '' کیکن ۔۔۔۔ کیکن ۔۔۔ تم نے ایسا کیوں کیانٹی؟'' علی شیر کے منہ سے بمشکل ہی آ وازنکل سکی\_

" اس کا جواب تمہیں ابھی ل جاتا ہے۔" دنشین مسکرا کر بولی اور اپنے سامنے میز پر پڑا ہوا چھوٹا ساسیاہ رنگ کا پرز وسااٹھالیا۔

" بید اوائس تم دیکھتے ہوعلی شیر کتنی چھوٹی ی
ہے۔ اے کی بھی چھوٹی ی جگہ میں محفوظ کیا
جاسکتا ہے۔ بید و یوائس میری سفید چھڑی کے
دیتے میں ہے ہوئے ایک خفیہ خانے میں فٹ
تھی۔ بید بہت طاقتور ڈیوائس ہے۔ اس میں دور
اور قریب کی آوازیں صاف اور واضح طور پر
ریکارڈ ہوگئی ہیں۔ میں جب فرانس گئی تھی تو وہاں

ہے بیخر پدکر لائی تھی اس وقت میرے ذہن ہیں ایسا کوئی خیال موجود شدھا کہ جھے اسے استعال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن یہ میرے واقعی بہت کام آئی۔اس میں جو پچھ ریکارڈ ہوتار ہا ہے وہ انگل جہال زیب اور شاہ میرین چکے ہیں۔ ابتم بھی من لو۔' آتا کہہ کراس نے میز پر رکھا چھوٹا ساریکارڈ رائی طرف سرکا یا اور اس کا سونچ آن کر دیا۔ جلد ہی اس میں علی شیر اور شاہ گل کے ورمیان ہونے والی با تیس سائی دیے لگیس۔ ورمیان ہونے والی با تیس سائی دیے لگیس۔ علی شیر کا رہ حال کہ کا ٹو تو جسم میں لہونہیں۔

علی شیر کا بیر حال کہ کاٹو تو جسم میں لہونہیں۔ اس کے چبرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ انتہا گی خوف ز دگی اور حواس ہاختگی کے عالم میں ریکارڈ ر کو گھور رہا تھا۔ پھر جب ریکارڈ رغاموش ہوا تو وہ نیم جان ساصونے پرایک طرف لڑھک گیا۔ دلنشین کے اشارے پر بابا خان گل نے اسے گلاس شنڈ ایانی بھر کر پلایا۔

جب اس کے ہوش کھی ٹھانے آئے تو نین بولی۔

موری از کارجلی کی نہ بابا خان کل ہوئے حادثہ ہوا تھا نہ کارجلی کی نہ بابا خان کل ہلاک ہوئے خور اور نہ ہی میرا چرہ گڑا تھا۔ جب میرا چرہ درحقیقت سے سلامت تھا تو خاہرے آ تکھیں ہی تی میرا چرہ ملامت تھا تو خاہرے آ تکھیں ہی تی میرا چرہ ملامت تھیں۔ میں سب کچھ دیکھا کرتی تھی۔ شاہ کل کی بات اور ہاس سے میراکوئی رشتہ ہیں۔ وہ میراچرہ و کھے کرا گرمنہ رگاڑتی نفرت وکراہیت خاہر کرتی تھی تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن تم جو تا ثرات طاہر کیا کرتے تھے یعنی تفر وکراہیت سے منہ بنانا، خورت کھیا۔ اکثر تھوک بھی دینا وہ میرے لیے تمہارے جذبات کے تھوک بھی دینا وہ میرے لیے تمہارے جذبات کے تھوک بھی دینا وہ میرے لیے تمہارے جذبات کے تھارات سے بھی ہوتا تھا۔ اکثر تہاری والدہ محتر مہ کے تاثرات سے بھی ہوتا تھا۔ اس تمہاری والدہ محتر مہ کے تاثرات سے بھی ہوتا تھا۔

صرف شاہ میر تھا جو بیرے ساتھ بمیشہ کی طرح پُر خلوص رہا۔ میرا سجا ہمدرو، نے غرض اور بے لوث ساتھي رہا۔ اور پھوني صفيہ بھي ..... وه مجھے سلے ہے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگی تھیں۔" اتنا کہتے ہوئے اُس نے زک کرشاہ میر کی طرف دیکھا۔اس کی مسکراتی ہوئی سحرطراز آسمھوں میں بے پناہ پیار کی قديليس جل ري كيس-

" مجھے اس بات پر بے صد حیرت ہوا کرتی تھی كد الدى في آخرايى بهن چولى صفيدكى بجائے ميرارشتهاي خاله زادتبهن خاله مرنم كي طرف كيول كرديا تفا؟ اس كا جواب مجص لا برري مي محفوظ ویدی کی خفیہ وائری میں ملا۔ وادی نے اپنی بہن سے خالہ مریم کوڈیڈی کے لیے اس وقت ما تک لیا تھا جب وہ بمشکل چند ماہ کی ہی تھیں۔ یہ بات بہنوں بہنوں میں ہی طے ہوئی تھی اس کاعلم کسی کونبیں تھا۔ دادا کو بھی نہیں .... ڈیڈی کو بھی اس سے لاعلم رکھا ميا۔ دراصل دادي حضور جا بتي تعيس كه جب ويدي جرمنی ہے اعلی تعلیم حاصل کر کے آئیں تو انہیں اس رشتے ہے آگاہ کرتے ہوئے اُن کی شادی خالہ مریم ہے کر دی جائے لیکن ڈیڈی کو وہاں میری مال پہند آ محكي وہ أنبيس بياہ لائے۔اس وقت وادى نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اُن کارشتہ شروع ہی ہے اپنی بہن کے گھر طے کر رکھا تھا۔ ڈیڈی کو ظاہر تھا اس پر افسوس ہونا ہی تھا۔ شاید انہیں خالہ مریم کے ساتھ ہونے والی بےانصافی اورظلم کا احساس ہوگا جوانہوں نے ماما کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔اور میرارشتالی شیرے کردیا۔

خاله مريم شايداس رشت يرجمي آماده نه موتيس لیکن انہیں ڈیڈی کی طرف سے ٹھکرائے جانے کا شديدهم وغصه تحابه حالانكهاس بيس ذيذي كاكوئي قصور نہیں تھا۔ اگر انہیں دادی شروع ہی ہے اس رشتے

کے بارے میں بتادیتیں تو وہ برگز ماما ہے شادی نہ كرتے اور وطن والي آكر خاله مريم سے شادى کر لیتے ۔ان کی ماما ہے شاوی نے خالہ مریم کوشدید د کھ ہی نہیں پہنچایا بلکہ انہیں شدید تو ہین و تذکیل کا احساس بھی ولایا۔جس نے اُن میں شدیدقتم کے انقامی جذبات پیدا کردیے۔ان جذبات کووہ آپنے بیٹے علی شیر میں منتقل کرتی رہیں۔ یوں علی شیر بھی ويدى اورمير عظاف سازي يل شريك موكيا-ان ماں بیٹا کی شازش میٹی کہشاری کے بعد کی ترکیب ہے، مور حتم کی حالوں سے میری تمام جائداوير قضه جمالياجائ فيرمجه طلاق وكركم ے نکال دیا جائے۔ یہ باتیں مجھے خالہ مریم کے گھر کی ایک ملازمہ نے بتا تیں جو یہاں حو کی میں کام كرنے والى أيك برائى ملازمه كى رشته دار ب دلنثین نے علی شیر کی طرف دیکھا اورمسکرائی۔ جس

نے بے پینی ہے پہلوبدلاتھا۔ ''وہ خادمہاب تہیں اپنے گھر میں نہیں ملے گ علی شیر..... وہ اب تہارے تھرے جاچک ہے۔ خر .... مجھے اس سازش کا یقین نہیں تھا۔ اس لیے میں نے علی شیر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی شروع كردى \_ اس في جس طرح شاه كل سے تعلقات استوار کیے اور جس طرح اے میرے خلاف

سازشوں میںشریک کیا وہ سب آپ یوگ بن چکے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سامنے آئی تھی کے علی شرکو میری دولت کے ساتھ ہی میرے حسن و جمال نے مجمى متحور كرركها تفا\_ وه دونول چيزوں كاحريص تھا\_ میں ن، ہر چند کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، أے آ زمانے کا فیصلہ کیا کہ اگر میں ایک خوبصورت نہ ہوتی بلکہ خاصی برصورت بلکہ کر بہدالنظر ہوتی تو کیا وہ مجھ سے شادی برآ مادہ ہوجاتا بے ڈرامہ رجانے کا فيصله كيا\_جس كى تفصيل آب لوگوں كومعلوم مو يكى

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہے۔''اتنا کہتے ہوئے اُس نے نفرت بھری نظریں علی شیر پرڈالیں اور بولی۔

" ہونا تو یہ چاہے تھاعلی شیر کیہ میں تمہیں اور تمہاری محبوبہ نواز شاہ کل کو اقدام نی کے جرم میں حوالہ پولیس کردوں لیکن مجھے دشتہ داری کا لحاظ ہے اور خاندانی عزت و و قار کا خیال .....اب تم یہ کرو کہ یہال ہے اپناسامان اٹھا و اور ہمیشہ کے لیے دفعان یہال ہے اپناسامان اٹھا و اور ہمیشہ کے لیے دفعان ہو جاؤ ۔ میں تمہاری محبوبہ ولنواز شاہ گل کو بھی اس ہوجاؤ ۔ میں تمہاری محبوبہ ولنواز شاہ گل کو بھی اس بھی اب میر ہے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوگئے ہیں ۔ میں اسے بھی گرفتار کرواسکتی تھی لیکن ہوگئے ہیں۔ میں اسے بھی گرفتار کرواسکتی تھی لیکن موقت و اری کا حقوق ہما گئے ہوئے وہ بابا خان گل کی طرف موسی ۔ " اتنا کہتے ہوئے وہ بابا خان گل کی طرف موسی۔ " اتنا کہتے ہوئے وہ بابا خان گل کی طرف موسی۔ "

" بابا خان گل آپ جاکر دوسرے ملازموں کی مدد ہے اس بد بخت کا سامان بندھواہے اور اسے حولی ہے جا کہ دوسرے ملازموں کی جگہ ہے ابین کا اپنی جگہ ہے اُنھے کو کا بین کا سامان بندھ گئے۔ جواب شدید خوف و گھبراہٹ کے ساتھ میں شدید احساس تو بین و تذکیل ہے لرزاں وحت زدہ سادگھائی دے رہاتھا۔ تذکیل ہے لرزاں وحت زدہ سادگھائی دے رہاتھا۔ " سیائھے اپنی جگہ ہے .....

علی شیرصوفے ہے اٹھاادرلڑ کھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ای وقت ڈاکٹر جہاں زیب جواب تک خاموش بیٹھے۔گارے لطف اندوز ہوتے رہے تھے نے ہاتھ اٹھا ا۔

" ذرا رکو ...." علی شیر ایک دم ہی چلتے چلتے زمین میں گویا گڑ سا گیا۔

ڈاکٹر جہاں زیب نے اپنے سامنے میز پر رکھا بھورے رنگ کا ایک بڑا سالفا فدا پی طرف سر کا یا اور اس میں سے ایک نیلے رنگ کا بڑا سا پیکٹ باہر نکال لیا۔ اس پر نظریں پڑتے ہی علی شیر کی حالت غیر

المراقة واقعی ای بی کو ہلاک کرنے کا خوب ملا یہ کے اس پر واقعی میں اس کے لیوں نے اس پر واقعی تمہارے حب الخیال اثر کرنا تھا۔ تمہاری اور شاہ گل کی فون پر ہونے والی ہا تیں سننے کے بعد تی بیٹی نے تمہاری غیر حاضری میں تمہارے کرے میں یہ کولیاں تلاش کی تعین اور انہیں بحفاظت اپنے پاس کولیاں تلاش کی تعین اور انہیں اپنے ساتھ لے جارہا ہوں۔ یہ کولیاں اور تمہاری ہاتوں کا ریکار و تمہیں ہوں۔ یہ کولیاں اور تمہاری ہاتوں کا ریکار و تمہیں ہاتے ہیں۔ اس لیے تم آئندہ نئی بنی کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کا مت سوچنا سمجھتم ...... وہ کوکوئی نقصان پہنچانے کی میں اس باختہ اور بحرز دو سما اپنی جگہ کھڑا تھا۔ بابا خال دوکر اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔

''چلیے صاحب زاوے ۔۔۔۔نکلیے یہاں ہے۔' علی شیر مرے مرے لڑ کھڑاتے قدموں سے چلنا ہوا بابا خان کل کے ساتھ کمرے میں سے نکل گیا۔ ڈاکٹر جہاں زیب نے قریب انخم سگار ایش ٹرے میں کیلا اورا پی جگہ سے انھو گئے۔

'' رئیشین بی ..... بیڈ رامہ بالآخراہے انجام کو پہنچا۔ تمہارا مقصد پورا ہوگیا۔ میری دعا ہے کہم اور شاہ میرایک دوسرے کی رفاقت میں شادوآ بادر ہو۔ شاہ میر تمہارے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا اور تم اس کے لیے بہترین بیوی .....اللہ تعالی تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہاں اپنی شادی میں مجھے دوکر تانہ محولنا۔''انہوں نے مسکراتے ہوئے دلنشین کے سر پر ہمولنا۔''انہوں نے مسکراتے ہوئے دلنشین کے سر پر ہمورالفافدا شاہ میر سے مصافحہ کیا اور میز پر سے وہ ہمورالفافدا شاہا اور کمر سے مصافحہ کیا اور میز پر سے وہ ہمورالفافدا شاہا اور کمر سے سے نکل گئے۔

ولنشین شاہ میرکی طرف مڑی۔ گہرے فیلے رنگ کے فیمتی مخلیس لباس میں ملبوس شانوں پر '' اس کیے کہتم شدید غصے میں آجاتے اور معاملہ بگڑ جاتا جبکہ میں نہایت پُرامن طریقے ہے سب بچھ طے کرنا جاہتی تھی۔ اس میں بے شک وقت زیادہ لگا۔ کیکن نمیجہ اچھا لکلا۔

'' بہت اچھا۔۔۔۔ بہت ہی اچھا۔۔۔۔'' شاہ میر نے اس کے حسین ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے۔۔

'' میں نے شروع ہی سے تہیں اینا سمجھا تھا نٹی ..... میرا خیال تھا ماموں مجھے تہارے لیے پیند کرلیں گے۔ لیکن جب انہوں نے میرے ہجائے علی شیر کو تہارے لیے پیند کرلیا تو مجھے نا قابل بیان رنج اور صدمہ پہنچا تھا۔ لیکن میں خاموش ہی رہا۔ نٹی .....میں نے بمیشہ تم ہے مجت رکھی ہم ہرحالت میں مجھے عزیز رہیں۔ میں تمہارے لیے ہرا یثار ، ہر قربانی دیئے کے لیے بمیشہ تیار رہا۔ عزیدِ از جان نٹی ..... میں تمہیں بتانہیں سکتا کہ میرے ول میں تمہارے لیے کیے جذبات موجزان ہیں۔''

کنشین نے اپنی خوبصورت روش پیشانی اس کے چوڑے شانے ہے ٹکادی۔

''میرے اچھے شاہ میر .....میرے اصل حقد ارتو تم ہی تھے۔ڈیڈی یہ بات نہ بھھ سکے۔ میں بھی اس خیال سے علی شیر سے رشتے پر آ مادہ ہوگئ کہ ڈیڈی ول کے پرانے مریض چلے آ رہے تھے۔ میرا انکار انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ بھھ پرمنی ظلم تھاتم پر بھی ....اب سب بچھ تھیک ہو چکا ہے شاہ میر .... اب ہم دونوں مل کرائی زندگی کے حسین ترین سفر کا آ غاز کریں گے۔''

ہ مار ریں ہے۔ '' بہت جلد....'' دلنشین کاحسین وجود شاہ میر کے بازوؤں میں سمٹ گیا۔ ''بہت جلد کثی .....بہت جلد....'' کا کیکر یہد کیک تاروں مجرا دو پٹہ لیے اس وقت کوئی ماورائی مخلوق معلوم ہور ہی تھی۔اس کے بے پناہ حسین و تا بناک چہرے پر انوکھی چک اور بڑی بڑی روشن سیاہ سحر طراز آ مکھوں میں ستارے جگمگار ہے تھے۔اس کے بے تخاشہ کھنے دراز سیاہ کھنگھریا لے بال بڑی نفاست اور خوبصورتی سے سنورے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے شاہ میر کے دل کی دھڑکنیں بے تریب موئی جارہی تھی۔ وہ بے اختیار سا ہوا جارہا تھا۔

كل رات وتشين كے كھر كايرا ناملازم كريم خان اس کے باس بہنیا تھا۔ اس نے اسے ولنشین کی طرف ہے ایک پکٹ اور خط دیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ اس وقت ایک ضروری کام سے جمرود جار با تھا۔اس کام کی نوعیت اس نے اس سے نہ یوچھی تھی۔ پھر جب اس نے دلنشین کا وہ لمباچوڑ اخط پڑھا تھا جس میں اول تا آخرتمام واقعات کی تفصیلات لکھی تھیں اوراس بیک میں بندعلی شیراور شیاه کل کی باتوں کا ریکارڈ سنا تھا تو وہ کتنی ہی دیر تک کم سم سا رہا تھا۔ شديدغيظ وغضب ،نفرت ،رنج اورصدي عي تيزوتند لبرس بار باراس برحمله آور موتيس ري تفيس-وه بري طرح سے بیج و تاب کھا تا جاتا بھنتار ہا تھا۔ اس کا بس نه چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کرعلی شیر کو گولی ماردے۔اس کے ساتھ ہی اے اس بات پر بھی کچھ غصهاورر نج سامحسوس موتار ہاتھا کہ دلنشین نے أے اعمّاد میں ندلیا تھا۔ ہر بات اس سے چھیائی تھی۔ "مہیں جھے شکایت ہوگی نا شاہ میر کہ میں

مسکراہٹ رقصال تھی۔ '' قدرتی بات ہے نئی .....تم نے ایسا کیوں کیا؟''شاہ میر کا شاکی لہجہ خفگ کا رنگ لیے ہوئے تھا۔

نے اس معاملے میں حمہیں اعتاد میں کیوں نہیں لیا؟"

وکنشین کے حسین سرخ ہونٹوں پر چھکتی دیکتی شوخ ی

WWWPAISOCIETY.COM

مِنی ناول نرین اخرینا

# سينے سہانے

"مرد مجى بھى أس عورت سے شادى تبين كرتا جوأ سے شادى كے بغير بى حاصل ہوجائے۔" وہ مجھ م التحاتم كرستندر مبى فواد كى طرح محض أس كے ساتھ وقت كزارى كرر ما تھا۔وو أس كے ساتھ سجيده مبس تفاسية تم كرومانوى تاول اورسال يزه كراوردومانك فلميس ديكدد كيكروه خودكو .....

## معاشرے کے أتار چڑھاؤے جڑاا یک بہت خاص ناول چوتھا حصہ

شائیگ کے بعد چکی بولی۔'' یایا آپ نے تو شایک کرواکر تھا دیا۔ اب جمیں کی سی میں وز كرواكس " اور لاكول روي كى شاينك كرف

والے یا یا کے ماتھے پڑھنگن تک نبیل آئی اور وہ خوشد لی ے مان گئے۔ شانیک مال سے باہرآ کر دوانی ہوندا سوك ميں ميضے اور ورائيورو لي عانے كا آرورديا۔

لی ہے گئے ہے: ڈائمنگ مال میں بینے کرعالی نے اردگر د کا طائزانه جائزه لیا ۔ بال ملسل طور برفل تھا۔ یوں محسوس مور باتھا کہ جیسے یہاں کھانا مفت بث رہا ہو۔ ا تنارش تو دا تا صاحب پر نیاز کا کھا نا لینے والوں کا بھی مبیں ہوتا جتنا رش یہاں اِس قدر مبنگا کھانا کھانے والے امیرزادوں کا ہے۔ ایک طرف اس قدر غربت ے کہ لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے زہے ہی اور دوسری طرف اس قدر دولت کی ریل پیل ہے۔"

عالى اين بى سوچوں ميں غرق تھا۔ عالی کیا سوچ رہے جیں جوس لیں۔" پنگی نے عالی کومخاطب کیا تو وہ چونک پڑااور سامنے پڑے جہاز سائز کے بائن ایل جوں کو اپنے قریب کر کے ملکے ملکے سپ اسرا کے ذریعے لینے نگا۔ '' ویسے انگل آپ کا تھائے کا ڈون بہت اچھا

بـ "عالى نے سركوكھانے كا آرؤرويج ہوئے س كرخوشا مدانه ليح بن كها-

" من لا مورى جو تغير ، پر ہم نے خالص خورا کیں کھائی ہیں جب سے زبانے تھے، صاف مقرا کھانا مچھوٹے سے چھوٹے ہوئل میں بھی مناسب وامول ميسر موتاتها\_

تھوڑی در بعد بیرے باپ اڑاتے کھانے کے ووقع الله علا آع- كمانے من برياني وفق، تکے، چنن بون لیس ماغذی اور ساتھ روعنی نان، سلاد اور رائية تفا\_ كولدُوْ رُكْس مِن سيون اي محى - خوشكوار اور دلچیپ ماضی کے قصے سناتے ہوئے فخر عالم صاحب نے کھانے کے ماحول کو مزید پر لطف بنادیا تھا۔ کھانے کے بعد توثی فروثی آئس کریم آگئی۔ جے ان لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ مزیدار کھا ٹا ،فخر عالم صاحب كى وليب باتين اور ي والمنك بال كهانا کھانے والوں کا بھوم، بیروں کی مؤدب اعداز میں گا ہوں کو سروس بلکی بلکی سرکوشیوں میں باتیں کرتے بِ فَكُرِے خوبصورت چہرے بیرسب کچھ بہت اچھااور رفسول محسوس ہور ہاتھا۔ عالی کا دل جا ہ رہاتھا کہ وقت کی طان وی این این کر کسی طرع وقت کو پر سے سے روک

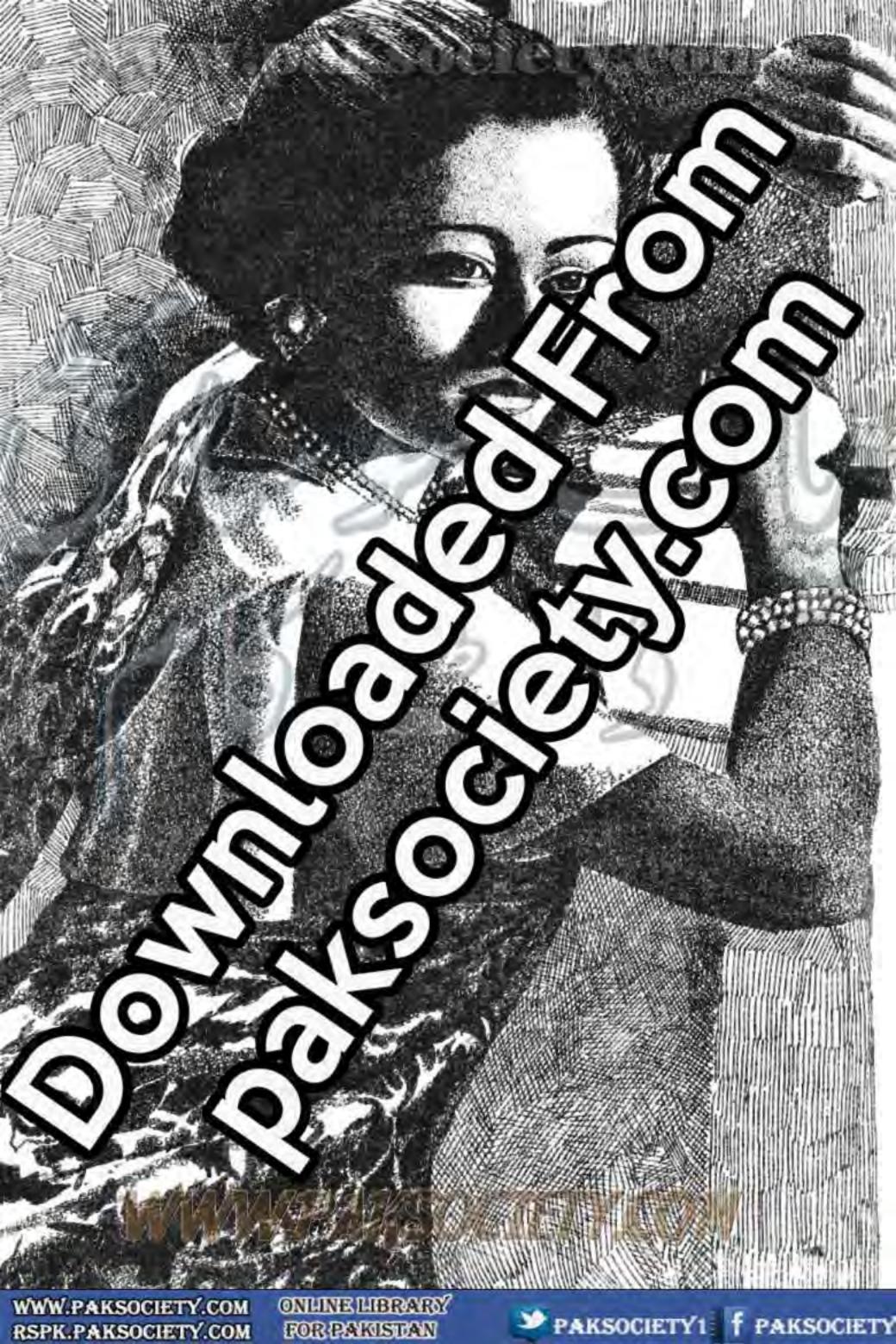

وے۔اور مینی پرزند کی تمام ہوجائے۔اس کی نگامیں ا پی معمولی شکل وصورت کی محلیتر کی بجائے بال میں موجود ویکرحسین چرول کا طواف کرربی تھیں۔ ایک بیں حسن ہی کی تو کی تھی۔ ور نہ ہر چیز گتنی اچھی پر فیکٹ تھی۔اُس کی خواہش اور آرز و کے مطابق اعلی عبدے ر فائز اعلى تعليم يافته سسردولت كى ريل يل اور مختفرى فيلى ، بس كاش فيني بهي ويكراز كيون كي طرح خويصورت اوراعلى تعليم يافته ہوتی تو عالی خود کو دنیا کا خوش قسمت

ر من انسان جھتا۔

لین اگر عنی خوبصورتی کی دولت سے مالا مال ہوتی تو پر اس کے سرال والوں کی تکاہ انتخاب عالی کی بچائے کی ایے بی طبقے کے نوجوان برتھبرتی۔ مجرعالی کو کون ہو چھتا۔ اس کیے عالی نے ول میں اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کیا کہ اُس کی ہونے والی بوی کی مم روی نے اُسے اس طبقے میں شامل ہونے کا گولڈن جانس مہیا کیا ہے۔ خوبصورتی اور تعلیم تو الی صورت میں ٹانوی حیثیت اختيار كركيتي بين حسن عدم موجود كي يركميرو ما زركيا جاسكتا ہے تر اسٹینس اور دولت کے بغیر زندگی گزار نا ایک کار مشقت بی ہوتا ہے۔ عالی کا سارا ماضی اس بات کا گواہ تھا اوراب وہ بھولے ہے بھی اس اذبیوں بھری زندگی کے بارے میں سوچنا بھی سیس جا بتا تھا۔

کھانے کے بعد ایک جماری رقم بطور بل یے كر كے فخر عالم صاحب ميني اور عالى كے ہمراہ ہوئل ہے بإبرآ گئے۔ جہاں ڈرائیوراُن کا منتظرتھا۔کھا ناا تنازیاوہ تفاجوكم ازكم جيسات افراد ببيث بحركركما سكته تقرران ننمن افراد نے کتنا کھانا تھا۔ چنانچہ بہت سا کھانا نج کیا تفاایسے میں کسی کوبھی اُس غریب ڈرائیور کا خیال نہیں آیاجو بایرگازی میں جائے کب کا جھوکا پیاسا بیشا تھا۔ كيا تفا أكر الكل بجه كھانا بے جارے ڈرائيور كے ليے ى بيك كروا ليت "عالى نے درائيوركو ديكھ كرسوھا \_ شاید انجی اُس میں اینے نیلے طبقے کی تھوڑی بہت ہدردی کی رمق موجود تھی۔ جے جائے کی سے فخر عالم صاحب فراموش كريك تضاور يمني لو خيرهي اي او في طبقے کی پروردہ جوایے ملازموں کو کیٹروں مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ بلکہ اُن کے کتے بلیاں زیادہ

شاباندزعد في بركرت إلى-'' '' ہاں تو عاکی ہیے آب آپ نے کہاں جانا ہے۔'' خر عالم صاحب نے گاڑی کی پیپلی سیٹ پر ہینھتے ہوئے

پوچھا۔ "جی مجھے تو شامی روڈ پر اپنے ایک دوست کی طرف جانا تھا اگر مجھے ڈرائیور وہاں ڈراپ کردے ورندهي يكسى يرجلاجا تابول-"عالى في كبا-

'' محرعالی آپ کی گاڑی تو گھر میں کھڑی ہے۔'' مینی نے کہا۔

'' أَسَ كَا يُونَى مستله نبيس وه غيور ( ڈرائيور ) بعد میں چھوڑ آئے گا۔غیور پہلے عالی صاحب کو اُن کے دوست کے گھر ڈراپ کردو۔ پھر گھر چلنا ہے۔" فخر عالم صاحب في كهار جنانجدة رائبور في كى سے باہر تكل كركارى ميال ميربرج كي طرف مورثي -

" یا ہم کافی ون سے فور فیرس اسٹیڈیم مبیل آئے۔ یہاں کائی نئی ہوتیکو تھی ہیں۔ جہاں ڈریسز کی یزی اچی ورائ ہے۔ میری دوست عرف بتار ہی تھی۔'' بی نے میاں مریل کے اورے گررتے ہوئے فور ٹیرس اسٹیڈیم کی جانب دیکھیر کہا۔

" بیٹا جی میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کی دن اپنی ماما یا عالی بیٹا کے ساتھ آجانا اور حشنے ۋر يىز خريدنے ہوں خريد لينا۔" فخر عالم صاحب نے پیارے مینی کے سرو تفہتیا کر کہا۔

" او کے یایا .....!" عینی نے جواب دیا اور پھر عالى سے خاطب مولى۔

" عالى آپ كس وقت فارغ موتے ہيں۔" " میں شام کو یا چ بے کے بعد فارغ ہی ہوتا مول- جب نہیں میں حاضر ہوجاؤں گا۔ عالی نے الليسيت ہے مؤكر كہا۔

" تو پر فیک ہے آپ ٹیکٹ سراے کو آ جا ئیں۔ میں اپنی ایک دوفرینڈ زکو بھی انو ائٹ کرلوں گی۔ ڈ نرہم وہیں پرشزان میں کریں گے۔'' عنی نے فوراى يروكرام يناؤالا

" تھیک ہے جوآب مناسب سمجھیں۔" عالی نے جواب دیا۔ای اثناء میں شامی روؤ پر واقع عالی کے

دوشيزه 206

خراب طبے میں ساتھ یاؤی گارؤز کے طور پر لے کر جائیں گی۔''ثمن نے کہا۔

بی ایک ہوئی ہو۔ تم الاگ بھی تیار ہوجاؤ۔ نہا کر کپڑے بدل کر خود کو خوشبوؤں میں بسالو۔ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے روکا کس نے ہے تہیں۔'' پنگی نے بھی ترکی بدتر کی جواب دیا۔ نے ہے تہیں ۔'' پنگی نے ہیں پر فیوم بھی تمہاری استعال کرلیں گے۔ گر کپڑوں کا کیا کریں گے۔'' نازی نے کہا۔

'' میری دارڈ روب س لیے ہے بے شارسوٹ ایسے ہیں جو میں نے بھی پہنے بھی نہیں۔'' پکل نے احساس تفاخرے کہا۔

'' تہادے کیڑے ہا ۔۔۔۔۔ ہا۔۔۔۔'' روبی نے پنگ کے سرایے کو دیکھ کر قبقہدلگایا۔ وہ نتنوں کبی بھی تھیں اور خاصی سلم تھیں۔ جبکہ چھوٹے سے قدگی کول مٹول پنگی اُن کے سامنے مجیب ہی لگ رہی تھی۔

''یاراب طنز آقه تا کرد۔ میں جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں اللہ نے بنایا ہے میں نے کب جانا تھا کہ میرا قد چھوٹا ہو۔ رنگ سانو لا ہوادر جسم بھدا ہو۔'' پیکی نے رد ہائی ہوکر کہا۔

'' ارکے ۔۔۔۔۔ارے میری بیاری می گڑیا مانگڈ کرگئی میں ۔۔۔۔ میں تو نداق کررہی تھی۔'' روبی نے پیکی کو گلے ہے لگا کر چیکار کر کہا۔ تو اُس کے جامنی ہونؤں پر ہلکی می افسرد ومسکراہٹ ریگ گئی۔

'' چلو اب جلدی سے تیار ہوجاؤ تمہارے مسٹر ہینڈسم آتے ہی ہوں گے۔'' حمن نے اپنی کلائی پر ہندھی نازک می ریسٹ واچ کود کھی کر کہا۔

'' ویسے پنگی تم اگر برانا مانوتو ایک بات کہوں۔'' ی نر تحصہ چرکر

نازی نے کچھے سوچ کرکہا۔ '' ہاں ۔۔۔۔ ہاں کہو۔'' پنگی نے کہا۔ '' ہاریہ ٹھک ہے کہ عالی معائی مینڈ سم ہو

" یار یہ نمیک ہے کہ عالی بھائی مندسم ہیں پڑھے کسے جی اچھے عبدے پر قائز ہیں گر کچھ دے دے دے و بے جیں اچھے عبدے پر قائز ہیں گر کچھ یونمی ہے ہیں اس کی فیلی کے افراد بھی کچھ یونمی سے ہیں تمہاری مقلقی کی تقریب میں دیکھا تھا اُس کی ماں بہن اور والد کونا تو انہوں نے ڈھنگ کے کیڑے ہیں دیکھے

دوست وقارعلوى كأتحرآ حميات

" تہبارے دوست کے والد ریٹائرڈ بریگیڈئیر ہیں؟" فخر عالم صاحب نے گیٹ برگی ختی دیکھ کرکہا۔ " جی انگل ..... آپ آیتے ناتھوڑی دیر کے لیے، انگل علوی بہت ملنسار اور خوش مزاجی آ دمی ہیں۔ آپ ان سے ل کرخوش ہوں گے۔" عالی نے گاڑی سے اتر تے ہوئے کہا۔

" نہیں بیٹا چر بھی ہی،اس وقت تو مجھے گھر جانے کی جلدی ہے۔ پہلے ہی کافی در ہوگئ ہے۔ تہاری آئی پریٹان ہور ہی ہوں گی۔ "انہوں نے جواب دیا۔

''او کے انگل جی ،او کے مینی اللہ حافظ۔'' بیہ کہد کر عالی گیٹ کی جانب بڑھ گیا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھادی۔

افتے کی شام بھی ۔ پیٹی اپنی تین الٹراہاؤ مہیلیوں کے ساتھ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہی گی۔ بیاس نے اپنی الکہ دوست کے مشورے پرشروع کیا تھا کہ اُس کا وزن بہت بڑھ کیا تھا۔ اس لیے و وا بیسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی گیم بھی کھیلا کرے۔ جس سے وہ ناصرف ایکٹو مربی گی بلکہ وزن بھی کم ہوجائے گا۔ ورشا ہے اسارٹ شوہر کے ساتھ وہ بہت بھدی گئے گی اس لیے پچھ دنوں سے وہ یا قاعد گی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلی تھی رات کے کھے دنوں کھانے کے بعد واک بھی شروع کردی تھی۔ کیم ختم کمانے کے بعد واک بھی شروع کردی تھی۔ کیم ختم کرے وہ لان چیئرز پر آ کر بیٹھ کئیں اور نیبل پر پڑے کہ ان ایس ایک کر ایس ای کراپنا پیدند ختک کرنے لیس۔ ای کروران ایک ملازم جوں کے گلاس لے آیا۔

" یار حمہیں کم از کم آج تو یہ کیم مہیں کرتی جانے محی۔ نہا کر اور تیار ہوکر آئے تھے۔ پینے نے ساری تیاری غارت کردی۔ " چکی کی دوست روبی نے منہ بنا کر کہا۔

" تو تم نے وہال کس کو دکھانا ہے۔ آج کل گرمی میں تو سب کا ہی حلیہ ٹائیٹ ہوا ہوتا ہے۔ " پیکی نے جوس کاسپ لیتے ہوئے کہا۔

" بال ..... بال خود تو محترمه البحى جاكر نها كر خويصورت ساؤريس پهن كرخودكوخوشبوؤل ميں بس كر اپنے صاحب بهادر كے سامنے آئم گی۔اورہمیں اس

دوشيزه 207

تھے نائی اُن کا رویہ ہارے طبقے کے مطابق تھا۔ لگتا تھا پیلوگ زیادہ ویل آفٹ نہیں ہیں۔''

" اصل میں تم تو جانتی ہو کہ پاپا کے سارے دوست بہت ہائی سوسائی کے افراد ہیں جبکہ ہم بنیادی طور پر نجلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں امیر کبیر لوگ اعلیٰ عبدوں پر فائز لوگوں سے دوستیاں تو کر لیتے ہیں مگر اُن سے رفیتے نا طرف ہیں کرتے۔ پھر میری شکل و صورت بھی یو نہی کی ہے اس لیے پاپانے عالی کا صرف عبد و دیکھا ہے۔ اُس میں ہمارے طبقے میں ایڈ جسٹ عبد و دیکھا ہے۔ اُس میں ہمارے طبقے میں ایڈ جسٹ ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ ربی اُس کی فیملی تو ہمیں اُن سے کہا لیما و بنا۔ " پنگی نے لا پروائی سے کہا اور پھر تیارہ و نے کے لیے تعریباندر چلی گئیا۔ اور پھر تیارہ و نے کے لیے تعریباندر چلی گئیا۔

کی اوراس کی سہدیاں تیار ہو چکی تھیں۔ پھر وہ سب فخر عالم صاحب کی لینڈ کروزر میں شایٹ کے لیے نکل گئے۔

انیلہ گہری نیند سور ہی تھی کہ کسی نے زورزور سے اُس کے پاؤں کا انگوشا ہلا یا۔ وہ ہڑ ہڑا ی گئی۔ پہلے تو اُس کو پچھ تبجھ نا آئی کہ وہ ہے کہاں اُس نے بروی مشکل سے نیند سے پوچسل آئیسیس کھولنے کی کوشش کی تو کمرے کے ملکھے اندھیرے میں سامنے ہی سکندر ہونؤں پرانگی رکھے کھڑا تھا۔

" کیا ہے؟" انیلہ نے اُس سے پوچھا۔ اس پر
سکندر نے اُسے باہر آ نے کا اشارہ کیا تو وہ بیل بہن کر
سکندر کے بیچھے بیچھے جلتی کمرے سے باہر آگئی۔ باہر
دوسری منزل کے محن میں ایک طرف او پر سیر هیاں
جارہی تھیں۔ جہاں سکندر کا کمرہ تھا۔ انیلہ سیر هیاں
چزھنے لگی تو وہ لڑکھڑا کی گئی دراصل نیندگی اس قدر
شدت تھی کہ اُسے تھے طرح نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پر
سکندرا سے سہارا دے کراو پراپنے کمرے میں لے آیا
سکندرا سے سہارا دے کراو پراپنے کمرے میں لے آیا
سکندرا ہے میں آ کر سکندر نے دروازہ بند کردیا۔

'' سکندر کا کمرہ بہت خوبصور تی ہے سچا ہوا تھا۔ وال ٹو وال کار پٹ، بڑا سا ڈبل بیڈ دروازوں کھڑ کیوں پر بھاری ویلوٹ کے پردے، اے می اور اٹیچڈ ہاتھ، اُس نے اپنا کمروایے ذوق اور پہند کے

مطابق و یکوریٹ کررکھا تھا۔ باتی گھر کی نبیت اس کرے کی ہر چیز میں نفاست تھی۔ اے می کی شندک میں کمرے کا ماحول بہت خوا بناک سامعلوم ہور ہاتھا۔ '' یارتم رات کواتن اچھی لگ ربی تھی کہ دل چا ہ رہا تھا کہ اُسی وفت تمہیں لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔'' سکندر نے انبلہ کے چہرے کو وفورشوق سے تکتے ہوئے کہا۔

" و تم نے مجھے یہ کہنے کے لیے نیندے جگایا ہے۔"انیلدنے جھنجلا کر کہا۔

' '' '' سکندر نے شوخ کھے میں کہا۔

''اچھا۔۔۔۔۔اچھا جو کہنا ہے جلدی کہو تھے بہت نیند آ رہی ہے ابھی تو مشکل ہے آ نکھ تکی ہی تھی کہتم نے آ کر جگا دیا۔'' انیلہ نے نیند سے مندی مندی آ تھیوں سے سکندر کے چہرے کو دیکھ کرکہا جوائے نیند کے خمار کی وجہ سے دھندلا دھندلاسا لگ رہا تھا۔ اُس کے بعدیت نہیں سکندر کیا کیا مرکز میاں کرتار ہا تکر انیلہ بے خبر ہو گر اُس کی بانہوں میں جمول گئی۔

'' خاموشی، ساٹاء کمرے کا شنٹدا پرسکون ماحول اور دونو جوان دل جوابک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ سکندراپنے جذبات پر قابو نا رکھ سکا۔ اور پھر وہ کچھ ہوگیا جونہیں ہونا چاہے تھا۔''

جب جذبات کا طوفان تھا تو دونوں کے پاس سوائے پچھٹاوؤں کے اور پچھٹیں تھا۔ انیلہ رو روکر سکندر ہی کو الزام دیے جارہی تھی اور اُس کے پاس سوائے دونوں ہاتھ جوڑ کر معانی ما تگنے کے اور کوئی جارہ نہیں تھا۔

انیلہ باتھ روم میں جاکر دیر تک خود کورگر رگر کر کر ساف۔
ساف کرتی رہی۔ اُسے اُنیا وجود بہت گندا لگ رہا تھا۔
اپنے آپ ہے اُسے طَّن آ رہی تھی۔ پھردہ نیج فروا کے کمرے میں آئی تو ابھی تک جمی لاکیاں سور ہی تھیں۔
اُسے اُن پر رشک آیا کہ کس قدر نے فکری ہے اور آ کہ اُن کے چروں پر کیسا تقات اور پاکیز گی ہے اور ایک وہ ہے کہ ایک مکار محف کی جینی چیزی باتوں میں آکر اپنا سب پھولٹا کرتی داماں جھنی چیزی باتوں میں آکر اپنا سب پھولٹا کرتی داماں

ہوگئی ہے۔ وہ نیچے اپنے بستر پر لیت کی اور سونے کی ناکام کوشش کرنے کی۔ حمر نینداؤ شاید بمیشہ کے لیے أس كى آئلھول سے روٹھ كئ تھی۔ کھددر پہلے وہ نيند ہے ہے حال ہور بی تھی۔ اوراب بیٹمت اُس ہے چھن کی میں۔ رورو کر چھتاؤں کے زہریلے ناگ أے 一きていいま

أس نے فروا كے چرے يرتكاه والى كس فقدرسكون اوراطمینان تفاأس کے چبرے پر جبال والدین نے اُس كارشته طے كياوه حيب حاب مان كى اوراب آين پياوليس سدهار جائے کی جو بھی ہے جیسا بھی ہے کم از کم أے با عرت طریقے سے بیاہ کرتو لے جارہا ہے میری مجی والدين في الى حيثيت كمطابق كبيس ناكبيس شاوى كر تی دین تھی۔ ٹیل نے اپنے مقدر سے کڑنے کی کوشش کی ادراب بربادكرلياا بيعزت وناموس كواب بحصيبي كوكون تیول کرے گا۔ ایک عصمت کا جو ہر بی تو تھا میرے یا س جس يريس نازال كل\_اورآج وه بحى لناويا\_اب توجي بالكل خالى باتحد مول\_

اُس نے مہندی شن رہے اینے دونوں ہاتھوں کو تکتے ہوئے کہا۔ جن پراب کی کے نام کی مہندی جی مبیں ر<u>جننے وال</u> می۔

انیله کا دل جا ما که ده ایمی بیمال سے اُٹھ کر بھاگ جائے مگر وہ ایسا کر کے دوسروں کو مقلوک نہیں کرنا چاہتی تھی آج تو اُس نے گھر بھی واپس نبیس جانا تھا۔ دو پیر کے بعد فروا کو بیوٹی یارار لے کر جانا تھا۔ پھر وبال سے بی اُن دونوں نے میرج بال جانا تھا۔ انیا۔ ک ای، بہنوں اور بھائیوں نے بھی میرج بال ہی میں آ نا تھا۔اوراُس نے فروا کی رحمتی کے بعد بی اُن کے ساتھ کروالیں جانا تھا۔اور اے بچھنیں آربی تھی کہ ائی اس بری حالت اور ذہنی کیفیت کے ساتھ وہ کس كس كا سامنا كرے كى۔ اتن چھوتى ي عمر ہى ميں أس نے زندگی کے استے سارے رنگ و کھے لیے بتھے کہ اب أے زندگی ہی سے نفرت ہوگئ تھی۔ اگر خود شی حرام تا ہوئی تو جانے کب ہے وہ اُس طوق کو کردن سے اُتار پینک چی ہوتی۔ اگر چہ سکندر نے أے بہت سلی دلاسہ دیا تھا کہ وہ فروائی شادی کی رسومات کے ممل

ہوتے ہی اُس ہے شادی کرلے گا۔ وہ سملے تواہے گھ والوں کو اُس کا رشتہ ما لگنے کے لیے اُس کے گھر بنیجے گا اگر بالفرض اس کے گھر والے نا بھی مانے تو وہ اُس ے چند دنوں کے اندر اندر کورٹ میرج کر کے أے اینے ساتھ دئ لے جائے گا۔ مگراب انبلہ کو اُس محض کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔اُسے کی میکزین میں يزها بواايك نقره بارباريادآ رباتفا\_

"مروجمی بھی اُس عورت سے شاوی تہیں کرتا جو أے شادی کے بغیر ہی حاصل ہوجائے۔ ' روسجھے جی تھی کہ سکندر بھی فواد کی طرح محض اُس کے ساتھ وفت گزاری کرر ہاتھا۔وہ اُس کے ساتھ سجیدہ بیس تھا۔ستے قسم کے رومانوی ناول اور رسالے موس کر اور رومانکل فلميس ديكيدد كمجه كروه خود كونجعي كوني فلحي باافسانوي هيروئن مجھے بیٹی می کدأس کی خوبصورتی ہے متاثر ہوكروتی بھی مردأس كا دلوانه بوجائے گا۔ اور أس كى غربت كونظر اغداز كرك أس عثادى كر في 8-

وراصل جن الريول كرباب نشه باز اور غير ذمه وارہوتے ہیں، ماعی ان برے سیدھی سادی شوہر کے ستم كا شكار موتى بين أن كرون كى ونيال ايسے بى بحثک جالی ہیں۔ کیونکہ اس سے باہر البیس ورغلانے اور بحتكانے والے بہت سے شكارى جال يحيلات بوت ہیں جو لڑکیاں مجھدار اور اے حالات ے مجھوتا كر ليتي ہيں وہ ايے شكاري صفت مردوں كے چنگل من معنے سے فئے جاتی ہیں۔ مراس کے لیے طروری ہے کہ اُن کی تربیت اچھی طرح ہو۔ اور ایسا بہت کم ہویا تاہے والدین کواہیے جھکڑوں اور معاشی مسائل کی وجدے بحول کی تربیت کی طرف وهیان دے کی فرصت بی مبیں ہولی یے خودرو پودوں کی طرح خود ہی ك طرح يل يره جاتے بيں \_لاكے آ وارہ ہوجاتے ہیں۔اورلز کیاں بےراوروہوجاتی ہیں یمی حال انبلہ کا ہوا تھا اور اب اپنی نا دانی اور کم عقلی پر کف انسوس ملتی ہوئی اعدر بی اعدراشک خون بہار بی تھی۔ مرأس کے آنو باہر بنے کے بحائے اُس کے دل میں ررب

ائیلہ کافی در تک اسے بستر پر بڑی اپنی بریادی کا

FOR PAKISTAN

جیواری' سیل ہے لی گئی گولڈن فینسی سینڈل اور چجی ہی کا ہم رنگ پرس تھا۔ کا ہم رنگ برس تھا۔

انیلہ نے لباس تبدیل کر کے پارلر سے ہاکا پھلکا میک اپ کروالیا اور بال سیٹ کروا لیے۔ اگر چہا س کا ول نا تیار ہونے کو کررہا تھا اور نہ ہی کی فنکشن میں شامل ہونے کا موڈ تھا۔ تگر سب کچر مجبورا کررہی تھی۔ ورنہ تو ول کی دنیا میں تو مجیب ہی اٹھل چھل تھی۔ اُس کا دل تو چا و رہا تھا کہ کہیں سے زہر ل جائے اور وہ کھا کر اپنی ذات کا احساس دل کی گہرائیوں میں لیے لیے ہی قبر کی آغوش میں اتر جائے۔

"اتی نازک ی آئی پرائے بھاری بھر کم جوڑے اورزیورات کا بوجولا دویا جاتا ہے گردلہن بننے کی خاطر برسب برداشت کرنا ہی بڑتا ہے۔" بیوٹی پارلر برکام کرنے دوا کا کہ کرنا ہی بڑتا ہے۔" بیوٹی پارلر برکام کرنے دوا کو دکھیر کرنے دوا کو دکھیر کہا تو انیلہ ایک دم ہی اپنے فقد رہے او کچی آ داز بیس کہا تو انیلہ ایک دم ہی اپنے خیالات کی دادیوں سے دائیس لوٹ آگی لڑکی کی بات من کر فردا ہے اختیار مسکرانے کی تو پارلر کی ادھیر میر مالکن نے ڈیٹ کرکہا۔

عمر مالکن نے ڈپٹ کر کہا۔ ہنسو مت چبرے پر لائنیں پڑجا کمیں گی۔'' ای لمحے فروا کے موبائل پراس کے کزن ڈیٹان نے مسڈ کال دی۔

'' چلوفروا جلدی چلو ذیشان بھائی آگے ہیں۔'' انیلہ نے فروا کے مو بائل کی اسکرین پر ذیشان کے نام کو دیکھ کر کہا۔ پارلر کی دولز کیاں سہارا دے کر فروا کو باہر لاکرگاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا گئیں۔

" توبہ ہے ، یہ پارلر والے بھی جانے کیا جادو کرتے ہیں کہ چ یلوں جیسی شکل کی لڑکیوں کو حوریں بنادیتے ہیں۔" ذیثان نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے شریر لہج میں کہا۔ توانیلہ فورا یولی۔

" پکیز ذیتان بھائی ایسے نا بولیں۔فروا ہس پڑے گی اوراُس کا ای گھٹوں کی محنت سے کیا گیا میک اپ خراب ہوجائے گا۔''

" او کے میڈم!" ذیثان نے کہا اور پھر سارا راستہ وہ خاموش ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی فیروز پور روڈ پرواقع ایک میرج ہال کے باہرآ کرڈک گئے۔ ماتم کرتی رہی۔ پھر آ ہت آ ہت گھریں چہل پہل شروع ہوگی لوگ بیدار ہونے گئے۔ پھر ناشتہ کی گہما گہی شروع ہوگی ۔ چونکہ مہمان کائی تھے۔ اس لیے ناشتہ باہر ہی ہے منگوایا گیا تھا۔ کس کے لیے طوہ بوری ، ناشتہ باہر ہی ہے منگوایا گیا تھا۔ کس کے لیے طوہ بوری ، نہاری البتہ چائے گھر ہی میں بن رہی تھی۔ انیلہ نے نہاری البتہ چائے گھر ہی میں بن رہی تھی۔ انیلہ نے ہوئی مشکل ہے آ دھا نان وہی کے ساتھ زہر مارکرنے والے انداز میں کھایا۔ اور پھر وہ دوسری لڑکوں کے ساتھ پچن میں جاکر دو پہر کے کھانے کی تیاری کرنے ساتھ پچن میں جاکر دو پہر کے کھانے کی تیاری کرنے ساتھ کی میں جاکر دو پہر کے کھانے کی تیاری کرنے وغیرہ تو رات اور پخے سالن اور پخے سالن اور پخے سالن اور پخے سالن سبزی کا بنالیا گیا۔ روشیاں تندور ہے آ گئیں اور و پہر کا بنالیا گیا۔ روشیاں تندور ہے آ گئیں اور و پہر کا کھانا گھایا کھانے کے بعد جائے کا دور چلا۔ یوں سب گھر والوں اور مہمانوں نے دن کے چار ہے سارا دن انیلہ بھی بھی کی اور کھوئی کوئی کی رہی مارا دن انیلہ بھی بھی کی اور کھوئی کوئی کی رہی

سارا دن ائیلہ بھی بھی ی اور کھوئی کھوئی کی رہی کوئی اس سے بات کرتا تو وہ غائب د ماغی سے جواب د بی یاسی ان کی اور باتی کی دی یاسی ان کی اور باتی کی لوگوں نے انیلہ سے اس کے بول کم سم اور پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ رات کو بچھ طرح سے خیند نہ آئے کا بہانہ کر کے ٹال کی ۔

سکندر ہے اِس کا کی ہار آ منا سامنا ہوا وہ ہار ہار اُس ہے بات کرنے کی کوشش کرتا گر وہ نفرت ہے اُس کی طرف ہے زُرخ پھیرلتی۔ فروا کے سسرال والے خاصے کھاتے ہتے لوگ تھے۔ پورا خاندان ہی برسوں ہے دبئ میں مقیم تھا۔ لڑکا اور اُس کے والداور بھائی دبئ میں اپنااسٹور چلاتے تھے۔ ہیے کی ریل پیل مخص۔ یہ رشتہ فروا کے ماموں نے طے کروایا تھا۔ جو کڑکے کے والد کے گہرے دوست تھے اور شروع میں انہوں نے اپناا پنا حصدا لگ کرلیا تھا۔

انیلے رشک سے فروا کا قیمتی عروی جوڑا اور استے خوبصورت اور منتلے زیورات کو دیکے رہی تھی۔ اُس کے نصیب میں تو کان کی ایک بالی تک ٹاتھی۔ آج کے فنکشن کے لیے بھی اُس نے اپنی چچی کا شادی کا لہنگا، سیٹ اُ دھارلیا تھا۔ سوٹ کے ہمرنگ مستی کی آرمیفیشل

ابھی برآت نہیں آئی تھی۔فروائے والد، بھائی اور دیگر رشتے دار مرد ہاتھوں میں سنہری گونے کے ہار پڑے ہال ہے باہر برآت کے منتظر تنے ۔فروا کوسہارا وے کر انیلہ اور سکندر نے گاڑی ہے آتارا ای اثناء میں فروا کی بہنیں اورا یک دوکز نزیجی آگئیں اوروہ فروا کو لے کر ہال کے اندرا یک طرف بنے دلین کے لیے تخصوص کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔انیلہ چپ چاپ آہتہ آہتہ اُن کے پیچھے چیچے چال رہی تھی کہ سکندر نے اُس کے قریب آکر جمک کر سرگوشی کی۔

'' فضب ناک حد تک انچھی لگ رہی ہو جانِ من دل جا ہے کہ انچھی نکاح کے دو بول پڑھوالوں۔ ویسے بھی ہم نے اپنے خدا کو گواہ بنا کر آج صبح شادی تو کر بھی لیے۔اب تو و نیاوی رسمیں ہی رہتی ہیں۔''

"شف اپ یوؤلیل انسان ..... مزید بمواس کی نا تو ایجی چیخ چیخ کر سارے لوگوں کو تمہاری والات کی داستان شا دوں گی۔ میں تو بدنام ہوبی جاؤں گی جس کی مجھے اب کوئی خاص پروا بھی ہیں رہی البتہ تم اور تہارا سارا خاندان کی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں رہے گا۔ ہوسکتا ہے تہاری بہن کی برأت بھی بغیر دلہن کے واپس لوٹ جائے۔" انیلہ نے آ ہتہ مرتفر ت سے چور چور کہج میں کہا تو سکندر نے اس میں عافیت بھی کہ وہاں سے کھیک جائے۔

انیلہ فروا کے پیچے چھے عروی کمرے میں جانے کی بجائے پیچلی سیٹوں پر بیٹی اپن ماں کی طرف بوھ گئے۔

"المال تم الكيلي آئى ہو؟" انبلدنے مال كے پاس اكر يو جھا۔

جا کر پوچھا۔ ''نہیں ظفر آیا ہے۔'' امال نے مردوں کی سائیڈ کی طرف بیٹھے ظفر کی طرف اشارہ کیا۔

دونوں مال بیٹیاں اپنی اپنی ترسیوں پر بیٹے کر باتیں کرنے لگیں۔ای وقت برات کی آ مد کا شور کچ کیا۔لڑکیاں پہلے ہی دو قطار س بنا کر پھولوں کی پلیٹیں لیے کھڑی تھیں۔ اُن ہے آ کے فروا کی امی، چپیاں، خالہ وغیرہ پھولوں کے ہار لیے کھڑی تھیں۔ جیسے جسے برائی اندر آ ہے گئے وہ اُن کے گوں میں ہار دالتی

لنیں۔ اور لڑ کیاں اُن کے اور پھولوں کی چیاں تجھاور کرنے لیس - فروا کا دولہا بوے بوے سمبری گوٹے اورنوٹوں پ<sup>مش</sup>متل ہار پہنے ہوئے تھا۔او نچا کمبا خاصا ہینڈسم گورا چٹا نو جوان تھا۔ مجھی فروا کی قسمت پر ر شک کررے تھے۔ ولہا اُس کی والدہ ، والداور بہنیں بھائی جا کر انتیج پر براجمان ہو گئے جبکہ مرد اور عورتیں اللى سيثول ير بين كے \_ ولها كے اللج ير بينے بى نكاح خوال نے نکاح کا خطبہ شروع کردیا دولیا کو ملے اور ويكردعا نمين يزه هاني تنئين اور پھرا يجاب وقبول كا سلسله شروع موا۔ دولباے تکاح نامے بردستخط کروائے گئے پھر ولبن کے والد، چیا، مامول اور بھائی تکاح خوال کے ہمراہ ولین کے کمرے کی طرف گئے۔ وہال سے دلہن کی رضا مندی لے کر اور اس کے وستخط لے کر واپس آئے تو مبارک سلامت کا شور بلندہوا اور مهما توں میں جیمو ہاروں ، ٹافیوں ، سونف سیاری اور سفید مینے دانوں رمشمل چھوٹے چھوٹے پکٹ تقسیم كے جانے كے ـ ساتھ ساتھ بى بىر سے جوں كے كلاس مہماتوں کو پیش کرنے گئے۔ اس کے بعد ولین کو بھی التنج ير لاكر دولها كے ساتھ ہى صوفے ير بھا ويا كيا۔ سنهری شیروانی میں ملبوس ، سر پر خوبصورت سنهری کمث والا كلاء ياؤل مين كولذن سليم شابي جولي اور بازوير سنبرى بى گھڑى يہنے دولها دلهن سے چھ كم خوبصورت مبين لك رياتها\_

'' ماشاء الله جائد سورج کی جوڑی ہے الله نظر بد
سے محفوظ کے۔ایک خاتون نے او چی آ واز میں کہا۔
تو سب نے یک زبان ہوکر آ مین کہا۔ اس کے
بعد پہلے دولہا والے باری باری آئی پر جاکر دونوں کو
سلامیاں اور تحاکف دینے گئے۔ ساتھ ساتھ مووی
کیروں ہے ویڈ بواور تصاویر بھی بن رہی تھیں ۔لوگوں
نے اپنے اپنے موبائل کے گیمرے بھی آن کررکھے
تھے۔اگر چہتمام عور تیں اور مردا بی اپنی اسطاعت کے
مطابق خوب ہے سنورے تھے۔گر اس وقت بھی کی
مطابق خوب ہے سنورے تھے۔گر اس وقت بھی کی
بعد راہن کا مرکز دولہا اور دلہن ہی تھے۔ دولہا والوں کے
بعد راہن کے عزیز وا قارب اور مہمانوں کی سلامیاں اور

جوجھل قدموں ہے جلتی ہوئی بچھلی سیٹوں پر آ کر بیٹے گئی۔

أے پیڈبیں کیوں موہوم ہے اُمیڈتھی کہ اتنا کچھ
ہونے کے باوجود شاید سکندرا پی غلطی کے ازالے کے
طور پراُسے اپنالے گا گرموصوف تو پہلے ہی ہے نکاح
شدہ تھا۔ اس وقت اُس کا دل کر رہا تھا کہ کہیں ہے
اُسے تیزاب مل جائے اور وہ سکندر کے خوبصورت
چبرے کو اس سے جلا کر خاکشر کردے تا کہ آئندہ وہ
شمی سیدھی سادی غریب لڑکی کو اپنی جبوئی محبت
کے جال میں پھنسا کرائس کی عزت سے تھیلنے کی جراُت
ناکر سکے۔

'' کیا ہات ہے انبلہ بٹی تمہاری طبیعت تو تھیک ہے۔'' صغری جوائیلہ کوانیج سے اُٹرتے دیکھ کرخود جھی اُس کے چیچے چیچے جلی آئی تھی۔اُسے یوں کم صم دیکھ کر بول۔

° مان امان وه بس رات کو نیند پوری مبین ہوتی تا اس ليه طبيعت يو محل مل الهدائ اليله في النات ك انداز میں مغری ہے کہا۔ اس وقت کھانا لکنے کا اعلان ہوا تو وہ امال کی تظروں کے حصارے بیچنے کی خاطر کھائے والی میزول کی جائب بڑھ تی۔ اور اینے اور اماں کے لیے دو پلیٹوں میں کھانا تکال کر لے آئی۔ اُس کے گلے میں آئسوؤں کا پہندا سااٹک رہا تھا دل خون کے آسورور ہاتھا۔ مرووائی پریشانی طام کرے مال كومصطرب كرنائبين جائبتي تحقي- اس ليے اندر بي اندركرنے والے آنسوؤل كو يينے ہوئے جارونا حاروو حار لقمے زہر مار کیے۔ اور پھر جب امال اور ظفر بھی كِمائے سے فارغ ہو گئے۔ تو أس نے امال كے ہمراہ التلج پر جا کر فروا اور اُس کی ای ہے گھر جانے کی ا جازت طلب کی اور اُن کے رو کئے کے یا وجود طبیعت کی خرائی کا بہانہ بناکر بال سے باہر آگئی۔ اُس کے یجھے پیچیے ظفر اور مغری بھی آ گئے۔ اور پھرظفر یار کنگ ے اپی موٹرسائیل لے آیا اور ماں بہن کو بھا کرموٹر سائیل اشاری کردی۔انیلہ بری مشکل سے مال کے چھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اُس کی گود میں اُس کا بیک بھی تھا۔ حى شراك كر كرد عدة اور ضرورى جزي

ہی اش پڑکش ہے۔ اس پر انبلہ کی ای ہین اور گزار ا ہی تھیں۔ مغری نے فردا کی طرف والی کری پر ہینے کر اُے پانچ سورو ہے کا نوٹ دیا اور اُس کے سر پر ہاتھ ہاکا سا پھیر کر اُے دعا دی۔ جبکہ انبلہ نے فروا کے دولہا ایاز احمد کے پاس بیٹے کر اُے ایک نوبصورت سرخ رگ کے گفت پیک میں لیٹا وال کلاک کا تخد دیا۔ یہ اُس نے پہلے ہی پیک کروا کرر کھالیا تھا۔ کیونکہ اُسے پیتہ می ماں کے پاس تو پانچ سورو ہے کی ہی می اُس نے بہلے ہی باس نے بھوڑی تھوڑی رقم جن کر کے می ماں کے پاس تو پانچ سورو ہے کی ہی اسے امیر لوگوں کی شادی پر پانچ سورو ہے کی معمولی رقم پیلے اُنے امیر لوگوں کی شادی پر پانچ سورو ہے کی معمولی رقم وینا مناسب نہیں لگ رہا تھا اُسے، گفٹ کا یہ فا کدو ہوتا وینا مناسب نہیں لگ رہا تھا اُسے، گفٹ کا یہ فا کدو ہوتا وینا مناسب نہیں لگ رہا تھا اُسے، گفٹ کا یہ فا کدو ہوتا ہوسکتا اور وقی طور پر افسان کی عزیت کا انداز و نہیں ہوسکتا اور وقی طور پر افسان کی عزیت ہی جاتی ہوں ہے۔

"آ نی اب آپ سکندر بھائی کی بھی جلدی شادی کرویں۔" فرواکی ایک شوخ وشنگ کزن نے جوفروا کے پیچھے کمزی تصویر کے لیے پوز بناری تھی۔ سکندر کو گروپ فوٹو کھینچنے دیکھ کرفرواکی آئی ہے کہا۔

'' ہاں بیٹی فروا بیٹی کے فرض سے فارخ ہو کراہے۔
سکندر بی کی باری ہے۔ خیر سے میر سے جھائی کی بیٹی
سے اُس کا نکاح ہو چگاہے ۔ اُگلے سال وہ لی اے کے
امتحان سے فارغ ہوجائے تو میں اُسے اپنے گھر کی
رونق بنالوں گی۔'' فروا کی امی نے بیٹیجی کی محبت میں
زونے بہتے میں کہا۔

ر میں استقبار کیا۔ استقبار کیا۔

ا انہیں وہ دراصل دی میں ہوتی ہے تا۔ اُن سب نے آنا تھا گر پھر میرے بھائی کو ایک کاروباری سلیلے میں امرید ایک ماہ کے لیے جانا پڑ گیا۔ تو وہ ساری فیملی کو ہمراہ لے گئے ہیں۔ 'فرواکی ای نے جواب دیا۔ اور انیلہ جو فرواک دولہا ہے حک کرکوئی بات کررہی تھی اُسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کی نے اُس کے سر پر انتہائی طاقت ور یم کو بھوڑ دیا ہو۔ اِس کے چیرے گی رنگت بیدم ہی زرد پڑگئی۔ اور سارا جسم بری طرح کرنے کی طرح کی اُسے بھرا کی اور سارا جسم بری طرح کرنے کی اور سارا جسم بری طرح کی کرنے کی گیا اور دو

تھیں۔ جووہ فروائے گھرے پالر کے لیے لگتے وات ہمراولے آئی تھی۔

انیلہ گھر پینجی تو اُسے بڑا عجیب سامحسوں ہور ہاتھا۔ جب وہ گھرے گئی تھی تب وہ ایک پاکیزہ اُن جیمو کی کلی کی مانند تھی اور ایب کیسے لوٹی تھی کہ اُسے اپنے آپ سے بھی گھن آ رہی تھی۔

X .... X

ہانیہ اور شہاب کا رشتہ تو طے ہو چکا تھا۔ گرمٹنی کی با قاعدہ رسم کا انحصار شہاب کے ملک واپسی پرتھا۔ اس طرح صباحت کے رشتے کی بات خمیر احمد کے بیٹے ہوا تھا علی ہے طے ہو پیکی تھی۔ اور فی الحال یمی فیصلہ ہوا تھا کہ شہاب اور صباحت دونوں کی مثلنی کی تقریب ایک ساتھ ہوا تھا ساتھ ہی منعقد کی جائے۔ اس طرح اخراجات میں کا نی سیجت ہوجاتی۔

اصل میں ہارت افیک کے بعد سے وہ بڑے

بڑمردہ سے رہنے گئے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کا کوئی
بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنے
وونوں بچوں کے گھر آ بادکردیں تا کہ اُن لوگوں کو عالی
کی طرف نا دیکھنا پڑے۔ کیونکہ اُس کی خود غرض فطرت
نے انہیں اُس کی طرف سے بددل کردیا تھا۔ انہیں
ویسے بھی اپنی اکلوتی بنی اور چھوٹے بنے سے زیاد دلگاؤ
قیا۔ دونوں مخلص محنتی 'سادہ مزاج اور والدین کے بلاوجہ
فرمانبردار تھے اور بھی کوئی فرمائش کی نا والدین کو بلاوجہ
فرمانبردار تھے اور بھی کوئی فرمائش کی نا والدین کو بلاوجہ
فرمانبردار تھے اور بھی کوئی فرمائش کی نا والدین کو بلاوجہ
فرمانبردار تھے اور بھی کہ بدونوں عالی جے نیں کو بلاوجہ
خوش قسمت بچھے تھے کہ بدونوں عالی جے نیں

عفیر ہ بیگم نے خمیراحمہ کی بیوی رقبہ بیگم ہے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ مثلنی اور شاوی میں زیادہ دھوم دھام نہیں کرسکیں گے۔اورا پی حیثیت کےمطابق جس طرح بن پڑااخراجات کریں گے۔

رقیہ بیٹم نے آن کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ و ولوگ بھی سادگی ہے ہر کام کرنے کے قائل ہیں اور یہ کہ انہیں جہیز کے نام پرایک سوئی تک نہیں چاہیے کہ اُن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ جو اُن کے دونوں بیٹوں کے لیے ہی تھا۔ ہونے والی سرحن کی ہے بات عفیر و بیٹم کوخوش کرگئ تھی۔

'' کہاں تو عالی کی شادی میں لڑکی والوں نے فرمائش کرکر کے اُن لوگوں کا جینا حرام کردیا تھا۔ اور وہ اُن کی ساری جمع پونجی لٹ گئی تھی۔ اور وہ کرکال ہوکر رہ گئے تھے۔ اور کہاں بیلا کے والے ہوکر کوئی بھی فرمائش یا مطالبہ نہیں کررہے۔ عفیر ہ بیٹم نے سوج لیا تھا کہ وہ بھی سعد یہ بیٹم کوصاف منع کردیں گی کہ انہیں مالی حالات بھی تو کوئی بہت ایسے تہیں۔ کیونکہ اُن کے مالی حالات بھی تو کوئی بہت ایسے تہیں۔ کیونکہ اُن کے بیٹیاں تھیں۔ پھراتی زیادہ بیٹیاں تھیں۔ بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا اکیلا بایپ کمانے والا تھا۔ اُن کے لیے تو بھی بہت بڑی کا رشتہ انہیں و سے ویا فی کا رشتہ انہیں و سے ویا فی کا رشتہ انہیں و سے ویا فی کا رشتہ انہیں و سے ویا

الاسبالاسبالا سبالا سبا

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

آ تمیں تو تب سامیہ نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ورنہ تو وہ اپنی سدھ بدھ بھی بھولے ہوئے تھی۔

وہاب احمد سامید کاممنون احسان مند تھا کہ وہ اُس کا والدہ کی اس قدر جانفشائی ہے دکھ بھال کررہی ہے ورنہ تو ہوئے بھائی اور حارث احمد کی بیویاں بھی تعین جو دوسرے تیسرے دن کھڑے کھڑے ساس کی خیریت دریافت کرنے آ جا تیں، یہی حال حارث اور بڑے بھائی کا تھا۔ جلدی جلدی آتے .... ماں کے باس چند کھوں کے لیے بیٹھتے اور پھر ضروری کام کا بہانہ بال چند کھوں کے لیے بیٹھتے اور پھر ضروری کام کا بہانہ کالا ڈلا ہے اور آسے بھی ماں سے کہری محبت ہے۔ اس کالا ڈلا ہے اور آسے بھی ماں سے کہری محبت ہے۔ اس معالجے کے اخراجات اوا کرنے کی پیش کش ضرور کرتے مگر دہاب شکر رہے کہ کرسی میں رقم لینے سے انکار کردیتا۔ بہیں اور بہنوئی بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ کردیتا۔ بہیں اور بہنوئی بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ کردیتا۔ بہیں اور بہنوئی بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ کردیتا۔ بہیں اور بہنوئی بھی اکثر آتے رہتے تھے۔

سے وہ خود بھی ہر وقت سامیہ کو دعائیں دیتیں اور ہر
آئے گئے کے سامنے اپنی اس نیک اور خدمت گزار
بہو کی تعریفیں کرتیں۔ جس کی مسلے ہرآئے گئے کے
سامنے برائیاں کرتی ناصلیں تقین۔ انسان کی اصل
فطرت کا انداز ومضکل وقت ہی ہیں ہوتا ہے۔ نیادی
طور پر تو وہ ایک نیک خصلت لڑک تھی۔ وہ تو بس اپنی
مرضی کے خلاف شادی ہونے پر چزچ ٹی ہوگئ تھی۔
بردل کر دیا تھا۔ رہی ساس کی خدمت کرنے کی بات تو
بددل کر دیا تھا۔ رہی ساس کی خدمت کرنے کی بات تو
ہددل کر دیا تھا۔ رہی ساس کی خدمت کرنے کی بات تو
ہددل کر دیا تھا۔ رہی ساس کی خدمت کرنے کی بات تو
ہددل کر دیا تھا۔ رہی ساس کی خدمت کرنے کی بات تو
ہددان کے جت اپنافرض مجھ کر کر رہی تھی کہ انسانی
ہدددی کے جت اپنافرض مجھ کر کر رہی تھی کہ انسانیت کا
ہدددی کے جت اپنافرض مجھ کر کر رہی تھی کہ انسانیت کا
سی تھا شاہے کہ دکھی اور بھار افر اوے مجبت اور دلجوئی
سی تھا شاہے کہ دکھی اور بھار افر اوے مجبت اور دلجوئی
سی تھا نے بی دور ہوجاتی ہے۔

ساس کی خدمت نے فارغ ہوئی تو وہ بھر پورطور پراپی پڑھائی کی جانب متوجہ ہوگئی۔ پھرانہی دنوں میں شہاب دبئ سے آگیا۔ اور ہانیہ کی مقلی کی تیاریاں شروع ہوگئیں اوراس سلسلے میں أے اکثر ماں کی طرف جانا پڑتا۔ چونکہ اُس کی سب سے گہری دوست تو حرابی

بھی اس لیے وہ بازار کے چکر حرا کے ساتھ تی نگاتی تھی۔ ڈرائیور اُے حرا کے گھر چپوڑ دیتا وہاں ہے وہ لوگ حراکی گاڑی پر بازار چلی جاتیں،اور پھر حرا اُسے معدیہ بیکم کے گھر ڈراپ کردیتی۔

آس دن بھی دہ ای سلسلے میں حرائے کمر آگی تھی۔ دہ گیٹ پرگاڑی سے اتری تو ڈرائیورنے جھجکتے ہوئے کیا

. د این می وه .....وه مجھے ایک ضروری بات کرنی می - "

ں۔ '' ہاں ۔۔۔۔ ہاں لطیف کہو کیا بات ہے؟''سامیہ نے زم کیج میں کہا۔

'' دراصل یا جی جی ..... میری بردی بہن ہوہ ہوگئی ہے اُس کے چارچھوٹے بیچے ہیں وہ چاہتی ہے کداُ ہے سکی کونٹی میں کام بھی مل جائے اور رہنے کے لیے چھوٹا سا کوارٹر بھی ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک محفوظ ٹھکانے بیں سرچھیا سکے۔''

'' تو تم نے وہاب ہے کہنا تھا نا کہ وہ اُے اپنے کی دوست کے گھر میں کام داوادیں۔'' سامیہ نے کما۔۔

" صاحب ہے بات کی تھی مگر اُن کا کہنا ہے کہ فی
الحال اُن کے کی دوست کو ملاز مدکی ضرورت ہیں۔
آپ حرابی بی ہے بات کریں۔ یہ بڑے لوگ ایک
آ دھ نوکر تو فالتو بھی رکھ لیں گے۔" بالآخر لطیف نے
ایے مطلب کی بات کہ ہی دی۔

'' فیک ہے میں حراہے بات کروں گی۔ بلکہ حرا کی امی ہے بات کرنا فیک ہوگا کیونکہ ملاز مین کور کھنے یا نار کھنے کا فیصلہ تو وہی کریں گی۔ پھروہ جواب دیں گی میں تہمیں بتا دوں گی۔ اب تم جاؤ میں نے یہاں ہے امی کی طرف جانا ہے حرا بجھے ڈراپ کردے گی۔' '' فیک ہے بابتی تی ۔'' یہ کہ کرلطیف چلا گیا۔ '' ارے تم کب ہے آئی ہوئی ہو؟'' حرانے باہر آ کرسامیہ ہے ہو چھا۔

" تھوڑی درینی ہوئی ہے۔" سامیہ نے جواب

دیا۔ " تو بھر پیمال کول کھڑی ہو؟ آ ڈا ندرآ ڈٹا۔"

'' وہ.....حرا مجھے آئی ہے ضروری بات کرنی تھی۔''سامیے نے سوچا کہ اندرجانے سے پہلے حراب لطیف کی بہن کی بات کرے۔

" ہاں تو آؤ کرلو ماماسے بات وہ کھر بی پر ہیں۔ تھوڑی دریتک وہ اپنی کی فرینڈ کی برتھ ڈے یارٹی پر على جائيس كي-"

" پھرتو وہ تیار ہورہی ہوں گی۔اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب میں ہوگا۔ تم خود ہی اُن سے بات كر لينا۔ وہ دراصل مارے ڈرائيور كى بيوہ بہن ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ اُسے تمہارے ہاں ملازمت ل جائے۔ ساتھ بی کوئی کوارٹر بھی ہو کیونکہ اُس کے چھوٹے چوتے بح

"ارے ساق بہت اچھی بات ہے۔ ماری پرانی لمازمه حندكام چيوز كر چلى تى ہے۔ اى كو آج كل كى قابل اعتاد عورت کی تلاش ہے ایک کوارٹر بھی خالی بیزا ے تمایے ڈرائیورے کیو کیل بی وہ اُسے بیال کے آئے۔ بلکتم خود بھی ساتھ آ جانا۔ "حرانے ایک دم ہی

" ہاں .... بي بہتر رہے گا۔" ساميے نے اطمينان ہے کہا۔ پھر دونوں لاؤع میں داخل ہو سیں لاؤع میں اس وقت کوئی بھی سہیں تھا۔ ایاز کہیں یاہر گیا ہوا تھا۔ حراکے بایا برنس ٹور بر کراچی گئے ہوئے جبکہ اُس ک مامایے مرے میں برتھ ڈے پر جانے کی تیاری کرری میں۔

''میراخیال ہے کہ یہاں لاؤنج میں بی ہیٹھتے ہیں ابھی کچھ دریش ایاز بھائی اور عد مل بھی آ جا نیس کے مجرش كرجائے بيكس كے۔ في الحال تم جوس اور ڈراني فروٹ سے گزارا کرو۔" حرائے جوس کا ٹن فرت کے سے نكال كرساميكوديتے ہوئے كہا۔

" فینک یو ڈیئر ..... تم بھی آؤنا بیفو میرے یاس " سامیے نے جوس کاسب لیتے ہوئے کہا۔اس ا ثناء میں ملازم نے ڈرائی فروٹ سے بھری ہوئی ترے سامیے سامنے میزیرر کادی۔جس کے مختلف خانوں يس برصم كاورائي فروث موجودتها\_

ا تنبی*ں تم بیشار* تی وی دیکھو دراصل مجھے شام کی

طائے کے لیے عدیل کی فرمائش کے مطابق کھے جزیں تیار کروائی ہیں۔" حرائے ریموٹ کنٹرول سامیہ کی طرف برهاتي موية كهار

" توبہ ہے بی خص واکثر ہوکر بھی اس قدر چورا ب-خودمريضول كوچيف يئ مصالے دار اور كلى مولى جزي كانے على كرا موكا عركر من كر برج ول کھول کر کھاتے ہیں اور پھر بھی اس قدر اسارت ہیں۔''سامیےنے نازگ ی کا کچ کی پلیٹ میں کا جواور ممکین پستہ بادام لیتے ہوئے کہا۔

مگراُس کی بات پوری سے بغیر ہی کچن میں جا پھی تھی۔جو کھر کے آخری کونے میں تھا۔ تا کہ لاؤ کی میں بیضے والے مصالحول وغیرہ کی مبک سے ڈسٹرے نا

سامیہ جوس کے سب میٹی ہوئی ساتھ بی ڈرائی فروٹ کو انجوائے کررہی تھی۔ سامنے ٹی وی پر ایک مزاحیہ انگلش مووی چل رہی تھی جو کہ خاصی دکیہے تھی۔ ہیٹر کی وجہ سے کمرے کا ماحول بڑا خوشگوار سا تھا۔اور باہرآ ہتہ آ ہتے چھیلتی ہوئی دھنداور سردی کی شدت محسول نبيس موراي سي

أسى وقت لاؤرج كا دردازه كحلا اور عديل نيوي بليوكوث اور سياه جينزين مليوس اندر واخل موا\_ أس نے محلے میں نیوی بلیووولن مفلر لیپیٹ رکھا تھا۔ ہاتھوں می لیدر کے گلوز تھے۔ پھر بھی سردی کی وجدے اس کا سرخ دسپیدرنگ مزیدسرخ بور باتھا۔

" ہیلواکٹر سامیہ ہاؤ آر ہو۔" عدیل نے استے دنوں بعدائے دیکھ کرتیاک ہے کہا۔

'' فائن ..... اینڈ وہاٹ ایاؤٹ ہو۔'' سامیے نے بھی انگلش ہی میں اُس کا حال درافت کیا۔ '' می فائن تو۔ بیرحرا اور ایاز کہاں ہیں۔'' عدیل

نے إوهرا وهرد مله كركما۔

" ایاز بھائی تو کہیں یا ہر گئے ہیں اور حرا پُن میں آ ہے کی فرمائتی اشیاء کی تیاری کروار ہی ہے۔' سامیہ نے مکواٹی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

" ارے کاجو میرے فیورٹ کیا میں لے سکتا مول؟" عديل نے دوس صوفے ير من كر كلوز "ارے بھی تم تو خوائواہ بی مائٹر کر تنگیں۔ میں تو ڈاکٹری اصطلاع استعال کررہا تھا کیونکہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ اوراسٹیکس کوالم علم ہی کہد کر مریضوں کو اُن کو کھانے سے ڈراتے ہیں۔"عدیل خال نے مسکرا کر کھا۔

"اورخود ڈاکٹر صاحب ڈٹ کر کھاتے ہیں۔" سامیہ نے کچھ در پہلے کی چوٹ کا بدلدلیا۔

'' بھی حرایہ بہاری شہلی شاید مجھے پوری طرح نظر لگانے کا ارادہ کرکے آئی ہیں پہلے مجھے گھور گھور کرد کھ رہی تھیں تا کہ میرے حسین کھٹرے کونظر لگا تکیس۔اور اب میرے کھیانے کونظر لگا ناجا ہتی ہیں۔'

" سنو ناظمل ڈاکٹر صاحبہ مجھے بحق کی دولؤ انجما ہے۔ بیں نظر کے معالمے میں بہت جساس واقع ہوا ہوں۔ بھی بہت جساس واقع ہوا ہوں۔ بھی بہت جساس واقع ہوا ہوں۔ بھی بہت جساس واقع ہوا ہوں ۔ بھی بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ اپنی ماں کا لاڈلا بینا ہوں نا۔ عدیل خاں نے دولوں ہاتھ جوڑ کر سامیہ ہے تسخرانہ انداز میں کہا۔ تو وہ دولوں با تھی جو اللہ بنس پڑیں۔ اس وقت حراکی ماہا ڈ ارک براؤن و بلوث کا سوٹ اور ساہ تشمیری شال کندھوں پر ڈالے کر سے کا سوٹ اور ساہ تشمیری شال کندھوں پر ڈالے کر سے برآ مد ہوئیں۔ جوان بچوں کی مال ہونے کے باوجود وہ بے حد دلکش تخصیت کی مالک تھیں۔ اور اُن کا جدید تر اش خراش کے لباس سے وہ بے حد باوقار لگ میں۔ مدید تر اش خراش کے لباس سے وہ بے حد باوقار لگ

'' آنٹی آپ آج کہاں بحلیاں گرانے جارہی بیں اس شدید سردی میں جو آپ کو دیکھے گا ہے ہوش ہوجائے گا۔''عدیل خال نے کھڑے ہوئے شوخ کہے معرض

" کیے ہو عدیل بینے کانی دنوں بعد آنا ہوا؟" شافیہ بیگم نے عدیل کے شوخ جملے کونظرا نداز کر کے مسکرا کرکہااور پھران کی نظر سامیہ پر پڑی تو وہ بولیں۔ "سامیہ بنی بھی آئی ہے شاپیگ کمل ہوگئی بہن کی مشنی کی یا پھرا بھی کچھ باتی ہے۔"

مثلنی کی یا پھر آبھی کچھ ہاتی ہے۔'' ''جی آنٹی کمل ہوگئی شاپنگ .....سنڈے کو ہے مثلنی کافٹکشن، میں آج تو آپ لوگوں کوانومیشن دینے آئی تھی۔'' سامیہ نے شافیہ بیٹم کوسلام کرکے اُن کی اُ تارتے ہوئے کہا۔ کوٹ وہ چہلے ہی اُ تارکراشینڈ پر لئک چکا تھا۔ کوٹ کے نیچ اُس نے سیاہ رنگ کی ہائی نیک جری پہن رکھی تھی۔ سیاہ جینز اور سیاہ ہائی نیک میں وہ ول میں اتر جانے کی حد تک اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی مرداس قدر بھی خوبصورت ہوسکتا ہے۔ سامیہ بے خیالی میں اُس کے پُرکشش چرے پرنظریں جمائے سوچے جارہی تھی۔

'' محتر مد اتنے غور سے نادیکھیں۔ مجھے بوئی جدی نظر نگ جاتی ہے۔ میری ماں بھی یہاں نہیں جو میری نظر نگ جاتی ہے۔ میری ماں بھی یہاں نہیں جو میری نظر اُ تارہے کا طریقہ تو بخو بی جانتی ہوں گھے۔ 'کھے بھی پلیز بتاد بجھے۔'' عدیل نے اپنا ہاتھ سامیے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تو سامیے ایک دم چونک بڑی۔

''آں ….. ہاں ۔۔۔۔ کھرکھا آپ نے ؟'' سامیہ نے چوری پکڑی جانے پر بوکھلا کراستفساد کیا۔ ''جی ….. نہیں کچرنہیں کہا میں نے آپ ہے۔'' عدیل نے جینجلا کر کہا۔اور پھراپی پلیٹ میں بہت ہے کاجو ڈال دیے۔۔

" آپ آگے ۔۔۔ ایال بھائی ابھی تک نہیں آئے۔ اُن کا فون آیا تھا۔ کہدر ہے تھے کہ تھوڑی دیر تک پہنچ جا کیں گے۔ دراصل باہر دھند پڑنی شروع ہوگئ سے نااس لیے ٹریفک بہت سلوچل رہی ہے۔" حرانے کئن سے آ کرعد بل خال سے کہا۔

''ہاں دھندتو آج سرشام ہی پڑنے گئی ہے۔ میں بھی بڑی مشکل ہے ٹریفک کے اثر دھام ہے نکل کرآیا ہوں ۔ صبح ہے ہاسپول میں پیشیا ہوا تھا۔ آج تو لیج سرنے کا بھی وقت نہیں ملا۔اس لیے زوروں کی بھوک سگری ہے تمہارے الم علم سب تک تیار ہوجا کمیں سے۔''

عديل في كارو ليع بوع كها

'' ویسے عدیل آپ ڈاکٹر یونہی بن گئے آپ کوتو فلمی اداکار ہونا چاہیے تھا وہ بھی مزاحیہ۔''حرائے چائے اور دیگر لواز مات ٹرائی سے ٹیبل پررکھتے ہوئے کما۔

'' واقعی تم سیح کہتی ہو گریہ میرے امال ابا کوشوق چڑھا تھا مجھے ڈاکٹر بنانے کا ایمان سے سخت پچھتا رہا ہوں۔ آج بالی وڈیا ہالی وڈ کی فلموں میں کام کررہا ہوتاتو لاکھوں لڑکیاں میرے پیچھے ویوانی ہوئی پھرتیں۔'' عدیل نے ایک سرد آ ہ کھر کر کہا۔ تو ہے افتیارسامیہ نس بڑی۔

"''تم نے ابھی ہے کیوں جائے تیار کر لی۔ ایاز کو تو آئے دوئے' عدیل نے گرم گرم چکن روست کی خوشبو کو گہری سائس کے ذریعے اپنے اندر اتار تے ہوئے

کہا۔ '' ایاز بھائی آ چکے ہیں۔'' حرائے اطمینان ہے

کہا۔ '' کدھرے وولیافٹ نے جاود کی ٹونی پہن رکھی ہے جو وو مجھےنظر نہیں آ دہا۔'' مریل نے آ تکھیں پیاز مجاڈ کر اوھراً دھرو کیمنے ہوئے کہا۔

'' بھٹی وہ باہر کیران شنا گاڑی پارک کر کے آرہے ہیں۔انہوں نے تھوڑی ویر پہلے ہی جھے قو تا پر ہتایا تھا کہ وہ گھر کے قریب بھٹی کچے ہیں۔اس لیے ہی میں نے چائے تیار کروائی تھی۔'' حرانے چائے گئے بڑے بڑے بھاپ اُڑائے مگ سامیہ اور عدیل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔

'' بیلوفرینڈ زباؤ آر یوآل۔''ای کے ایاز نے لاؤ کی بیل اور پھرسب نے پر جوش لاؤ کے بیں داخل ہوگر کہا۔ اور پھرسب نے پر جوش انداز میں اُسے خوش آ مدید کہا۔ ایاز چنج کرنے کے لیے ایے اینے کیے کے بیاتی ماتھ حرا کی محت ہے ہوئے دکچیپ باتوں کے ساتھ ساتھ حرا کی محت ہے بنائی گئی چیزوں ہے جی انصاف کرتے رہے۔ بنائی گئی چیزوں سے بھی انصاف کرتے رہے۔ بنائی گئی چیزوں ہوگئی کیا ؟''

'' سامیدلیسی ہو۔ مثلنی کی ڈیٹ فکس ہوگئی کیا؟'' ایاز نے نیلے رنگ کے گرم سوٹ کے ساتھ براؤن چاور کا ندھے پر ڈالے کمرے سے باہر لگتے ہوئے

بات کاجواب دیا۔ ''گڈ ۔۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ خیریت سے ہرکام کو پایہ بخیل تک پہنچائے۔ او کے بچو،تم لوگ انجوائے کرو۔ مجھے جلدی ہے دراصل میری ایک فرینڈ کی برتھ ڈے ہے اوراً س نے ناراض ہونے کی دھمکی دے کر مجھے مجبور کیا کہ میں ضروراس فنکشن کوا ٹینڈ کروں۔''

'' محرآ می باہرتو آجی خاصی دھند پڑرہی ہے۔' عدیل خال نے یا کمیں باغ میں نکلنے والی کھڑی ہے تھوڑا ساپردہ ہٹا کر کہا۔ واقعی باہرسورج غروب ہونے سے پہلے ہی کافی تاریکی چیا چکی تھی۔ اور یہ گہری ہوتی ہوئی دھند کی وجہ سے تھی۔ پچھ فاصلے پر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں وہے رہی تھی۔ ورخت بھی سروی ہیں شخرے ہوئے جب جاپ کھڑے تھے ہر چیز پر دسمبر کانھوص تم کی افسروگی چھائی ہوئی تھی۔

'' ہاں دھندتو ہے گراب جانا تو ضروری ہے ویے مجی ہمارا ڈرائیور دھند میں گاڑی چلانے کا ایکسپرٹ ہے۔'' یہ کہ کرشافیہ بیگم لاؤن سے نکل کئیں۔ ''اچھاتو آپ کی کہن کی انگنج منت ہے اور آپ ا

ہ چھا واپ نا ہون کا اورا پ نے جھے جھوٹے منہ بھی تیں پوچھا۔'' مدیل خال نے گلد کیا۔

" دراصل اتنے دنول بعد تو آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر میرے پاس آپ کا منتیک نمبر بھی نہیں تھا۔" سامیے نے معذرت کی۔

''کامکیک نمبرکا کیا ہے۔۔ وہ آپ تراہے لے
علی تیں۔ آپ مجھ ہے اپنی ہر بات چھیاتی ہیں۔ پہلے
اپنی شادی اور بچے چھیائے اب بہن کی مثلی کی خبر،
شاید آپ ڈرتی ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح نظر
لگادوں گا آپ کو۔'' عدیل نے قدرے مزاجہ لیجے
میں جواب میں سامیے نے خاموثی ہے اپنے پرس سے
ایک خوبصورت ساسنہری انو پٹیشن کارڈ ٹکالا۔ اُس پر
عدیل خال کا نام کھااور اُس کی طرف بڑھادیا۔

'' تحینک یو، و پے میں خود مانگ کر دعوت نامه نہیں لیا کرتا۔گراب آپ اصرار کرر ہی ہیں تو اٹکار کرنا بھی مناسب نہیں کہ کہیں آپ ناراض ہی نا ہو جا کیں۔ پہلے ہی تمین ماہ بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے آج۔''

دوشيزه دال

انسان دیسے بھی زیادہ ایکٹواور فرایش محسوں کرتا ہے
اپنے آپ کو،ای لیے تو شندے مکموں میں رہنے
والے لوگوں نے اتی ترتی کی ہے میں جب اپنے
علاقے میں جاتا ہوں۔ تو جیران ہوتا ہوں کہ کیسے
برفباری میں بچے اور عور تیں اپنے کا موں میں مصروف
ہوتے ہیں تا میدانی علاقوں کے لوگوں کی طرح وہ
مردی میں سوں سوں کرتے ہیں ناہی گھروں میں و کے
رہتے ہیں۔ تا نزلہ زکام اور دوسری شفندے موسم کی
ہواریاں انہیں تک کرتی ہیں۔''

" بڑا اچھا لگ رہا ہے یوں کھاتے پیتے ہوئے ہاتیں کرنا۔ ایبا کریں عدیل آپ آئ رات پہیں رہ جاتیں ہی میں سے جبور آؤں گی۔ ایک عرصے بعد تو ہم کوگوں کوئل جینے کا موقع ملاہے۔ میری یو غورتی اور سامیہ کا کالج تو ویسے بھی ایک ہنتے کی چینیوں کی وجہ سامیہ کا کالج تو ویسے بھی ایک ہنتے کی چینیوں کی وجہ سے بند ہے۔ یہ حالی کا یو جہ بھی نہیں ، رادی چین ہی چین لکھتا ہے۔ "حرانے جو یہ چین کی تو سب نے اُس کی ہاں میں ہاں ملائی۔

پھر وہ لوگ رات کو دیر تک یا تیں کرتے رہے۔ اس دوران شافیہ بنگم بھی آ چکی تھیں۔ وہ بھی چھ دیران لوگوں کی تحفل میں بیٹیس۔ پھرسونے کے لیے اپنے سمرے میں چلی کئیں۔ بدلوگ یا تمی کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ اور چائے کافی بھی چتے رہے۔ شام کی چائے کے ساتھ اتنا بچھ کھالیا تھا کہ کھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔

رات کے بارہ بجے شدید وصد اور کہر میں ہاہر الن میں نکل کر پچے دہر چہل قدی کرتے رہے پھر جب مردی کا قابل ہر داشت ہوگئ تو لاؤن میں آھیے۔
سامیہ خود کو بہت بلکا بھنکا اور فریش محسوں کر دہی تھی۔
عدیل کے شوخ جملوں اور والہانہ بولتی نگاہوں نے اسے بے حد طمانیت اور خوشی بخشی تھی۔ وہ سوج رہی تھی گئی ہے کہ کاش وقت تھم جائے اور وہ ای طرح اپنے پہندیدہ شخص کے ساتھ یا تیں کرتی رہے اور وہ ای طرح اپنے پہندیدہ جائے۔ کس قدر خوش مزاج اور زندگی سے بحر پور محض جائے۔ کس قدر خوش مزاج اور زندگی سے بحر پور محض جائے۔ کس قدر خوش مزاج اور زندگی سے بحر پور محض سے جائے کس خوش نصیب کے مقدر کا ستارہ ہے ہیں۔ "

سامیہ کو مخاطب کیا۔ '' جی بھائی سنڈے کو ہے۔'' سامیہ نے جواب ویا۔

دیا۔ ''گر سے تیاری تو ساری کمل ہو پیکی ہے نا؟'' ایاز نے عدیل کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے یو چھا۔

ی پیک "کافی حد تک ۔" سامیے نے چائے کامک بناکر ایاز کی جانب پروجاتے ہوئے کہا۔

میں ہے۔ ایاز بھائی یونش کے کیاب لیں۔ میں نے خصوصی طور پرآپ کے لیے بنوائے ہیں۔ "حرافےش سیاب کی ڈش ایاز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

'' شکریہ بیاری می گڑیا آج بہت دونوں بعدیم لوگ انتھے ہوئے ہیں۔ورنہ تو شام بہت بورگز رتی تھی بہت مزہ آرہا ہے۔''ایاز نے کانٹے سے ایک کباب اپنی پلیٹ میں لیتے ہوئے کہا۔

"" گاجر کا حکوہ بھی بہت مزے کا ہے۔ حراجاتے ہوئے جمعے کچھوڈ و تکے میں ڈال دینا میں طبع ناشتے میں بھی کھاؤں گا۔" عدیل نے اللے ہوئے انڈول اور بستے بادام سے گارنش کیے ہوئے گاجر کے طوے کو گھا، تر موں ترکما

لفائے ہوئے نہا۔ "سردیاں ای لیے اچھی گئی ہیں کہ اس موسم میں مزے مزے کی گرما گرم چزیں کھانے کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔" حرائے آلو کے کٹس پر کچپ ڈالتے ہوئے کہا۔

'' فیمرسردی میں بھوک بھی خوب لگتی ہے جبکہ گری میں تو بچھے کھایا ہی نہیں جاتا۔ بندہ پاٹی پی گر ہی ہیٹ بھرتا رہتا ہے۔'' سامیہ نے فش کیاب اپٹی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔

''یہ تو تھیک ہے، گران سب چیز وں کو بنانے میں محنت بھی بہت لگتی ہے۔ بنانے والے کا حشر ہوجا تا ہے۔ گھنٹوں کئن میں گھس کر۔''ایاز نے چائے کاسپ کرکہا

'' ہاں لیکن چونکہ سردی میں کچن کا گرم گرم ماحول اچھااور آ رام دو ہوتا ہے۔ایں لیے گھنٹوں کام کرکے بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ کیونکہ سرد موسم میں رات ویر تک خوش گیمیوں کے بعد جب وہ لوگ غیندے بے حال ہو گئے تو پھر ہی سونے کے لیے اٹھے ۔سامیہ حراکے کمرے میں آئی۔اور ایاز اور عدیل ایاز کے بیڈروم میں جاکرسو گئے۔

سامیہ نے حرا کا بلکا پھلکا شب خوابی کا لباس پہن لیااور پھر بیڈیر لیٹ کر پچھ دیر تک یا تیں کرنے کے بعد گہری نیندگی آغوش میں چلی گئیں۔

رات در تک جاگئے کے بعد سامیہ کی آگھ بھی فاصی دیرے کملی ہے۔ چونکہ کمرے کی کھڑ کیوں پر دبیر ویلوٹ کے گہرے میں ملکجا سما اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سامیہ نے سائیڈ نیمل پر پڑی اپنی ریسٹ واچ میں وقت ویکھیااس وقت میں کے دس بجے تھے۔ حراا بھی تک سوئی ہوئی تھی۔ سامیہ آ بھی سے بیڈے اٹھی۔ حراا کی ٹیک کلر کا گاؤں بہنا اور حرا ہی کے سلیر پہن کر ہولے ہولے چلتی ہوئی

سارے کمریمی کمل خاموقی کا راج تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی اوگ انہی سوئے ہوئے تھے۔ ویسے بھی آج چھٹی والے دن تو کوئی ویسے بھی والے دن تو کوئی بھی بارہ ایک ہجے ہی اور ایک ہجے ہی بارہ ایک ہجے سے پہلے نہیں جا گئا۔ البتہ سامیہ کی شروع ہی ہے میچ سورے بیدار ہونے کی عادت کی۔ کیونکہ وہ نجر کی نماز با قاعدگی ہے پڑھتی تھی۔ اس کے نماز یا تھا۔ بہنوں کونماز کا عادی بنادیا تھا۔ نماز پڑھے اور تلاوت کرنے کے بعد اگر کا لی ناجانا ہو تو پھر وہ دو بارہ سوجاتی تھیں۔ آج اس کی نماز بھی قضا ہو تھی۔ جس کا اُسے انسوس ہور ہاتھا۔

ہوں ہے۔ بن اسے اسون ہور ہائی۔
وہ لاؤر کی ادروازہ کھول کر باہرنگل آئی۔ لان
میں سریا کی تفخری ہوئی بلکی بلکی دھوپ پیپلی ہوئی تھی۔
دھند ابھی کمل طور پر نہیں چھٹی تھی۔ کھاس پر پائی کے
قطرے موتیوں کی طرح چک رہے تھے۔ باؤ تڈری
وال کے ساتھ لگے جامن آم ادر ابور کرین درختوں
کے چوں پر بھی کری اوی دھوپ میں چک رہی تھی۔ ہر
چیز سردی کی گرفت میں تھی۔ پر ندے ہوز اپنے اپنے
گونسلوں میں سردی سے سمخ سکڑے پڑے تھے۔ وہ
دھوپ تیز ہونے کے ختیر تھے تاکہ ایر کھل کر ای

روزی تلاش کرسکیں۔سامیدلان میں چہل فڈی کرتے ہوئے گھرے کہرے سانس لینے گئی۔

حنی کی وجہ سے اُس کے دانت نے رہے تھے اور سانس سفید وهوی کی طرح متعنوں سے خارج مور ہی محی اے بیرخوانباک ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وسیع وعریض کوتھی کالان ہی کئی کنال پرمشتمل تھا۔اوروہ سوچ رہی تھی کہ چھوٹے گھروں کے تھٹے ہوئے ماحول کی نبیت بوے کھروں کی وسعت میں کس قدرسکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ اُس کے والدین کا کھر ایک قدرے بہتر لیکن مخیان آ باد علاقے میں تھا۔ دی مرله برهمتل كمريس جيونا سالان بي بن سكا تفا\_ جبكه شويركا كمر اكرجدايك اليحى جديدة بادى من تفاررت بھی ایک کنال تھا۔ گراس گھر کے مقالمے میں تو دہ بھی ڈر بیسامحسوں ہوتا تھا۔ پھر اُسے چونکہ اپنا شوہر ہی پیند خبیں تفا۔اس لیے وہ گھر بھی اُس کی نظروں میں بھی مہیں جھا تھا۔ جبکہ اُس نے تو ہمیشہ ایسے ہی وسیع و ویق رہے رہے ہوئے شاعدارے کر کے سنے ویکھے تھے۔ مرضروری تو تھیں کہ اٹسان کے ہرسینے کی تعبیرس جابی بی ہو۔اُےحراک قست بردشک آرہا تھا۔ جومنہ میں سونے کا چھے لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ظاہر ہے شادی بھی اینے جسے کسی امیرو کبیر مخص ہی ہے ہوگی۔ ممکن ہے کہ ڈاکٹر عدیل ہی اُس کا جیون ساتھی ین جائے۔ا تنا تو اُس کا اس کھر میں آ نا جانا تھا۔ پھر دور یار کے رشتے دار بھی تھے۔عدیل کو اور کیا جا ہے ہوگا کھلا۔

سامیہ واک کرتی ہوئی الی ہی حسرت ناک سوچوں میں سنرق تھی کہ کسی نے اُس کے قریب آ کر کھا۔

'' ہیلوڈاک، آپ بھی میری طرح سحر خیز اتفاق سے ہماری کتنی عادتیں ملتی جلتی ہیں بس قسمت ہی ہیں ہمارالمن نا تھا۔ کاش کچیئرصہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کون پہنے خال آپ سے شادی کی جرائت کرتا ہے۔''

'' السلام علیخم! ڈاکٹر صاحب، مبح بخیر۔'' سامیہ نے ڈاکٹر عدیل کی باقی باعدہ بات کونظر انداز کرتے '' اب کیا فائدہ ان پاتوں کا ..... چونصیب پیں ہوتا ہے وہی انسان کو ملتا ہے سوچنے اور چاہتے ہے کچھے نہیں ہوسکتا۔''

'' خیریہ تو کم ہت لوگ نصیب اور مقدر کو کوستے میں ورنہ زندگی میں جرأت مندلوگ جو جاہے وہ پالیتے میں۔''عدیل نے مضبوط لہج میں کہا۔

'' ہوں گے ایسے لوگ دنیا میں گر میں نا جرأت مند ہوں نا باہمت ، اس لیے جومل گیا ای پر شاکر ہوں۔'' سامیہ کے لیجے میں آنسووؤں کی ٹی تھی ہوئی تھی

المراب ا

وہ جیران بھی کہ بظاہر اُس شوخ و شریر مختل کا مشاہد واور تجزیہ کس قدر حقیقت کے قریب ہے۔ ''چلیے چیوڑی اِن ہاتوں کو ۔۔۔اندر چلتے ہیں حرا اور ایاز بھائی جاگ چکے ہوں گے۔'' یہ کہد کر سامیہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ گئی اور عدیل وہیں کھویا کھویا سا پھے دریاتک چہل قدمی کرتارہا۔

الاسسالاسسالا چونکہ مثلیٰ کی تقریب اسٹھی کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اور اُس میں تین گھرانے شامل تھے۔ اگر سب لوگ اپنے گھر والوں کے علاوہ کچھ قریبی رشتے واروں اور اپنے چندا حباب کوہمی مدعوکرتے تو کم از کم سوافراوتو ہو ہی جاتے اوراشنے افراد کے لیے کی بھی ایک گھر میں ہوئے خوفشگوار کیجے بین کہا۔ ''شرمندہ کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔'' عدیل نے اپنی سردی اور پچھ زکام سے بہنے والی ناک کو تشو سے صاف کرتے کہا۔

'' ہائیں میں نے تو آپ کوصرف سلام کہا ہے۔ اس میں شرمندہ کرنے والی کون کی ہات ہے۔'' سامیہ نے جیرت ہے کہا۔

'' ویکھیں نا میں نے آپ کو ہیلو کہا اورپ نے جواب میں مجھے سلام کہا۔اس سے تو آپ کا مقصد مجھے یہ احساس دلانا تھا کہ بحثیت مسلمان کے ہمیں ایک دوسرے کوسلام کرنا جا ہے نا کہ گوروں کی تقلید میں ہیلو کہا تا گئے''

'' ویسے آپ بولتے بہت ہیں۔ کہاں ہے اتنا باتوں کا اساک اکتفا کردکھا ہے آپ نے؟'' سامیہ نے مسکراکر یو تھا۔

'' شکر نے میرے مولا تراکہ اس محتر مہ کو بالآخر مجھ میں کوئی تو خو کی نظر آئی۔' اعد مل نے انتہائی سجیدگ ہے کہا تو ہے اختیار سامہ بھی کھلا کر جس پڑی۔

''بس ایے ہی ہستی حطراتی رہا کرایں آپ ایول روتی بسورتی اورسو وارشکل ہے آپ زرا مجی المجھی نہیں لگتی ہیں۔''

''جب نصیب ہی میں ہستا مسکرانا نا ہوتو بندہ کیے بنے ۔''غیراراور کی طور پرسامیہ کے مندے نگلا۔ ''کی ۔۔۔ 'کیا ۔۔۔ مطلب آپ کم ؟''عدیل نے حسید ۔۔۔ استفسار کیا۔۔

و کس سے کی سے کی سے کہ اس کا ایک ہوں ہوئی ہوں ہے گئی۔ بلاوجہ بی سے ''سامیہ کوا پی فلطی کااجساس ہوا۔

'' یونہی تو کوئی نہیں بواٹا۔ کوئی بات ہے ضرور۔ میں نے جب ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کچھے کھوئی کھوئی می اور بچھی بچھی می بی گئی ہیں۔ آپ کی عمر کی لڑکیوں میں جوشوخی اور چلبلا پن ہوتا ہے وہ آپ میں مجھے بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔''

اس نے رخ موز کر ہفیلی کی پشت سے اپنی آئمھوں میں درآنے والی نمی صاف کی۔اور چبرے پر ایک پھیکی مسکرا ہے جا کرلرزیدہ کیجے میں کو یا ہوئی۔ انظام کرنا خاصامشکل تھا۔ کیونکہ تینوں گھر ہی چھوٹے چھوٹے تنےای لیے خاصی سوچ بچاراور باہمی صلاح و مشورے کے پی می میں ہی فنکشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جہاں تک اخراجات کی بات تھی تو تینوں گھروں نے چونکہ مل کرخرچ کرنا تھا۔اس لیے کسی ایک خاندان پرسارے اخراجات کا بوجھ نہیں پڑنے والا تھا۔

شہاب تو باہرے کائی رقم کماکر لایا تھا۔ صباحت کے معلیتر سجاد کے بڑے بھائی نے بینک سے لون لے لیاتھا۔جبکہ سعدیہ بیٹم نے اسے اس مقصد کے لیے کافی مُوسِدِ بِهِلِيهِ بِي تَمِينَى وْ الْ رَحْيَ تَعْيِي \_ أَسْ كَي رَقْمَ انْهِينَ لِل كن\_اوريول اخراجات كامئله كافي حدتك حل موكيا\_ اتوارکورات کے آٹھ بجے لی سی کے بینکویٹ مال ص مثلنی کی تقریب منعقد ہوئی۔ صباحت اور ہانیہ اپنے ينديده كلرز كح ملوسات مين ايك الجع يارار ي ميك اب کروائے کے بعد بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ شباب اور سجاد بھی تحری چیں سوٹوں میں ملبوس بہت بیندسم لگ رہے تھے۔ مجی مہمان پیاری بیاری معصوم صورت دولہوں اور اُن کے منگیتروں کو بہت سراہ رہے تھے ۔ بیامیہ بھی بہت خوش تھے۔ خاندان کی مہل تقریب تھی اُس کی ناپندیدہ شادی کے بعد جس میں أس نے بحر يور طريق اور دل كى تمام تر حراق ك ساتھ شرکت کی تھی۔ اور وہ ول بی ول میں اپنی بہن کی وامکی خوشیوں کے لیے دعا تیں کرر بی تھی۔

اُس نے صدف وومیڈیکل کا کی گرینڈ زاور حرا کی پوری فیملی کو انوائٹ کیا تھا اور وہ سب لوگ آئے شے البتہ ڈاکٹر عدیل نہیں آیا تھا۔ حالا تکہ تقریب کے آخر تک اُس کی نگاہ عدیل کی منتظر رہی تھیں جبکہ اُس نے حرا کو فون کر کے بتایا تھا کہ ہاسپول میں ایم جنسی ڈیوٹی کی وجہ ہے وہ آنے ہے قاصر ہے۔ البتہ اُس نے نیک خواہشات کا کارڈ اور سرخ گلا ہوں کا اُو کے ضرور بھیجا تھا۔ پھر بھی سامیہ کوموہوم ہی امید تھی کہ شاید وہ کی لیمے بھی اپنی مخصوص شوخ وشریر سکرا ہے لیوں پر حالے چلا آئے۔

م اپن اور سجاد کے دو تین دوست بھی اپن اپن اپن فی ملیز کے ساتھ آئے تھے۔ جبکہ سعدید بیگم نے اپنی

ایک دوقر ہی دوستوں کےعلاوہ اپنی دو بہنوں اورایک بھائی جو لا ہور میں مقیم تھا کو بلایا تھا سامیہ کے سسرال والے بھی آئے تھے۔

مبارک احمد اور عفیر ہ بیگم کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات میر کی گئام تر نارائٹگی کے باوجود عالی اپنی بیمام تر نارائٹگی کے باوجود عالی اپنی بیوی اور سرال والوں کے ہمراہ تقریب میں شامل ہوا تھا اور بہن بھائی کو بہت فیمی تھا نف بھی و یے شخصہ پنی بھی خوشی سب سے مل رہی تھی ۔ اس طرح میدخوبصورت تقریب وانواع واقسام کے کھانوں کے ساتھ بہت احجی رہی سب ہی مہمانوں نے تقریب کے ساتھ بہت احجی رہی سب ہی مہمانوں نے تقریب کے ساتھ بہت احجی رہی سب ہی مہمانوں نے تقریب کے ساتھ بہت احمد نانوں کے لیے باعث احمد نان

شہاب چونکہ ایک ماہ کی چھٹی پر آیا تھا۔ اس لیے مثلنی کے فنکشن کے بعد وہ ایک ہفتے کے لئے برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے مری اپنے دوستوں کے ہمراہ چلا گیا۔

وہاں ہے واپس آیاتو اُسے عالی نے فون کیا کہ وہ
انی چھٹی کا آخری ہفتہ اُس کے ساتھ کراچی میں
گزارے۔ چنانچ وہ والدین اور بہن سے رخصت
ہوکر کراچی چلا گیا۔ اُس کے کراچی روا گی ہے پہلے
سعد یہ بیگم نے شہاپ کو اپنے ہاں گھانے پر مرحو کیا۔
انہوں نے عفیرہ بیگم 'مبارک احمد اور صاحت کے
ساتھ ساتھ صاحت کے سسرال والوں کو بھی انوائٹ
کیا تھا۔اس طرح تینوں گھرانوں کا یہ گیٹ تو گیدر بہت
اجھارہا۔

ہے ہو ہو۔

ساتھ آگی ہی ۔ اگر چہاں وجوت پر خاصے اخراجات
ساتھ آگی ہی ۔ اگر چہاں وجوت پر خاصے اخراجات
اُٹھ گئے تھے۔ گر سعدیہ بیکم نے اپی بینی کے ستقبل کی
خاطر یہ اخراجات کی نہ کسی مد میں پورے کر ہی لیے۔
ماطر یہ اخراجات کی نہ کسی مد میں پورے کر ہی لیے۔
اصل میں وہ چاہتی تھیں کہ اس طرح میل جول
موجائے کیونکہ وو تین سال تک اُس نے بھی اپن تعلیم
موجائے کیونکہ وو تین سال تک اُس نے بھی اپن تعلیم
ممل کر لینی تھی ۔ مثلی کی تقریب میں سحاد کا ایک
دوست جو ایم بی اے تھا اور ایک ملئی بیشن کمپنی میں
ملازمت کرتا تھا وہ سعدیہ بیگم کو بہت پسند آیا تھا اور

انہوں نے ویے لفظوں میں عفیر ہ بیٹم سے کہا تھا کہ وہ صباحت کی ساس سے کی مناسب موقع پر ہات کریں کہ وہ سیار ہے اس کے اُس دوست کے بارے میں دریافت کریں۔ اس پر عفیر ہ بیٹم ہی نے سعد پر بیٹم کو مشورہ دیا تھا کہ وہ صباحت کے سسرال والوں کو بھی دعوت میں مدعوکرلیں۔

سجاد اوراُس کے بھائی بھائی اور والدین سعدیہ بیگم کے رکھ رکھا دُاورا خلاق ہے بہت متاثر ہوئے تھے اور پھر دعوت کے بیٹے اور پھر دعوت کے بیٹے اور پھر دعوت کے بیٹے روٹی بیٹم کے کہنے پر قید بیٹم کی اس خواہش کا ذکر کیا کہ وہ اس کے دوست نعمان کوا پی تیسری بیٹی کے کیا کہ وہ اس کے دوست نعمان کوا پی تیسری بیٹی کے لیے پہند کر چکی ہیں تو سجاد نے اس بات پر خوش کا اظہار کیا تھا اور اس کے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سلسلے ہیں نعمان کے بات کرے گا۔

اور پھر جب اُس نے نعمان کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر کے اپنی والدہ کو بتایا کہ نعمان کو سعدیہ بیٹیم کو سعدیہ بیٹیم کے ذریعے سعدیہ بیٹیم نے مابیل یہ خوشخبری سائی تو وہ اُن کے خلوص ہے ہے حدمتا تر ہو تیں اور پھر جلدی عفیرہ بیٹیم میں موسید کا رشتہ نعمان سے طے موسید کا رشتہ نعمان سے طے

''انیلہ بنی کیا ہات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تمہاری آج آفس جانے کا اراد ونہیں ہے کیا تمہارا۔'' صغریٰ نے دس بچے تک بھی انیلہ کو بستر پر پڑے و کھے کر پریشان ہوکر یو چھا۔

" ووای سر میں شدید در دہور ہی ہے۔" انیلہ نے اپنی کنپٹیوں کو د باتے ہوئے کمزور آ واز میں کہا۔

ا پی پیوں وو بہتے ہوئے مرور اور کہا ہے۔

'' او ہو ..... میری پکی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں ابھی یام کی مالش کرتی ہوں۔ اور پھر ہاکا سا ناشتہ کرکے درد والی کوئی کھالینا ابھی ٹھیک ہوجاؤ گی۔' بیہ کہہ کر صغریٰ نے الماری ہے بام کی شیشی نکالی اور انیلہ کے بستر پر بیٹھ کرا س کا سرا پی گود میں رکھ کر فرم فرم ہاتھوں ہے اس کی چیشانی پر یام کا مساج کرنے گی۔

سے اُس کی چیشانی پر یام کا مساج کرنے گی۔

"امی آ ہے کے بیارے پیارے ہاتھوں میں کھی۔

شفا ہے۔ ویکھیے میرا سروروفورا فائب ہوگیا۔" انیلہ نے مال کے برتن مانچھ مانچھ کر سیاہ پڑے ہوئے کر درے ہاتھوں کو آگھوں سے لگاتے ہوئے عقیدت سے کہا۔

" تمہارری یہ عادت بہت بری ہے۔ ہر تکلیف چیپاتی ہو اور پھر جب تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہیا ہو اور پھر جب تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہار بڑجاتی ہو ایسا نا کیا کرو میری بھی۔ "منزیٰ نے انبلہ کے سرکو چو متے ہوئے کہا۔ تو انبلہ کی آ تکھوں سے اختکوں کا سیلاب سارواں ہو گیا، اور وہ مال سے لیٹ کرزورزور در در در نے دونے گی۔

" کیا بات ہے میری جان کیوں رورہی ہو۔"
مغریٰ نے بیارے اُس کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے
کہا۔ مگر وہ چرنہیں بولی بس روئی چلی گئی۔ پچیوں ک
شدت ہے اُس کا بورا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔
صغریٰ نے اُسے چپ کروانے کی گوشش نہیں کی۔ بس
اُس کے سرگوا ہے ممتا بھرے ہاتھوں سے سہلاتی رہی۔
جب کائی دیر تک رونے کے بعد دل کا بوجھ ہاکا ہوگیا تو
اُس نے ڈیڈ بائی آ تھوں سے مال کے مقدس چرے کو
دیکھااور ہولے ہے بولی۔

و یکھااور ہولے ہے بولی۔ ''امی تم کتنی انچھی ہو۔ کتنی پیاری' کتنی مقدس اور یا کیزو۔۔۔۔ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔''

" میری چندا میری لاؤل تو مجھ ہے بھی ہزار گنا اچھی ہے۔ ذرا آ مینہ تو دیکی تمہارا خوبصورت چبرہ جا تھ کی طرح چک رہا ہے۔" صغری نے اُس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔

" " مر ماں تیرایہ جائد گہنا چکا ہے۔ اس کی یا کیزگی داغدار ہو چکی ہے۔ تو کیا جانے کہ تیری بنی اتن کی عمر ہی میں دولت محبت اور پُرسکون اور محفوظ زندگی پانے کی جاومیں اپناسب کچھلٹا کرتھی داماں ہو چکی ہے۔ "انیلہ نامجھنے والی آ واز میں بڑ بڑائی۔

صغریٰ اپنائی راگ الا پی ربی۔ "میری پی کس قدر کمزور ہوگئی ہے۔ پیول ساچرہ کملا گیا ہے۔ پہلے پڑھائی کرکر کے ہلکان ہوتی ربی۔ پھرنوکری' وہ بھی ایسی کے سارا دن گھرے بھوکی بیاسی غائب رہتی ہے۔ اللہ غارت کرے تمہارے لا کچی اور خودغرض باپ کو

جس نے معصوم می نگی کو پید کمانے کی مشین بنار کھا ہے۔ بنی کی شادی کرنے کی بجائے اپنا بیاہ رچا بیضا ہے۔

''امال میں جا ہتی ہوں کہ توکری چیوڑ دوں۔اور بس گھر میں رہوں سارے گھر کے کام کروں۔ تیری خدمت کروں۔ساری زندگی تم نے ہماری خدمت کی ہے۔اب ہمیں تیری خدمت کرنی جا ہیے۔''انیلہ نے ماں کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کرکہا۔

" بیاتو تم نے میرے مندگی بات چین لی۔ میں تو خود جا ہتی ہوں کہ بیتم نوکری دوکری چیوڑ گھر میں رہو، کچھ گھر داری سیموتا کہ میں کوئی شریف سالڑ کا دیکھ کر تمہارے ہاتھ پہلے کرسکوں ۔" صغریٰ نے اپنی جھیلی سے انبلہ کی آتھوں ہے اشک صاف کرتے ہوئے کیا۔

" ہوں شریف لڑکا ، ماں تیری بیٹی ہے تو کوئی

بد قباش اور آ وار ولڑکا بھی شادی نہیں کرے گا۔ تو کس
قدرانجان ہے۔ " انبلد نے آ ہستگی ہے خود کلائی گی۔
" بدیمیاتم بر بر انے کی عادی ہوئی جار ہی ہو، کہیں
دادی کے پاس بیٹے بیٹے کرتو نہیں سکے لیا۔ وہ تو بے چاری
عررسیدہ ہوچکی ہے۔ پھرائے سائی بھی کم دینے لگا
ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے یا تیں کرتی ہیں۔
گر تمہارے ساتھ کیا مسلہ ہے۔" صغری نے الجھ کر

" " " کے ..... کچھ ..... نہیں امال ..... وہ ..... بس ویسے ہی۔'' انیلہ ہے کوئی جواب نا بن پڑا تو بوکھلا کر یولی۔

'' نا ''' نا بنی ایسے نہیں بوہزاتے۔ ویکھنے ننے والے سمجھیں گے کہ بچی کا دن رات محنت کرکر کے دماغ چل گیا ہے۔ اور کسی جوان لڑکی کے بارے میں الی ولی با تیں مشہور ہوجا کیں تو کوئی اُس کارشتہ قبول نہیں کرتا۔'' صغریٰ نے پریشان کہیج میں کہا۔

" میری معصوم ی ماں تیری بنی کا رشتہ ویے بھی کوئی نہیں لے گا۔ کہ وہ جس بھیڑیے کے چٹکل میں پھنس چکی ہے وہ شادی تو دور کی بات ہے اسے ناجینے دے گا نا مرنے دے گا۔" انبلہ نے دل ہی دل میں

المرسم المجابي من آرام كرومين ذراد يكمول كهسلميه أرام كرومين ذراد يكمول كهسلميه آرام كرومين ذراد يكمول كهسلميه آيا كما كردى من تياريال كهاب تك تيجي بين كل سارا دن وه راحيله اور تمهارى تائى امال كساته فريدارى كرتى ربى تعين د يكمول توسي كيا كيا خريد كرلائى بين ـ " صغرى نے انبله كے بستر سے انتحار كمرے سے باہر نكلتے ہوئے كہا۔

ہ طار سرمے ہے ہرمے ہوئے ہا۔ اُسی وقت انیلہ کے پرس سے موبائل کی بیل کی آ واز آئی۔

انیلہ نے د کھتے ہوئے سرکوسہلاتے ہوئے اُٹھے کر پرس سےموبائل نکالاتو اس میںموجود واحد قمبراسکرین پرجگرگار ہاتھا۔

"بیلو ..... ان اس نے کمزور آواز میں کہا۔
" آئ تی تین ہے شی تمہارے آفس آول گا۔ تم
اس آفس سے استعفیٰ دے ووگ میں تمہیں ایک کال
سینٹر میں جاب دلوا رہا ہوں۔ وہاں شام کو پانچ ہے
سے دات کے دئی ہج تک تم کام کروگ ۔ نبح دئی ہج
میں دو ہے تک تم سعد یہ بیٹم کے پادلر میں جایا کرنا۔
میں دو ہے تمہیں وہاں سے کی گرایا کردں گا۔ اور
پانچ ہج تمہیں تہارے آفس پہنچایا کروں گا۔ آفس
یا نی ہے دائی کے لیے تمہیں رکشا لکوا دوں گا۔ آفس
سے والی کے لیے تمہیں رکشا لکوا دوں گا۔ آفس
سے والی کے اس تا ہے بیٹرا بناطویل پروگرام بتایا۔
سے انیلہ کی بات سے بغیرا بناطویل پروگرام بتایا۔
" میں تو آئی آفس ہی تبین

گئے۔'انیلہ نے تھے تھے کہے میں کہا۔ ''میری طبیعت ٹھیک نہیں۔اچھاایک بات بتا کیں آپ مجھے پہند کرتے ہیں کیا؟''

"كول؟" وهغراما-

'' یہ بھی کوئی ہو چھنے والی بات ہے۔'' حارث نے حیرت سے انیلا کو دیکھا۔

"تواب ما تک کیجےرشتہ ....."

'' فی الحال میں فوری طور پر شادی کرنے کی پوزیشن میں نبیں ہوں۔ میرے پچے مسائل ہیں وہ حل ہوجا کیں تو پھر میں آزاد ہوں۔ اور پہلی فرصت میں تم سے شادی کرلوںگا۔''

(جارى ہے)

WWW. Talken elalycom

# ابھی امکان باقی ہے

### اُن کرداروں کی کہانی، جو ہرمعاشرے میں بھرے پڑے ہیں گر جب بیکردارامرہ وجائیں تومزید کا بھی امکان باقی رہتا ہے قروائیر 4

'''نہیں .....انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دراصل ہمارے ہاں رسم درواج کی الیبی خاص پابندی نہیں ہے۔''احمدحسن نے بات ختم کر دی۔

آنعم کا موڈ نجائے کی بات پرخراب تھا۔ وہ تبھی ہے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اُس کی ساس' نندیں ( دونوں ) زیدہ خان کے ساتھ خصوصی نشستوں پر براجمان تھیں ۔ سبرینہ اُسے ڈھونڈتی ہوئی کونے کی میزیر چلی آئی تھی۔

'' تم یہاں کیوں چکی آئی ہو۔امٹیج پر جا کر بیٹھو۔تصویریں بن رہی ہیں۔ بعد میں شکوہ کروگ کے تمہاری کوئی تصویر نہیں بی۔'' سبرینہ نے اُس کا موڈ بھا نہتے ہوئے بات کی۔

'' مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ ..... و یسے بھی وہاں ہمارے لیے جگہ نظر آ رہی ہے؟ دلہن کے میکے والے تو بالکل چپک ہی گئے ہیں۔انسان اپنے رویے سے پہچانا جاتا ہے۔اصم بھائی کے لیےلڑ کیوں کی کی تھی جہ المال میں ''

''انغم .....اصم کے لیےلڑ کیوں کی کی نہیں تھی گراُس کا مقدر و ہاں لکھا تھا۔تم اس حقیقت کو تہدول ہے مان لوگی تو تمہیں اروی اوراس کے گھر والوں کی حیثیت سے اختلاف نہیں رہے گا۔''ثمن بھائی بھی وہاں چلی آئی تھیں۔ ویسے بھی انعم کو بھی خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ وہ جب سے امید سے ہوئی تھی تب سے بھی کی کوشش ہوتی تھی کہاُسے خوش رکھا جائے کیونکہ اُس کا پہلے ایک مس کیرج ہو چکا تھا۔

''بات اختلاف کی نبیں ہے۔ بمجھے بس ذہنی کوفت ہورہی ہے۔ہم کس کس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم نے اصم بھائی کی شادی کن حالات میں کی ہے اور وہ بھی لوئز ندل کلاس میں ۔۔۔۔۔۔اور پھراروی ۔۔۔۔۔ بھا۔۔۔۔۔ بی ایف اے یا بی اے کرنے کے بعد وہ مینشل اپروچ تو نہیں رکھتی ہوں گی جو ہماری ہے اور اصم بھائی کی ۔۔۔۔۔اصم بھائی نے اپنی آ دھی زندگی تو باہر گزاری ہے۔ کیا وہ زیادہ دیر تک اس طرح کی شادی نبھا



یا ئیں گے؟" الغم نے اپناغیار آخر تکال ہی دیا۔ أے بالكل يروا ونبير تھى كە كوئى أس كى بات بن لےگا۔ "العم .....تم يدينشن كيول لے رہى ہو .....اصم نے اپني مرضى سے بيدؤ مددارى لى ہے.....اور ذرا سوچوارویٰ کے والدین کی کلاس یامینٹل اپروچ ہے جمعیں کیالینا دینا۔ وہ بھی بھار ہی ہم سے ملیں گے۔ ہمارالعلق صرف ارویٰ سے ہے اور ارویٰ بے شک بے حدیثی ہوئی لڑکی ہے۔ " ہم أس كے والدين سے مبيں مليں كيے اروي تو ملے كى اور پھراسم بھائى بھى ....كل كواسم بھائى كے بيح ہوں محکس نے سوچا ہے اُن کی شخصیت کیسی ہوگی۔'' ''افوہ……العم……تم تو بہت دور کی سوچ رہی ہو۔میری بہن اٹھواور جا کر فائق کے پاس جیٹھو۔تم بس اُس پر تظرر کھا کرویا تی سب بھلا دو۔ان حالات میں اپنے شو ہروں کو تنہا چھوڑ نا خطرے کی یات ہے۔ چلو من بھائی سلح جواور معاملہ نہم بھی تھیں اس لیے اُسے زبردی اُٹھا کر لے کئیں۔ سرینہ بھائی بھی انعم کے اختلاف پر سوچ میں پڑ کئیں۔ ارویٰ کے تھر والے خوشی خوشی رخصت ہوئے تھے۔ لی لی جان نے ا ہے سلوک ورویے ہے اُن کی بھی فکریں زائل کردی تھیں اور وہ خود بھی احد حسن اور زہرا کی ساوگی کی قائل ی ہوگئی تھیں۔اُن کے لیے بھی پیاطمینان بخش بات تھی کہا پی کم جیتیتی کے باوجوواُن میں تہذیب و شاستى بدرجهاتم موجودتكي-\$ ..... ¥

ارویٰ کو بے شارتھا کف ملے تھے۔ بھی گھر والوں نے تو اُسے گولڈ کے سیٹ ہی گفٹ کیے تھے۔ البتہ انعم نے اُسے اپنے ہی ماتھ ہے آگڑی اُ تارکر بہنا دی تھی۔ جالانکہ حیثیت کے لحاظ ہے وہ بھی اُسے کوئی بھاری تخذیمی دیے علی تھی۔ گرارویٰ ہے دلی لگا وَاور وَائنی وابستگی پیدا نہ ہونے کی وجہ ہے وہ اس تعلق کوسرد میری ہے تبھار ہی تھی۔

مہری ہے بھارتی ہے۔ انعم نے ارویٰ کوجس انگل میں انگوشی بہنائی تھی اُس انگلہ میں پہنے ہیں اسم کی دی ہوئی انگوشی جگمگارہی تھی۔انعم نے دوائی تھے اُس سے جیب تیل ڈالتے ہوئے بید کہا تھا کہ وہ بعد میں دے دے گی۔ارویٰ سے ساتھ نہیں تکی تھی ،البتہ تھر آ کراس نے نیلم کے ذریعے اپنی انگوشی منگوائی تو انعم خود اُس کے سے مدحل ہو اُ كرے ميں چلي آئي۔

''ارویٰ بھالی آپ نے سمجھا ہوگا میں آپ کی انگونٹی رکھ ہی نہلوں ..... آپ شاید جانتی نہیں کہ مجھے کسی کی استعال شدہ چیز لینا پسند ہی ہیں ہے۔ اچھا ہوا آپ نے مانگ کی .....ورنہ میں تو ایسے ہی کہیں پھیک ديق-"العم كالبجه سياث مكرتا ثرات ول آزار تقے۔

'' نہ ..... نہیں ..... وہ ..... دراصل ..... مجھے گفٹ دیا تھا..... اص .....'' ارویٰ کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اصم ڈرینک روم میں تھا اورائعم اُس کی وجہ سے غلط جمی میں پڑگئی تھی۔ یہ بات أے اندری اندرکاٹ ربی تھی۔

'' گفٹ ....؟ او ہوضر ور پھر تو میکے سے ملا ہو گا ہے تحفہ ..... پھر تو آپ کو بالکل بھی فکر مندنہیں ہو تا جا ہے

ں پر اسے۔ '' جھیک یو بھائی۔۔۔۔ میں بس آپ کی بیگم کی بیانگوشی واپس کرنے آئی تھی۔ مجھے پتہ چلاتھا کہاس کے بغیرانہیں نینزئیں آئے گی۔''انعم نے انگوشی اروٹی کو دینے کے بجائے بیڈ پر پیمینگی۔اصم نے فوراً معاملہ ' ظاہر ہے بھتی شو ہر کا دیا پہلاتھنہ اگر پاس نہ ہوتو نیند کیے آ سکتی ہے۔''انعم کا چبرالمحہ بحر کو متغیر ہوا اور پروه فورای معجل کی۔ ''اوہ بیآ پ کا گفٹ ہے ۔رونمائی دی ہوگی آپ نے ، بیوٹی فل رنگ .....تیجی اروی بھانی نے میں کا ا نظار بھی جیس کیا اور مجھے ہے اپنی رنگ ما نگ لی۔او کے آپ لوگ اب ریسٹ کریں گڈنا نٹ بھائی۔''انعم نے جاتے ہوئے بھائی کو ہی مخاطب کیا۔اروی جیب سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ '' کہاں تم ہوسویٹ ہارٹ ۔''اصم نے اُسے کندھوں سے تھام کر بیڈیر بٹھایا۔ '' وہ……اص ……صم ……رئیلی میرامقصد بینہیں تھا۔اورائعم کومس انڈرشینڈ نگ ہوئی ہے ہیں اروی ہے تھیک طرح یات تبیں ہور ہی تھی۔ '' آئی نو ..... ؤ دنٹ دری ایا ؤٹ دیم۔'' اصم نے بیڈ سے انگوشی اٹھائی اور اُس کا ہاتھ تھام کر اُس کی انظی میں اٹکونھی بہنا تے ہوئے مسکرا کر دیکھ '' بریشان نہیں ہوائعم کی غلطہی دور ہوئی ہے۔' '' تم مجھے بتاؤتم نے اتنی جلدی وریس چینج کیوں کیا ہے۔ ابھی میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی مہیں تھا۔'' اصم کا محبت میں ڈو بالہدارویٰ کو بل بھر میں گزشتہ فکروں ہے آ زاد کر گیا۔ شوہر کی محبت کے سامنے تو سوطوفان بھی بیچے نظرآ تے ہیں۔اروی بھی اُس کیفیت میں تھی۔ '' میں دوبارہ پہن کیتی ہوں۔'' وہ اٹھنے لکی تو اصم نے اُسے اپنے پہلو میں تھینچا ''نہیں ابنہیں .....تم اس طرح بھی پیاری لتی ہو۔''ارویٰ نے اُس کی شرارت ہے تھبرا کر اُس کے سينے ميں چراچھيايا-4 ... A " کیا بات ہے کیوں نہیں جارہی ہوتم ہمارے ساتھ۔" اہم جیسے ہی بی بی جان کے کمرے میں آئی انہوں نے اُس سے بنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجی لوگ ناشتے سے فارغ ہوکر ارویٰ کے میکے جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔شریح خان نے صرف گھر کے افراد لے جانے کا بی پروگرام بنایا تھا۔ باتی سب تو بلاحیل و جحت جانے پر راضی تھے۔بس انعم ہی نہیں جانا جا ہتی تھی۔

''سیا کروں گی و ہاں جا کر .....میراول نہیں جاہ رہائی بی جان۔'' وہ مستی ہے کہتی صوفے پر تک گئے۔ بی بی جان نے بغوراً ہے دیکھا۔ 14 میں جان کے بغوراً ہے دیکھا۔

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



'' میں و کمچے رہی ہوں انعم .....تم اروی کے ساتھ ویسا برتا و نہیں کر رہی ہوجیسا تم نئن اور بریت کے ساتھ کرتی ہو۔ یا در کھو وہ تمہار ہے بھائی کی بیوی ہے تم پر لازم ہے کہ تم اُسے بھی و لیی ہی ہزت دوجس کی وہ حقدار ہے۔'' '' بی بی جان میں نے انہیں کب عزت نہیں دی؟ بس جھ سے نیلم کی طرح اُن کہ آئے پیچے نہیں پھرا جاتا۔'' '' میں تمہیں آگے پیچھے پھرنے کے لیے نہیں کبدر ہی ۔گرتم اُسے اگنور کر رہی ہویہ بھی ٹھیکٹ بیس ہے۔ تم اُس کے میکے نہ جاکراً ہے کیاا حساس دلانا جا ہتی ہو۔''

ن بي بي جا ....ن-"انعم ڪ ڪئش بي بي جان مجمدر ع تعيس \_

''انعم تم بخی نبیں ہو۔۔۔۔ آج تم دوسروں کو بیاحساس دوگی تو کل دوسرے اس ہے بھی گرشہیں احساس دلا نمیں کے۔انسان کو حیثیت سے نبیس اُس کے افکار واطوار سے پہچا نٹا سیکھو جاؤ۔۔۔۔۔ تیار ہو۔'' بی بی جان نے بات فتم کروی۔انعم یاول نخواستہ اُٹھوکر ہاہر آگئی۔

A .... A

'' ڈیئر بھالی ۔۔۔ آپ تیار ہیں؟ یا میں کھے ہیلپ کروں۔'' نیلم بے دھڑک اُس سے کمرے میں چلی آئی۔ اروی تیار ہوچکی تھی۔بس زیور پہن رہی تھی۔

'' تھینک پو .....نیلم .....و یکھوائی سوٹ کے ساتھ بابا جان کا دیا سیٹ اچھا گئے گاتا۔' ارویٰ نے زمر دہڑا دیدہ زیب طلائی سیٹ نیلم کودکھایا۔ اس وقت وہ گہرے ہزرنگ کے سوٹ بیں ملبوس اپنی وکٹشی بیں منفر دنظر آری تھی۔ '' واؤ .....ایکسیلیٹ بھائی ..... بیتو آپ کے سوٹ کے ساتھ بالکل سیح میچ کررہا ہے۔شادی کے بعد ترکیوں کے کتنے بیش ہوتے ہیں۔ نظم کی نگا ہوں میں ارویٰ کے کتنے بیش ہوتے ہیں۔ نظم کی نگا ہوں میں ارویٰ کے لیے تو صیف وستائش تھی اور لیجے میں حسر تیں تھیں۔

جو ہرنوعمرنز کی گی آنکھوں میں تب تک مچکتی رہتی ہیں جب تک اُس کی اپنی شادی نہیں ہو جاتی۔ '' ہوں ۔۔۔۔لیکن ان سب کے ساتھ بہت می ذ صد داریاں بھی ملتی ہیں جنہیں نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔'' ارویٰ نے آئینے کے سامنے سے بٹتے ہوئے ذراسجیدگی ہے کچھ یاور کرایا۔

'' پھر بھی .... بھالی مزے کی لائف تو ہوتی ہے تا ..... جہاں بی چاہے آؤ جاؤ گھومو پھرو۔'' نیلم بے تکلفی سے بولتی اُس کی ڈریٹ نیلم کے عربی ایک تھی خواب دیکھنے اولتی اُس کی ڈریٹ نیلم کی عمر بی ایک تھی خواب دیکھنے والی جبکہ و دھیقت کی تلخیاں جسیل کرخواب تکر میں آئی تھی۔

\$.....\$

" قائق .... كمال بين آ ب؟ سباوك انتظار كرد بين - "انعم اليخ كمر عين تقريبا تيار كمرى تقى \_ قائق

## WWW.PARDOWNETY.COM

و لیے کے بعدا ہے گھر چلا گیا تھا، جبکہ العم کچھ دن کے لیے تفہر گئی تھی۔ فاکق نے رات کہدتو ویا تھا کہ وہ بھی ضرور مطے گا گراب العم کے فون کرنے پرمعذرت کرر ہاتھا۔ '' سیں بھتی میں میں آر ہا۔۔۔۔ آج میری ، ایک ضروری میننگ ہے۔ تنہارے بھانی کے سسرال جانے کے لیے میں اپنے بزنس میں Loss تونہیں کرسکتا۔'' فائق اکثر اپنے رویے سے اپنی فطری مفاد پری ظاہر کر دیتا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو انعم اُسے اُلچے پڑتی مگریباں معاملہ ارویٰ کے میکے جانے کا تھا۔ سوتا ئیدا ہے ولی ہے بولی۔ " والكل محك بات ب، چھٹى كا دن موتا تو كوئى بات تيس تھى۔ بابا جان نے بھى كى سےمشور وتبيس ليا اور

> يروكرام بناليا د تم تو جار ہی ہونا .....میری مجبوری بنا و ینا بی بی جان کو- "

' ' آ ..... و ..... میں بھی مجبوری میں جار ہی ہوں۔ کج پوچھیں تو میرا بالکل دل نہیں چاہ ..... رہا ..... پیتے نہیں و بال کیسی تیاری ہوگی۔''

" توتم مت جاؤ ..... كروتو من لي لي جان سے كبدو يتا بول -

و کوئی فائد و نبیں ..... میں کوشش کر چکی ہوں۔ اچھا پھر میں واپس آ کر آپ کو کال کروں گی۔ ابھی جھے تیار ہونا ہے۔' وہ فون بندکر کے آئیے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اُسے میک اپ کرنا تھا

''احد حسن ..... اصولی طور پرخهبی منیراحد' زینت اوراُس کی بچیوں کو بھی آج وعوت دینی چاہیے تھی۔ آ خرکوسگا چپاہے وہ بھی .... کیا سویے گا اور پھراروی کے سسرال والے کیا خیال کریں گے کہ تم خاندان برادری ہے گئے ہوئے ہو۔'' مکینہ پھو پوگھر میں ہوتے انظامات دیکھے دیکھے پہلے تو دل مسوس کر بیٹی رہیں

وردہ اور زہرا تو گھر کی صفیائی وھلائی میں تھی ہوئی تھیں، جبکہ نمرہ خالہ اور نرمین نے کھانے یکانے ک ذمہ داری اپنے ذمے کے لی تھی اور دونوں ہی ماہر تھیں۔ نمرہ خالہ تو سعودی عرب میں مقیم ہونے کے

باعث اکثراہے ہم وطنوں اور ہم ندہب فیملیز کی بڑی دعوتیں کرتی رہتی تھیں۔ سواُن کی کوشش کھی کہ

ارویٰ کے مسرال والوں کے معیار کے مطابق ہرؤش بنا تیں۔ وہ فروٹ ٹرائفل بنا کر کچن ہے برآ میے کی طرف آئیں تو سکینہ پھو یو کی یا تیں س کر کھڑی ہوگئیں۔ ''آیا آپ کا کہنا تو بالکل بجائے مگر دیکھیں۔ارویٰ کے سرال ہے ہی دس بارہ لوگ تو آیہ جیں۔ يهاں و كھيليں اتن مخبائش ہے كەمزيد آئھ دى اوگ بھي سائليں۔ بني كى عزت كى بات ہے۔ باكى آپ خود مجهدار ہیں۔ "نمرہ خالدا بی کہدر فرت کی طرف بڑھ کئیں۔

"آپا ۔....آپ فکرنہ کریں منیراورزینت کوتو آنے کے لیے کہا ہے۔" احمد حسن نے اُن کی تعلی کرنی

" زینت کہاں آئے گی بچیوں کے بغیر .....اب امیر رشتے داروں کے لیے، اپنے غریب بہن بھائیوں میں تفریق کرنااچھی بات ہے۔'' سکینہ بچو پو کاموڈ کچھ بجڑا چلاتھا۔ ''آ یا ہم تفریق میں کررہے۔اپنے حالات ہے مجبور ہیں۔اتنے وسائل ہوتے تو کسی مناسب جگہ پر

دعوت وی جاتی۔ بینی کوسسرال میں کوئی کچھ کہے گا تو پھر آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ آخر آپ ہی بردی ہیں ہماری …… بتا نیں میں کیا کروں۔'' احمد سسن نے کل و آ ہشگی ہے اپنی مجبوری بتائی سکینہ پھو پو بھی جیسے بھائی کی بات وقتی طور پر بچھ کئی تھیں۔ ویسے بھی انہیں تو پوری اہمیت مل رہی تھی۔ اُن کے لیے یہی بہت تھا۔ ز ہیر محلے کے قریبی ہمسائیوں سے صوفے ، میزیں اور کرسیاں وغیرہ لے کر آ رہا تھا۔ ایک کمرے کا سامان جیست پر رکھنے کے بعد وہاں بھی لوگوں کے جیھنے کی تنجائش بنادی تھی اور وہیں سب کو کھا نا سروکر نے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔

، ما اورنمرہ آخرا نظام ہے مطمئن ہوکرایک دوسرے کوتسلی دے رہی تھیں۔ ''آپا۔۔۔۔شکر ہےسب پچھین گیا۔ بس ذرااحتیاط کرنا آپا سکینہ وہاں زیادہ دیریز تھیمریں۔خواہ مخواہ ۔ کوشرمندہ کریں گی۔''

مجار را مدہ ویں اوک سکتا ہے، بس میری وعاہے کہ انہیں خود ہی عقل آ جائے۔' اوانوں سر کوشیوں میں ا بات کررہی تھیں۔ورد و بھی اُن میں آ کرشامل ہوئی۔

'' ہاں امی مجھے بھی پھو پو کے یو لئے ہے ہی ڈرلگائے۔ خیر میں بتائے آئی تھی۔ میں زمین آپی سے ساتھ اُن کی طرف جار ہی بھوں۔ وہیں سے تیار ہوکر آتی ہوں۔''

'' ٹھیک ہے جاؤ ۔۔۔۔۔ تگر جددی آجانا۔۔۔۔۔ وہ لوگ بھی آنے والے ہیں۔''زہرائے اپنے لیے کپڑے بستر سے اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی۔

¥......¥

مبریند، شارم بھیغم بھن ایک گاڑی میں روانہ ہوئے تھے جبکہ شریح خان اور زیدہ خان فررائیور کے ساتھ بہت سے تحالف کے ساتھ توسفر تھے۔ نیکم ، پنچاوراصم ،اروی الگ گاڑی میں سوار تھے۔الغم پہلے تو اُن کے ساتھ بیٹھنا جا ہی تھی مگر پھر زیدہ لیعنی کی جان نے پچھ سوچ کراُ سے اپنے ساتھ بٹھالیا۔ ''انغم .....تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نیچا تھیل کو دکریں گے۔ تم پریشان ہوگی۔''

اردی جوانعم کی موجودگ سے ذرا پریشان ی تھی۔ اُس کے جانے سے وہ بھی قدر سے سون ہے اصم کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ پائی۔ سارے راہتے بچے اور نیلم مستیاں کرتے شور بچاتے رہے۔ اصم ڈرائیونگ کے دوران وقفے وقفے سے ذومعنی نظروں سے چھیزتا رہا۔ بھی گانے لگا کرا سے متوجہ کرتا۔ وہ شرم سے سرخ ہوجاتی۔

سب ہے آگے اصم ہی کی گاڑی تھی کیونکہ اُسے راستہ معلوم تھا اور شریح خان کو .....وہ ہجی مقررہ وقت پر وہاں پنچے تھے۔ اُن کا استقبال احمر حسن نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا تھا۔ بی بی جان ، پہلے ہی سب کو مجھا کر لائی تھیں کہ وہ اپنے کسی عمل سے اپنی برتری نہ جتائے۔ اس کے باوجود انعم نے آتے ہی اپنی تھبرا ہٹ ظاہر کر دی تھی۔

سیر ہے جائی۔۔۔۔ آپ کے گھریں کوئی ہوا دار کمراہے۔ جہاں میں تھوڑی دیر آ رام کرسکوں۔ میں بہت تھک گئی ہوں اور یہاں مجھے قطن محسوس ہورہی ہے۔'' اُس کی مخاطب اروی تھی اور وہ حیرت ہے اُسے دیکھر ہی تھی۔

# WWW.PAKSOCIETY.COM

'' دوسرا کمرہ ……'ارویٰ کے لب تو بلے تھے گرآ واز کلے میں ہی گھٹ گئی تھی ۔ نمرہ خالہ نے فورا ہی معاملہ سمجھ کرسنجالا۔وہ ارویٰ سے ملنے کو بردھی تھیں فورا ہی انعم کومخاطب کر کے بولیں۔ " إن ..... إن كيون مبين ..... تين آپ بينا دوسرے كمرے ميں چل كر آ رام كرليں۔" مجى نے اپنے ا پنے انداز میں انعم کورو کنا جا ہاتھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انداز وتو ہو گیا تھا کہ گھر میں اتنی وسعت و گنجائش نہیں ب\_ غره فاله أعساته والعكر عين لي تمس جہاں ایک پانگ، چند کرسیاں ، الماری ، میزاور دیوار گیرآ ئیندنسب تھا۔ ساری اشیائے طریقے اور قریخ ہے تر تیب سے میں ۔انعم وہاں آ کر بھی تنقیدی نظروں ہے ہرشے کود کھے رہی تھی۔اُن کی سادہ می تر تیب کواس فے بردی تخوت سے سوجا تھا۔ ''ادنہہ۔۔۔۔اتنے سے گھر میں رہنے والی کو بابااور بھائی اپنچل میں لے آئے ہیں۔اُس نے تو بھی خواب میں بھی تبیں سوحا ہوگا کہ وہ اتناسب کچھ یا لے گی۔ '' بیٹا یہ جوس پی لو ...... آپ کی طبیعت منجل جائے گی۔'' اُسے پینہ ہی نہیں چلا کہ کمبنمرہ خالیہ اُس کے لیے جوس کا گلاس کے آئی صیس۔اروی دوسرے مرے میں قدرے پریشان ی سب میں گھری بیٹی تھی۔ زمین اور وردہ سب کومشر وب سردکرنے کے بعدارویٰ کواپنے ساتھ باہرآنے کے لیے کہدری تھیں۔ ''اروی آؤنا۔۔۔۔کھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی آ کر بیٹھو۔۔۔۔شام تک تو جمہیں پھر چلے جاتا ہے۔'' زمین بہت آ ہنگی ہے کہدرہی تھی۔ پھر بھی زیدہ خان نے س لیا تھا۔اروی کے چہرے پر کشکش تھی کہ جائے یا نہ " جاؤبیٹا.... بہنوں کے ساتھ کچھوفت گز ارو ..... جاؤ ٹا..... بی نی جان کے اصرار بروہ جھیک کراٹھی اور باہرآ سمی فی نے ہیں مسلسل انعم میں اُلجھا ہوا تھا۔ ''ارویٰتم تو شادی کے بعد بالکل بدل کی ہو ۔۔۔ ہمتم سے ملنے وکتنا بے چین تھے اورتم اپنے سسرال والوں کے ساتھ کس مزے ہے بیٹی تھیں۔''صحن کی طرف تھینچے ہوئے نرمین دانت بھینچ شکوہ کنال تھی۔اروکی کو پھر بھی کی کے من لینے کا احتمال تھا۔ "آ ہستہ بولو .....کوئی سن کے گا۔" '' کوئی سنتا ہے تو س لے .....تمہاری شادی ہوئی ہے تم پر سے ہماراحق تو نہیں ختم ہوگیا۔'' زمین نے لا پروائی ہے جمایا تو وہ جاریائی پر جیٹھتے ہوئے بولی۔ "كس نے كہا ہ من بس آئى ربى كى -" '' ہاں .....ول تو نہیں جا ور ہا ہوگا' اُن کے پہلوے اٹھنے کو بائی داوے جیجا جی کیے گئے۔'' زمین نے آ کھ د با کرچھیزاتووہ جینپ گئی۔ ارویٰ نے پہلے اُے گھورا بھروردہ سے مخاطب ہوئی جواس کے چیرے پر نگا ہیں مرکوز کیے بڑی دلچیسی سے و کمیربی می -" مجھے اسے کیوں محور دی ہو .... کیا میں بدل کی ہوں۔"

" بال .... نال - "وروه كے ليوں سے بے ساختہ تكلا۔ " آپی .... آپ لنتی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آپ کا جوڑا، آپ کا زیور،اصلی ہیں ناں۔ 'وہ آخری بات سر گوشی میں بولی تو اروی نے بے اختیاراً سے دھپ لگائی۔ چبرے بررنگ چھلکا تھا۔ '' پاکل ہو بالکل .....جاؤ میرے لیے یاتی کے کرآ ؤ۔ بہت بیاس کی ہے۔'' 'صاف کہیں یہاں سے غائب ہوجاؤں۔آپ دونوں کواصم بھائی کے بارے میں یا تیں جوکرنا ہیں۔'' '' تو حمہیں کوئی اعتراض ہے دادی اماں ..... جاؤ بھی۔'' زمین نے بھی اُسے مصنوعی بنجیدگی ہے ٹالا۔ تو وہ منه بنا کر کچن میں چکی گئی۔ 'ہاں ……اب شروع ہوجاؤ…… جلدی ہے بتاؤ،سب کیے ہیں۔'' اُس کے جاتے ہی زمین نے بے چینی بہت ، بہت اچھے ہیں بھی، میں سوچ بھی نہیں علی تھی ہمیں ایند تعالیٰ اِس طرح نوازے گا۔اصم نے تو

میری ساری بدگمانیاں دور کر دی ہیں۔ در نہ.....' اُس کی بات میں سیائی تھی اور آ تھیوں میں تشکر آ میزنی \_ زین متاثر ہو کر کچھ کہنا جا ہی تھی۔ جھی سمعیہ اور معوذ کرے نے نکل کران کے یاس آ گئے۔ ' ولبن چچی ۔۔۔ پھو یو کہاں ہیں؟انگل کا فون آیا ہے۔'' نرمین بچوں کو دلچیں ہے و مکھ رہی تھی۔ سمیعہ کے ہاتھ میں انعم کا سیل فون اور پری تھا۔اروی فورا کھڑی ہوگئی۔ٹیلم بھی یا ہرآ گئی تھی۔اروی انہیں لے کر کمرے من چلآئي۔

A ..... A سکینے پھیو پوشادی والے دن کا قصہ پھر چھیڑ کے بیٹھی تھیں۔ زہرانے کی بار مداخلت کر کے بات کا رخ بد لنے کی کوشش کی تھی۔ مگروہ سکینہ پھو یو ہی کیا جوا بنی بات ممل کیے بنارہ جا تیں۔

"بس جی اجمیں تو لگا تھا ہماری کی کے تھیب میں ساری عمر ہمارے گھریر ہی جیشے رہنا لکھا ہے۔ تجی پوچیس تو میری تو جان پرین آئی تھی۔لوگوں کی نظرین دیکھ کرتو میرا.....میرا مرنے کو دل جا ہتا تھا۔ پچھٹ پوچیس جو ہماری ارویٰ کی حالت تھی۔ بڑی مشکل سے سنجالا در نہ تو یہ خود کشی کر جاتی۔ وہ تو القدنے بھائی صاحب کوفرشتہ

وہ بول رہی تھیں جبکیہ احمد حسن اور زہرا شرمندہ شرمندہ سے تضاور یاتی سب کو بھی کوفت ہور ہی تھی ۔ سبرینہ کی بیزاری توصاف ظاہر تھی۔

ں بیرائن وسا سے ایک وسیندا یک طریقہ بنارکھا ہے۔ جو کام اللہ نے چاہا ہے وہ تو ہوکر رہتا '' بہن اللہ نے ہرکام کے لیے ایک وسیندا یک طریقہ بنارکھا ہے۔ جو کام اللہ نے چاہا ہے وہ تو ہوکر رہتا ہے۔ہم سب تو اُس کی رضا میں راضی ہیں۔ دعا کریں کہ پیغلق بید شتے پائیدار ومتحکم رہیں۔'' زیدہ خان نے برى رسانيت سے بات كوحم كيا۔

ر ہرااوراحمد ننے آمین کہدکرتائیدگ سکینہ کچھ کہنا جا ہی تھیں تبھی احمد سن نے انہیں مخاطب کیا۔ '' آپاذرا بچیوں سے کہے کھانا لگا دیں۔'' نہ جا ہے ہوئے بھی سکینہ بچو پومسکرا کراٹھیں۔زہرا بھی معذرت كركے أن كے ساتھ ساتھ ہى يا ہرآ كئيں۔

X .... X

WWWP

العم جو كمرے ميں تنها جينمي بچھتار ہي تھي كہوہ يہاں آئي كيوں۔اروي كود مجھتے ہى بولى۔ "ارویٰ بھائی آپ نے بتایا کیوں مہیں کیآپ اتنے چھوٹے گھر میں رہتی ہیں۔ مجھے پہلے پیتے ہوتا تو میں بالكل شرآتى ''وه أس سے ایسے ناراض ہور ہی تھی۔ جیسے وہ أے دھو کے سے پہال لائی ہو۔ اروی کے چہرے کارنگ فور آبدل گیا۔شرمند کی وخیالت نے اُس کار ہاسہااعتا دہمی چھین لیا تھا۔ " وه دراصل ..... "اروى سے بولائيس كيا۔ أس برسمعيد كى معصوم ك فرمائش أسے مزيد كنگ كركئى '' البن چی آپ کے گھر میں لان نہیں ہے ہم وہاں کھیلتے ؟'' انعم کے چبرے اور آ تکھوں میں تسنحرسااند آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہمی اُس کے پیل فون پر رنگ ٹون بجنے گئی۔انعم نے سمعیہ کے ماتھ سے فوراً اپنا سیل فون جعيثا مہلو! فائق ..... ہاں ون منٹ ۔'' فون کان ہے لگا کر اُس نے پہلے ارویٰ کو دیکھا پھر پچھ ہے مروتی و بيزارى مے خاطب مونى ''اب کیا مجھے کہنا پڑے گا کہ مجھے بچھے در کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔اتی Sense تو ہوئی جا ہے انسان کو۔ فائق کی کال ہے اور ''اروی کو اپنی ذات کا چی بچے اجساس ہوا تھا۔ اہم سلسل اُے نظر انداز کرنے کے علاوہ أے أس كى كم ما يكى كا حساس بھى ولار بى تھى۔ اروى بلى تو أسے اپنے قدم اٹھائے مشكل مور بے تھے۔ سمجی کے رویے بہتر تھے سوائے انم کے ....العم اُس کے ساتھ ایسا کیوں کررہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی۔وہ ہے بچھی بچھی میں ہے درمیان ہو کر بھی نہیں تھی۔اور سے بات نمر واور زمین نے نوٹ بھی کی تھی۔ محراروی سے کھے یو چینے کا موقع جیس ملاقعا۔ پُر تکلف کھائے کے بعد جائے لی کرشرے خان نے جانے کی اجازت ما تکی تو احمد حسن اورز ہرانے بھی کھر والوں کو جوڑے مشانی اور بچوں کو بیسے دیے تو زیدہ خان نے انہیں منع کیا۔ '' زہرا..... بیاتو د نیاوی رحمیس ہیں۔انہیں ہم لوگوں کو ہی بد لنے کی کوشش کر ٹی جا ہے۔ آ پ بھی کا خلوص و ا پنائیت اصل معنی رکھتے ہیں ان سب کی ضرورت میں ۔ " " بھالی جان! بیلو آپ کاظرف ہے جو آپ اس طرح سوچتی ہیں بہرحال ہم بیرسمانہیں دل کی خوشی ہے دے رہے ہیں۔آپ انکارمت کیجے۔ا تناتو ہمیں حق ویں کہ ہم اپنی چاہت ظاہر کر عیس۔''زہرانے بھی بڑے سجاؤے انہیں تخائف لینے پرمجبور کیا تھا۔ بے شک اُن کے دیے کیڑوں کے جوڑے ارویٰ کے سسرال کے شايان شان مبيس تھے۔ پھر بھی بچھدد نياداري تو نبھ ہي گئي تھی۔ ز ہرااور نمرہ کوخدشہ تھا کہ کہیں ارویٰ کو اُن کی وجہ ہے سرال میں بیطعنہ یا بات سننے کونہ ملے کہ وہ بنی کے سسرالیوں کوتحفتاً بھی پچھنہ دے سکے ۔العم اور سرینے نے ایک دوسرے کو بڑی معنی خیزی ہے دیکھا تھا۔ اروی اینے گھر والوں ہے آ بدیدہ ہوکریل رہی تھی۔ تمرہ خالداورز ہرا آ ہستد آ ہستدا سے حوصد ویتے ہوئے تصیحتیں بھی کررہی تھیں \_ نرمین اور وردہ کا دل مجل رہا تھا۔ اُن کا بس بیں چل رہا تھا وہ اُ سے روک بیسیں ۔ " پركب آئيس كي آيي ..... " خرورده يو يتھے بناندره كي \_ "إب آپ اپنی آپی سے خود ملنے آ جائے گا۔"اصم نے خوشد لی سے دعوت دی تھی۔ زبدہ خان نے بھی اُس كاتدركها-" ال ..... بان .... اب تو آپ لوگون كوآنا جا ہے۔ بلكه ايسا كرين الكلے بفتے آپ لوگ جارے گھ

آ جا میں۔ای بہانے اروی ہے بھی ال کیجے گا۔" 'جی ضرور آئیں گے مگر آنے سے پہلے ہم بتاویں گے۔''زہرانے تقریباً ٹالتے ہوئے کہا تھا مجمی آخررخصت ہو گئے تھے۔ والیس پر بچے دادا دادی کے ساتھ جانے کی ضد میں تھے۔العم ، نیلم کے ساتھ اصم کی گاڑی میں آ جیٹھی تھی۔ انعم کی موجودگی نے ارویٰ کو بالکل جاموش کردیا تھا۔ ''اصم بھائی! اپنی شادی کے حوالے سے تو آپ کی ساری پلاننگ کیل ہوگئی نا۔۔۔۔۔ آپ تو کہتے تھے نا کہ آپ نے شہرے باہر شادی تہیں کرتی جا ہے۔ بیوی کو میکے جا کررینے کا بہاندل جا تا ہے اور میاں بے جارالانے لے جانے میں بی خرج ہوجا تا ہے۔اب آپ کی تو ڈیوٹی شروع ہوگئے۔آپ کیا کریں گے۔ العم نے نداق مذاق میں اصم کی کہی بات میں اُسے تھیرنے کے ساتھ جیسے ارویٰ کو بھی سنایا تھا۔ اصم نے اُس كے نداق كونداق بى سمجھا تھا۔ "الله ك آ ك بهارى بلانك كهال جلتى ب-اب الله في جود يوفى لكائى ب، وين تويز \_ كى " اصم في بنس كر جواب ديتے ہوئے ارويٰ كوبھى ديكھا تھا۔ " مراروی بھانی کا میکے جا کرر ہے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔" نیلم نے بھی مداخلت کرتے ہوئے ارویٰ کی "احما المهيل كي بية؟" اتع کے تیور بتارے تھے اُسے میں مداخلت اچھی نہیں لگی۔ "ميري أن سے بات موئى ہے۔اس ال يك ير .... جماني كولا كيول كابات بات ير ميك جانے كے بہائے ڈ حونڈ ناپند کیس ہے۔'' سیلم نے پھرے اِس کی ترجمانی کی۔ '' بیتو بہت غیر فطری سوچ ہے۔شادی کے بعد ہی تواہیے میکے سے محبت کی شدت کا انداز ہے ہوتا ہے۔اور ہر لڑ کی لیمی جاہتی ہے کہ وہ اپنے میکے بار بار جائے۔اروی بھائی یقیناً دل سے نہیں کہ رہی ہوں گی۔ ہے تاں۔'' اند العم في إلى رائع كابر ملا اظهار كيار " آپ ٹھیک کہدر ہی ہیں الغم مگریہ بات میں نے ول سے کبی تھی۔شادی کے بعد میکے کی محبت اپنی جگہ اسے کھرے وابستہ ذمہ داری کو سجھنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ میں سجھ عتی ہوں ایک شہرے دوسرے شہر میں جانا ہر دوسرے دن ممکن میں ہوسکتا .... تو۔ "اروی نے خاصی بنجید کی سے جواب دیا تھا۔ "ارے میں نے تو ایسے بی بات کی تھی۔ آپ کوشاید برا لگ گیا۔" اہم بھی سجیدہ ہوکر بولی تو اصم نے موضوع بدلتے ہوئے یو چھا۔ و سوں برے ہوئے پر چھا۔ ''افوہ ۔۔۔۔ ابھی بیٹا پک رہنے دیں۔ جب آنے جانے کی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال انعم تمہارا پھوکھانے پینے کا موڈ ہے تو بتاؤ ۔۔۔۔راستے میں ایک ریسٹورنٹ ہے۔'' اصم کومعلوم تھا انعم آج کل وقت بے وقت کھانے پینے کی عادی تھی۔ " ہا ۔۔۔ بیس جوں وغیرہ پی لیں گے۔"انعم نے بھی سوچا کہ نضول با تیں کرنے ہے بہتر ہے کہیں بیٹے کر وہ کچھ کھائی لے پندرہ منٹ کی ڈرائیو کے بعد بی اصم نے گاڑی موثروے کے ایک ریسٹورنٹ کی طرف یارک کی تو کھے WWWPA

فاصلے برآتی تصیغم اور شارم کی گاڑی میں بیٹھی دونوں خوا تین نے خاصی جیرت کا ظہار کیا۔ ''ارے ..... بیاب بیمال کیوں ڈک گئے؟ کھائی کے تو نکلے تنے وہاں ہے؟'' سبرینہ کو خاصی و کپیلی تھی " سبجی نے تو کھایا تھا تگراروی نے تو بس چکھا ہی تھا۔ شایداصم اُس کی وجہ سے زکا ہے۔ آخرنی نویلی ولہن ہاتاتوخیال کرے گاہی۔ "ممن بھائی کا لہم سرسری تھا۔ ''آپ لوگوں کو یہاں زکنا ہے تو بتا کمیں۔'' ڈرائیوکرتے شارم نے پیچھے بیٹھی ثمن بھائی کومخاطب کیا۔ '' مہیں ..... مہیں ......تم ڈرائیو کرو..... بابا جان کی گاڑی آ کے بڑھ چی ہے۔ ہم بھی یہاں رُکے تو انہیں يريشاني ہوگى۔ اصم بھى زيادہ ويرنبيس رُكے كا آجائے كا۔ "حمن بھائي نے فورا بى رائے وے كرسرين كے ''اصم کوجھی زکنانہیں جا ہے تھا۔ انعم اور ارویٰ نے جیولری پہن رکھی ہے۔ حالات کتنے خراب ہیں کب کیا ہوجائے کچے پیتے ہے۔'' کچے تو تف کے بعد ہرینے پھرے نقط اٹھایا تو ٹمن نے اُے قدرے چرت ہے دیکھا۔ بیب کے سامنے ہی تو ارویٰ کی خالہ نے ارویٰ کوجیولری آتار کربیک میں رکھنے کے لیے کہا تھا اور ارویٰ نے نورالعیل کی تھی۔ بلکہ اُس نے وہ بیک ٹی بی جان کوویے دیا تھا۔ 'ارویٰ نے تو جیولری اُ تارکر پی بی جان کودے دی تھی۔البتہ اُٹھ نے چوڑیاں وغیرہ پہن رکھی ہیں۔فکرنہ کرو الله تكہان ہے۔" حتمن نے جتائے بغیراس كى بات كاجواب ديا۔ پھر سیخم نے ہى موضوع بدل كرأن كى توجداتهم الغم كوصرف اصم بى كااروى كوتوجيد ينانهيس كهل ربا تفاروه تو نيلم كوبھى كئى بارنوك چكى تقى اصم نے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر تینوں کے لیے فریش جوس کے ساتھ سینڈو چربھی آرڈ رکھے تھے۔ اروی فطری ججک کی دجہ سے کھانہیں رہی تھی۔ جبکہ اصم نے ایک دوبار کہا تھاا در تیکم سلسل اصرار کررہی تھی۔ " بھائي آپ نے تھيڪ طرح کھانا بھي مبين کھايا تھا۔ ايک سيندوج تو لے ليس۔ يا پچھاور پيند ہے تو بتادیں۔''نیلم نے پھرے اصرار کیا تواروی معذرت کرنے گی۔ '' سوری .....بن ..... مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ میں نے جوس لیا تو ہے۔''اصم کی نگاہ اُس پڑھی تبھی وہ کھا نہیں پیر "آپ كىلم اسارت بونے كاشايد يمي راز كم كھانا.... كانال-"

" " " پ کے سلم اسارت ہونے کا شاید یہی راز ہے کم کھانا ..... ہے نال۔" " نیلی ..... تم بھی بس ایک ہی بات کے پیچھے پڑجاتی ہو۔ جلدی سے ختم کرو۔ گھر بھی چلنا ہے یا نہیں۔" مین کو بچھ نہیں آئی کہ انعم کا موڈکس بات پرخراب ہو گیا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ خالی کر کے اُٹھ گئی تھی۔ اصم پچھ کے بغیر بل اداکر کے گاڑی کی طرف آگیا۔ اس وقت وہ صرف ارویٰ کا قرب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ جذبوں کی لہر پرمجبت، نیا گیت گنگٹانا چاہتا تھا۔ گر بہنوں کی وجہ سے خود پر پابندی لگائے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا بھی کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔

'' شکرے ہرکام سلیقے ہے ہوگیا۔ مجھے تو ڈرتھا،اروی کے سرالیوں کو پچھ پیندنہ آیا تو کتنی شرمندگ ہوگ۔ بہرحال سجی خوش کتے ہیں۔'' زہرااور نمر وسارا سامان سمیٹ کر بیٹھی تھیں۔ورد وصفائی کے بعد کمروں کی سیننگ

WWWPAISOCIETY.COM

ووبارہ پہلے جسی کردہی تھی۔ سکیت پھو ہو بھی سخن میں جاریائی پرشم دراز جائے کی چسکیاں لےرہی تھیں۔فورا اي مخصوص لب والهج مين بويس-''سب کا تو پیچنیں اُس لڑکی کا سے کیا نام ہے ۔۔۔۔۔ وہ میراخیال ہےارویٰ کی بڑی نندلگتی ہے۔''وہ ذہن پر زوردے رو تھیں۔ نمرہ نے اُن کی مشکل آسان کی۔ ''العم.....کی بات کرر ہی ہیں۔' اُن کے تجربے برنمرہ دل سے قائل ہونے کے باوجو در وید کرنے لکیں۔ ' دمہیں جبیں .....اروی کے بھی سسرال والے، بےلوث اور رکھارکھا ؤوالے ہیں۔اوراتم جس حال میں ہے ان ونول میں اکتاب بیزاری تو ہو ہی جاتی ہے۔" اے بس رہے دو .... تمہارا تجربہ مجھ سے زیادہ تو نہیں ہوسکتا .... میری بات لکھ کے رکھ لو۔ وہ لاگ اپنی اروی کوچین نہیں لینے دے گی۔ابی حیثیت کابر اغرورے اُس لا کی کو۔'' سکینہ پھو یو کے کڑوے کہج میں جوحقیقت چھی ہوئی تھی۔وہ زہرا کا ول ہولا کئی۔ " بس رہنے دیں آیا ۔۔۔ ایک باتی کر کے اپنا اور ہمارا ول پریشان ندکریں۔اللہ بہتر کرے گا۔العم شاوی شدہ ہے وہ کون سا اُس کے تھریش رہے گی۔"زہرانے اپنے ساتھ البیں بھی سلی دی۔ ''آ پا ......آ پ کواروی پر بھروسہ ہے تا۔وہ ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لے گی۔ مجھے تو سبھی بہت سادہ اور رکھ رکھاؤ والے لئے ہیں۔فضول سوچوں میں نہ پڑی اور بس بچیوں کے لیے دعا کرتی رہا کریں اللہ انہیں ا ہے کھروں کے سکھ اور آسانیاں نصیب کرے۔ " نمرہ کے سلی آمیزرویے برز ہرانے دل ہے آمین کہا۔ سكينه چو يو كے ما تھے كى تيورياں چڑھ كئيں \_انہوں نے بليث ميں گ ف كر كھااوراً تھ كئيں ـ ''ز ہیرکہاں رہ گیا، مجھے ذراؤا کٹر کے پاس لے چاتا میج ہے سروروہ پھٹا جارہا ہے کچھکھائے کوول نہیں ''سارے محلے میں مضائی باغتے میں وقت تو لگتا ہے۔ بس آتا ہی ہوگا۔ آپ جا در لے لیں۔' رہرانے جاہ كربھى مزيد كچے نبيل كہا۔ البته نمروسوچ رى تھى سارے لواز مات سے اچھى طرح انصاف كرنے كے بعد پليف مجرمضائي جائے كے ساتھ لے كرمجيشى تھيں اور پحر بھى كهدرى تھيں" كچھ كھانے كودل نہيں جا ہ رہا۔" نمرہ اور زہرا بحى أثفرتس-

☆.....☆....☆

بی بی جان نے انہیں آ رام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں فی الحال چینج كركة رام بى كرر ب تھے۔ بى بى جان بھى لباس بدل كر چرے پرتفكر ليے كمرى سوچ ميں بيٹى تھيں۔ شريح خان نے اپنے کرے میں آ رام دہ کری پر بیٹے ہوئے انہیں پکارا۔

"زيده .... کياسوچ رني بيل-"

" يمي كر .... اصم كى دلبن كے ميك كا طرز زندگى بم سے خاصا مختف ہے۔ يہاں أسے خاصى وشوارى ہوگی۔' زبدہ خان نے مختذی آ ہ محرکرا بی سوچ ظاہر کی توشر کے خان کے چرے پر بلکا سامبھیل گیا۔

''آپ پر بیثان کیوں ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ اروی پڑھی ککھی مجھدار کچی ہے۔ جلد ہی یہاں ایر جسٹ ہو "الله كرے ..... ببرحال ميں شمن سے كبول كى أسا آ ہشد آ ہشد كھر كے طور طریقے بتائے ۔ كھر كے افراد كيارے من جي آگابي دے۔ "بهتر بوگاییکام تم خود کرویا پھراصم پر چھوڑ دو۔وہ ضروراس کی رہنمانی کررہا ہوگا۔" '' چلیں ٹھیک ہے۔۔۔۔جیبا آپ کہیں ۔۔۔۔ بیس عشاء کی نماز پڑھنے جارہی ہوں ۔۔۔۔ بعد میں کھانا کھا کمیں کے یا صرف دودھ پئیں گے۔'' زبدہ خان نے بھی ذہن سے سوچیں جھٹک کر پوچھا۔تو وہ نفی میں سر ہلا کر ، شہیں ..... کھایا تو ابنہیں کھایا جائے گاءالبتہ دودھے پہلے جائے بھیجوا دیں۔ پھر میں بھی نماز ادا کروں گا۔ جماعت تو فکل کئی ہے۔' شریح خان نے بھی اپنا ارادہ بنا گر سائیڈ ٹیبل سے اپنا چشہ اور تاریخی کتاب انھالى \_رات كومطالعه كرنا أن كى عادت تھى اروی فریش ہونے کے بعد سادے سے ملکے جامنی سوٹ میں باہرآئی تواصم پہلے ہے ہی فریش ہوکر سفید م شلوار کرتے میں ملبوس بید پریم دراز تی وی پراسپورس چینل لگائے بیضا تھا۔ "مہیں کرکٹ پیند ہے۔"اصم نے اُسے مخاطب کر کے متوجہ کیا۔ " سی سر '' و کیھنے کی صد تک ''' نارل انداز میں بات کرتی وہ سائیڈ چیئر پر ہیٹھ گئی۔ اصم نے ٹی وی اسکرین سے نگاہ ہٹا كرأے ديكھا۔ وہ شام ہے ہى شجيدہ دكھائى دے دہ كالكى ۔ " موں ..... ظاہر ہے لؤ کیاں و مکھنے کی حد تک بی شوق رکھتی ہیں۔ اپنی و سے اور کیا کیا 'مو بیز' ہیں تمہاری۔'' اصم نے اُے اُس کے موڈے باہر لانے کی کوشش کی۔ د سما بیں پڑھنا، کپڑوں کی ڈیزائنگ اورتھوڑی بہتے کو کنگ بھی کرلیتی ہوں۔اصل میں ابھی فاکنل امتحان ویے ہی تھے تو ابونے شادی کا فیصلہ کرلیا۔ورند میں جا ہتی تھی کچھ کو کنگ کورسز کرلوں مگر ..... " تواب كرلينا ....اس مين كيا برابلم ب- يمن بهالي تو كوكنگ اليكسرت بين تم أن سه كافي مجم يه يم على You Know پکن دونوں بھابیاں ہی سنبھالتی ہیں۔ابتم بھی اُن کے ساتھ شامل ہوجاؤگی۔مشکل تو مبیں لکے گا؟"اصم نے اُسے اپنے پاس آ کر میضے کا شارہ کیا تووہ جیسے بندھی ہوئی ی اُس کے پاس جامبیمی ود مشکل کیسی ..... مجھے تو خود بھی سکینے کا شوق ہے اور میں جا ہتی ہوں آپ کی پیند کے کھانے بنانا جلداز جلد سيه جاؤن، مجھے نيم نے بتاياتھا آپ كواٹالين اور جائنيز كھانے بہت پند ہيں۔ '' ہا ....ں پیندتو ہیں گربھی بھی .... مجھ سے نہیا دہتم بی بی جان اور بابا جان کا خیال رکھنا۔اُن کے اپنے پچھ اصول ہیں اور ہم بھی اُن کے یابند ہیں۔ پلیز انہیں بھی شکایت کا موقع نہ دینا۔'' "مری پوری کوشش ہوگی ....بس آپ مجھے بھی کے بارے میں بتاتے رہے گا۔ کدس کو کیا پندے کیا نہیں .... میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔'' وہ سرجھکائے بوی سادگی سے کہدری تھی۔اُس کے چیرے کی

ملامت ومعصومیت نے اصم کوشرارت برا کسایا۔ اورایے بارے میں کچھنہ بتاؤں؟ کہ مجھے کیا پہندے کیانہیں۔''وہ ذرااس کے قریب ہوا۔ وہ اس کے قرب کی حدت ہے ذرا ساکسمسائی ضرور تھی مگر آھے فاصلہ ہیں بڑھا سکی تھی۔شرم سے ملکوں چرے ومزید جھکا کر یو چھنے گی۔ " آ ..... آ پ کو .... کیا کیا؟ پندے۔ " کیچیں جانے کا شوق بھی تھا۔ '' مجھے ..... مجھے تو ذراالٹراماڈ ل از کیاں پیند ہیں۔جو جینز ٹاپ میکسی پہنتی ہوں۔ ہیراسٹا کلز بدلواتی ہوں۔ شارب میک ای کرے یار شیز میں ڈائس کرتی ہوں، بہت بولڈ ہول .....اور ۔'' اصم نے بولتے ہو گئے اُس کے لمبے بالوں کو ٹیجر سے آ زاد کیا۔ "كيا؟" ووا يكدم چونك كربولي-"آپ کوالی لڑ ..... کیا ..... پند ہیں؟ مگر میں توالی نہیں بن عتی۔" ' تمہیں کون کہید ہا ہے ایسی بن جاؤ۔ میں تو اپنی پیندیتار ہا ہوں۔'' اصم نے مصنوعی سجیدگی ہے اُس کی حيران آتهموں ميں ديکھا۔ یران استوں میں دیکھا۔ '' پھرتو آ ۔۔۔۔۔پ کو مالوی ہوڈی ہوگی۔ میں آپ کی پسند کے بالکل اُلٹ ہوں۔ میں تو ولی بن بھی نہیں۔ عتی۔ آپ کو چاہیے تھا۔ آپ با باجان سے اٹکار کر دیتے۔'' اُسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ آئکھیں بھیگ چلی تھیں۔ ا چھا! میں انکار کردیتا تو تمہارا کیا ہوتا؟" '' میرے مقدر میں جولکھا تھا وہی ہونا تھا رہ جاتی ابو کے گھر میں ساری زندگی .....یا پھر.....'' وہ رو ہانسی " تو میں تمہارے مقدر میں ہی تو لکھا تھا۔اسٹویڈ نداق بھی نہیں مجھتی ہو..... مجھے تمہاری جیسی ہی شریک حیات جا ہے تھی۔ حمہیں کیا لگتا ہے میری پسندی ہوئی الٹرا مارڈ رن کو بابا جان یائی نی جان ایکسیے سے کر لیتے ہر رہیں۔ انہیں بھی تم جیسی ہی بہوجا ہے تھی۔ 'اصم نے اُسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ ميناق تفا؟ ول جلانے والا ..... مين تو- "وهرومالي مولى \_ " بَلْيزتمهاري ان هرني جيسي بزي بزي آم محمول مِن آنسوا يحصّبين لكتة ـ بال البيته ان مين حيراني بهت ای کیے تو .... "اصم کی بات اور رو کر گھی۔ دروازے پردستک دے کراہم اغدر برجی جلی آئی۔ دونوں کو سیمطنے کا موقع بھی نہیں ملا۔اصم اروی کے ساتھ نیم دراز تھا اور وہ کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایکدم کھڑی ہوئی۔ اعم نے دونوں کومز پرشرمندہ کیا۔ ''اصم بھائی درواز ہ تولاک کر لیتے۔ مجھے بھی یادنہیں رہا کہ آپ شادی شدہ ہو چکے ہیں۔اب عادت ہو بی جائے گا۔ میں بس آپ سے ملنے آئی تھی۔فائق لینے آ گئے ہیں۔ میں پھرایک دودن میں آؤں گی۔''اٹھم نے اینے آئے کا مقصد بیان کیااس دوران اروی دویشاوڑ ھے گھی۔ ''او کے ... ہم چلو .... میں آتا ہوں فائق سے ملنے' اصم بھی کچھ جل ساتھا۔انعم ارویٰ کوایک بار پھرنظرا نداز کر کے چلی گئی۔اصم جانے کے لیے کھڑا ہوا تو ارویٰ ONLINE LIBRARY

نے قدرے سنجل کر پوچھا۔ ''میں بھی چلوں؟''اصم نے سلیپر بہننے ہوئے نفی میں گرون ہلائی۔ ''نہیں ۔۔۔۔۔ابھی تم یہیں رہو، Mean انتا ضروری نہیں ہے۔''اصم کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔جبکہ اروکا میں اند سے سے جبکہ نہیں ایس کی است میں اس تھی انکامی مصرف آپ کی است میں اس تھی انکامی مصرف آپ کی است میں سے ن

یں میں ہوں؛ اسم سے بیر ہے ہوئے ں میں روں ہوں۔
''اصم کہ کر کمرے نظل آیا۔ جبکہ اروی میں ۔''اصم کہ کر کمرے نظل آیا۔ جبکہ اروی پیرے انعم کہ کر کمرے نظل آیا۔ جبکہ اروی پیرے انعم کے رویے کو سے نظل آیا۔ جبکہ اروی پیرے انعم کے رویے کو سے نظرے ان کی عادت ہی ایسی کی بالی تھی یا پیرو و صرف اُسی کو اپنے رویے سے زیج کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات اروی سجھنے سے قاصر تھی۔

'' میں نے انغم کومنع بھی کیا تھا کہ جہیں ڈسٹر ب نہ کرے ہم بھا لی کے ساتھ آ رام کرد ہے ہو گے۔''اصم نے ''

ے بیرن ہے ریں۔ '' تیجے دہریہ پہلے ہی ہم لوگ آئے تھے۔ابھی تو چینج ہی کیا تھا۔ آپ دونوں اتی جلدی جارہے ہیں؟ انعم کا تو رکنے کاپر وگرام تھا۔''

اصم نے اُس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو انعم بھی سامنے آگئی۔ ''پروگرام بدل کیا ہے میں پھر آؤں گی ایک دوون میں۔''

'' ''نہیں اگر مزیدتم رہنا جاہ رہی ہوتو رہ جاؤ'' فائق نے نورا انعم کوا جازت دے دی ، لی لی جان کولگا تھا فائق در سیست میں میں میں اس

کوالعم کاانداز اچھائبیں لگا۔ فاکق کے تاثر ات بدلے ہوئے تھے۔فورامصلحت آمیزی ہے بولیں۔

'' بیٹایاتو خودگھر جانے کو بے چین ہے۔ہم نے ہی روک کیا تھا۔ بار بارآ ناجانا مناسب نہیں تھا۔'' '' جی ..... میں بھی تو یہی کہدر ہاہوں ابھی رہ لے جتنا دل جا ہتا ہے۔ بار بارآ ناجانا مناسب نہیں۔''وہ واقعی نجیدہ تھا۔انعم کا ہردوسرے دن ضد کر کے یہاں آنا اُسے گراں گزرتا تھا۔

· ' میں بار بارکب آتی ہوں .....کتنے دنوں بعدتو رہی ہوں یہاں وہ بھی اصم بھائی کی شادی کی وجہ ہے ....

ٹھیک ہےاب چیس ۔'' فاکش نے اُسے قدر نے نفگی ہے دیکھا تو وہ بے دلی ہے جانے پر تیار ہوئی۔ور نہ وہ فاکش کوفون پر آنے کے لیے منع کرچکی تھی۔

'' فائق کم از کم کھانا تو کھا کر جاؤ۔ میں ٹیمبل لگواتی ہوں۔''ٹمن بھالی نے اُسے روکنا چاہا۔ '' سوری بھالی۔۔۔۔۔ابھی بھوک نہیں ہے۔ ویسے بھی امی ،ابو کھانے پرانتظار کریں گے۔ پینتالیس منٹ ک ڈرائیو کے بعد ہی گھر پہنچیں گے ہم ۔۔۔۔انشاءاللہ پھر ہیں۔'' فائق نے کلائی پر بندھی گھڑی پرنگاہ ڈالی۔آٹھ سے زیادہ کا وقت ہوچکا تھا۔

وہ سب کوخدا حافظ کہدکر ہا ہر کی طرف بڑھا۔انعم بڑبڑا تی ہوئی بھا بیوں کی طرف بڑھی۔ ''اونہ ۔۔۔۔ دوستوں کے ساتھ وقت گڑارت ہوئے اٹی ابو کے انتظار کا خیال نہیں ہوتا۔'' بی بی جان نے

ووشيزه (239

اُے تبیتیاتے ہوئے وہیے لیجے بیں تمجھایا۔ ''شوہرکاموڈ دیکھ کر بات کیا کر۔۔۔۔۔ جست مت کیا کرو۔''جوابا اُس نے سرجھٹک کر گویا اُن کی نصیحت کو بھی جھٹکا۔۔۔۔۔اصم فاکن کوگاڑی تک رخصت کرنے گیا۔

¥ .... \$

''بی بی جان .....کھانا تیارے۔ آپ کہیں تو کھانا لگوادوں؟''مثن انعم کے جانے کے بعد پوچھرہی تھی۔ بی بی جان بھی اپنی نشست سے اُٹھ گئے تھیں۔

۔ '' تم سب کھالو۔۔۔۔ تمہارے بابا جان اور میں نہیں کھا 'میں گے۔ ہمارے کمرے میں بس دودہ مجبوا دینا۔ چائے تو بجبوا دی تھی نال؟''ثمن نے بھی اُن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا تو سرینہ نے بھی مداخلت کی۔ '' بھائی بچے تو سونے چلے گئے ہیں اصم ہے بھی پوچے لیس وہ بھی ابھی کھا 'میں گے یانہیں میرامطلب ہے وہ رائے میں زکے تو تھے کھانے چنے ، پہتنہیں اب بھوک ہو یا۔'' مقصد تھائی ٹی جان کو سنا تا ۔۔۔۔۔ حالا تک ٹیلم نے آگر بتا دیا تھا کہ وہ رائے میں جوس پنے زکے تھے۔

'' پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کے لیے بلالو.....جتنی بھوک ہوگی آ کر کھالیں گے۔اور ہاں شادو ہے کہنا اروی کے گھرے آئی مضائی فروٹ وغیرہ قبیج ہوتے ہی گھر کے علاوہ قریبی گھروں کے ملاز مین میں اسے کہنا اروی کے گھرے آئی مضائی فروٹ وغیرہ تب ہوتے ہی گھر کے علاوہ قریبی گھروں کے ملاز مین میں

بانث دے۔اللہ کی تعتیب ہیں ،خراب ہو کرمبیں جاتی جاتے ہے۔

نی بی جان کا اپنامظمع نظرتھا جو کہ ایک لحاظ ہے درست بھی تھا۔وہ رشتے داروں اورعزیز وا قارب میں چیزیں وغیرہ باننے ہے گریزاں رہتی تھیں۔اُن کا خیال تھا متوسط طبقے کے لوگوں کو (جوسا مان ضروریہ لینے ہے قاصرر ہتے ہیں ) اپنی خوشیوں میں شامل رکھنا اور اپنی میسر نعتوں میں ہے اُن کے لیے حصہ نگالنا ہی اللہ کی شکر گزاری ہے۔

''جی .....هیں کہددوں گی۔''تمن نے سعادت مندی ہے جواب دیا۔ بی بی جان مطمئن ہوکرا پنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔جبکہ سرینداور ثمن کچن میں کھا نامیز پر لگانے لگیں برتن دھونی شموکوانہوں نے اصم اورارو کی کو بلانے بھیج دیا۔

¥ .... \*

اروی اوراصم کھانے کے بعد کمرے میں آئے تو اصم نے ارویٰ کی خاموش کومحسوں کرے قدرے تشویس سے بوجھا۔

'''نیا بات ہے اروئی ۔۔۔۔ تم شام ہے ہی کچھاُ واس ہو۔ کیاا پنے پیرنش اور بہن بھا کی کے لیے اُ واس ہو۔'' ارویٰ جوسر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایکدم چونک کر ویکھنے لگی۔ وہ اُس کی خاموثی کونوٹ کرر ہا تھا۔ اُسے انداز ہبیں تھ

''نہیں .... میں اُ داس تو نہیں ..... ہو ..... اور اُن سب سے تو مل کر آ رہی ہوں۔ آپ کو کیوں محسوں ہوا کہ میں اُ داس ہوں۔' و واپنے تاثر ات بدلتے ہوئے دھیمے انداز میں بولتی مسکرا کی تھی۔ ''تم زیاد و ہا تمیں تو پہلے بھی نہیں کرتی ہو .....گرشام سے چند ہا توں کے علاوہ تم نے کو کی بات نہیں کی۔ حتی کہ سرینہ بھائی کی چھیڑ چھاڑ پرتم نے سوائے مسکرانے کے پچھ نہیں کیا۔''اصم نے اُسے وضاحت دی تو

WWW.PAISOGIETY.COM

'' میں اُن ہے کیا کہتی ..... مجھے تو اُن کی یا تیں س کر ہی شرم آ رہی تھی۔ اور پھرمیرا کوئی جواب انہیں برا لگ جا تا تو .....'' وہ معصومیت سے بولیتی اصم کومزید پیاری لگی۔ " نہیں لگتا برا ..... وہ نداق کررہی تھیں ۔ تمہارے جواب کو بھی نداق مجتیں۔ " اصم نے اُس کا ہاتھ تھام کرحوصلہ دیا تو وہ کھل کراہے احساسات بتانے لگی۔ مجھے ڈرلگتا ہے میری کوئی بات کسی کوبھی بری گئے۔ میں ایسانہیں جائتی ویسے بھی ابھی گھرے تمام افراد کے مزاج کو بچھنے کے مرحلے طے کرنا ہیں۔شروع میں کوئی غلط جمی پیدا ہوگئ تو اُسے ذہن وول سے نکا لنے میں ساری زندگی لگ جائے گی۔ 'اصم اُس کی مجھداری پرمتاثر سانظر آیا۔ '' ہوں .... شایدتم ٹھیک سوچ رہی ہو.....او کےتم جیسے مناسب جھتی ہو۔ اُسی طرح یات کرو مجھے ٹرسٹ ہے کہتم جلد ہی سب کو مجھ جاؤگی۔اور پھرتمہارا ڈرمجی فتم ہوجائے گا۔''اصم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہاتھ ملکے ہے د بایا تو و ہمنونیت سے بولی۔ "آپ کے جروے کا شکر ہے" اصم اُس کی آ تھوں میں چیکتی کی پراےمصنوی تفکی ہے دیکھ کر بولا۔ " میں نے کیا کہا تھا تہاری آ تھوں میں آ نسوہیں اچھے لکتے ..... یا در کھنا .....او کے ..... 'اروی نے مر ہلایا۔ بیمجت بیرجا ہت اُس کے مقدر میں رقم تھی۔قسمت سے سارے گلے دور ہو گئے تھے۔ \$.....\$.....\$ ارویٰ مجرکی نماز کے بعد نیچے کچن میں جلی آئی تھی۔شادو پہلے سے پچن میں موجود تھی۔ اُس نے رات ہی اصم ہے بی بی جان اور بابا جان کے معمولات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں اور اُس نے بتایا تھا کہ وہ مجر کے بعد جائے اپنے کمرے میں پنے کے عادی ہیں۔ ''ارے چیوٹی دلہن آپ کیوں اٹھ گئیں میرامطلب ہے جائے جا ہے تھی تو گھنٹی بجادیتیں۔'' " " البين مين مج حائے ينے كى عادى بين مول .... البتدآج سے ميں سب كے ليے جائے بتاديا كروں کی۔آپ بس مجھے بتادیں، جائے کا سامان کہاں ہے۔میرامطلب ہے چینی، بی ، دودھ وغیرہ۔''اروی نے بوھ کرسامنے سے پین اٹھایا اور سینک سے یا تی لے کر بر زجلایا۔ شادونے أے بے بی سے دیکھا۔ '' جِيونَي دلهن ، بي بي جي ناراض شهول ِ..... چاردن تو ہوئے جيں آپ کے ويا وكو۔'' " مبیں ناراض ہوں کی۔ آپ بتادیں کس کیبنیف میں ہے سامان۔ " وہ ایکدم مڑی تو شادوشپٹا کر يكن كينبيث عة بنكالخ لكي أسى اثناء مين حمن بها في جلي آئيں۔ ''ارےتم ....مبح اتنی جلدی ..... بھوک تکی ہے ہمارے دیورکو۔''مثمن بھائی نے شریرِنظروں ہے دیکھا تووہ قدرے جھینپ کر پولی۔ '' وہ تو سور ہے ہیں ..... میں جاگ رہی تھی تو سوچا بھی کے لیے جائے بنا دوں ..... آپ سب بھی منح کوچائے ہے ہیں ناں۔' وہ اندازے ہے کے جائے کے یاتی میں تی ڈالنے تکی ONLINE LIBRARY

'' بھائی جان پلیز مجھے بتادیں کون کون جائے میں چینی نہیں لیتا۔'' وہ جس ابنائیت سے جائے بنا ر ہی تھی تمن اُے ٹوک ہی تہیں تھی۔ '' شوگرتو سبھی لیتے ہیں سوائے بابا جان کے،اس لیے ساتھ شوگر یاٹ رکھ دیتے ہیں .....اور دیکھو۔'' تمن بھالی نے دوٹریز کپ پرچ اور شوگریاٹ رکھتے ہوئے اُے متوجہ کیا۔ '' آج تو تم کچن میں آگئی ہو ....کل ہے ہرگز نہیں آؤگی۔''ارویٰ نے یکدم چوتک کر نامجھی ہے دیکھا تو وہ اُس کی حیرت پرہنس دیں۔ '' مجھئی ہار ہے ہاں پہلے دلہن ہے کھیر پکوائی جاتی ہے جائے نہیں۔''

" تو آج ہی پکوالیں مجھ ہے تھیر ..... مجھ ہے فارغ نہیں بیٹھا جاتا۔" وہ جائے جینک میں ڈالتے

ہوئے بے چینی بھی طاہر کر گئی۔

" بی فیصلہ بی بی جان کریں گی۔ ویسے تنہیں اتی جلدی کیا ہے۔ پہلے اصم کے ساتھ گھوم پھر تو لو ..... پھر تو ساری زندگی نیمی کام کرنے ہیں۔ کوئی پروگرام بنایا ہے؟ " اُس کے استفسار پر پہلے اُس نے تغی میں سر

" كيها يروگرام؟ مجھے تو گھو نے پھرنے كاشوق بھی نہيں ہے۔'

'' احچھا ..... ابنی مون تو ہرلز کی کا خواب ہوتا ہے۔ ہاں کیلن تمہارے ہاں تواپیا کوئی رواج ہی تہیں ہوگا ناں۔' سبرینے نے اندرآتے ہی مداخلت کی تھی۔ارویٰ نے قدرے جیرت سے اُس کی بات تی تھی۔جبکہ حمن نے سریند کی ہات کا اثر زائل کرنے کے لیے جلدی ہے کہا۔

''ارویٰ اب جائے تم نے بنالی ہے تو میرا خیال ہے تی بی جان اور بابا جان کے لیے تم ہی لے جاؤ'' تمن بھائی نے ٹرے میں کے جینک وغیرہ رکھ کراُس کی طرف بڑھائی ار دی ٹرے تھام کر خندہ پیشانی ے پکن سے باہر تکل کی۔ اُس کے جاتے ہی حمن بھائی نے سرینہ کوسرزئش کی۔

رینا.....اروی ہے اس طرح بات مت کیا کرو۔ بابا جان کی بات یاد ہے تاں .....انہوں نے کیا کہا

''افوہ.... میں تو نداق کرر ہو کھی ہے ۔ وہ بھی تو ہزی معصوم بن کرری ایکٹ کرتی ہے۔ جیسے دنیا کی اُسے

معصوم تو وہ بہرحال ہے آج کل کی لڑ کیوں والی تیزی طراری نہیں ہے۔ پھر بھی تم ذرا خیال رکھنا۔ کسی دن تمہارا نداق أے ہرٹ كرسكتا ہے۔ 'جواباً سرينه خاموتی ہے اپنے ليے كہد ميں جائے انڈيلنے يكي يهب بات پروه عمل نه كرنا جا ہتى ہووہ خاموش ہوكرا بى لا پروائى جنا جاتى تھى يتمن بھى خاموش ہوكررہ

A .... A

اروی دونوں کے کمرے میں جائے لے کرمپیجی تو بی بی جان جہاں جیران تھیں اندر ہی اندرخوش بھی تھیں۔شادی کے چوتھے دن وہ گھر کے معمولات ہے آگاہ ہوگئی تھی۔ یہی بات باعث اظمینان بھی تھی۔ " بیٹا .... تم کیوں مجمع اٹھ کئیں۔شادو لے آتی ۔ بیاس کی ڈیوٹی ہے۔ " بی بی جان نے دوبارہ اپنی

# http://paksociety.com http:/

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

نشست پر جیٹھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی شبیج سائیڈ ٹیبل پر رکھی۔اس کے سلام کے جواب کے بعدانہوں نے بڑی نرمی سے ٹو کا تو وہ بھی ہولے سے مسکرادی۔

'' بی بی جان آپ کی خدمت شاد و کانہیں ہمارا فرض ہے۔ میں صبح جلدی اشھنے کی عادی ہوں۔ آئندہ میں آپ کے لیے جائے بنا کر لایا کروں گی۔ پلیز آپ مجھے منع مت سیجھے گا۔'' ارویٰ نے جائے کا پہلا کپ باباجان کے قریب لے جاکر رکھا۔ جو کا وَج پر جیٹھے اپنے معمولات پڑھنے میں مشغول تھے۔

انبول نے أے محبت سے دیکھ کر کہا۔

'' یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری بیٹی کومبح سورے اٹھنے کی عادت ہے۔ کوشش کرووہ نالائق بھی تہماری عادت اپنالے۔ بھی زبدہ اگر ہماری بیٹی کی بہی خوشی ہے تو اسے اس کی خوشی سے محروم مت کرنا۔ اس بہانے ہم صبح صبح اپنی بیٹی کی ہاتھ کی جائے پی لیا کریں گے۔'' شریح خان نے پہلے اروکی کومخاطب کیا پھرزیدہ خان کو سمجھایا۔

پیرز بدہ حان ہو جھایا۔ '' نمیک ہے جیسےاُس کی خوشی ، میں تو جا ہتی تھی پہلے رسم کرلیں کھیر پکوائی گی۔'' '' بھتی پیرسم تو آپ ضرور کرلیں۔ چائے کا ذا گفتہ بتار ہاہے یہ 'کی کھیانا بھی اچھاہی بنائے گی۔'' شرت خان نے جائے کا ایک گھونٹ لے کرخوشد لی ہے اُس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔اروگ کا چہراکھل اٹھا تھا۔ گھر کے بودوں کے دل میں جگہ بنانے کا پہلا قدم کا میاب ہوا تھا۔وہ ای لیے بے حدخوش تھی۔

A ......

نا شتے کے بعد مرد حضرات اور بچے آفس اور اسکول کے لیے جا بھے تھے۔ لی بی جان اپنے معمول کے مطابق نا شتے کے بعد اپ کمرے میں سستانے چلی جاتی تھیں۔ جبکہ تمن اور بسرینہ دو پہراور رات کا مینی بنا کر شادو اور شمو کو سبزی وغیرہ بنانے کی ہدایت دے کر خود کام والی دو باسیوں سے گھر اور اپنے اپنے کمروں کی صفائیاں کروانے کے بعد پچے دیرا پنے کمروں میں گزارتی تھیں۔ اس دوران وہ اپنے گھر والوں سے فون پر بات بھی کر لیتی تھیں یائی وی پر اپنا کوئی پسندیدہ پر وگرام دیکھتی تھیں۔ بارہ بیجے کچن میں لینچ کی تیاری کے لیے آتی تھیں۔

اروی کوبھی اس معمول کا پیۃ لگ گیا تھا۔سوو ہ بھی کمرے کی ترتیب کو پہلے کی طرح کرنے کے بعدا پنے گھر فون کرر ہی تھی۔اصم نے اُسے نیا سیل فوج گفٹ کیا تھا۔سواب اُسے بات کرنے میں آسانی تھی۔ زمیر آج کل می ایس ایس کی تیاری کرر ہاتھا۔اس لیے وہ گھر پر ہی ہوتا تھا۔ارویٰ نے بھائی کے سیل

فون پر کال کی تووہ اُسے نداق میں چھیڑنے لگا۔

'' پنة لگ گیا ہے کہتم اب امیر بندی ہوگئی ہو۔اس لیے نمبر بدل بدل کر کال کرتی ہو۔'' حیبت ہے اُتر کر آتے ہوئے زہیرنے محن میں سبزی بناتی زہرا کو بھی متوجہ کیا۔''

را سے ہوئے رہیں ہے ہوائی ..... پہلے اصم کے فون پرے کال کرتی تھی۔اب یہ میرا ذاتی موبائل اور '' ایسی بات نہیں ہے بھائی ..... پہلے اصم کے فون پرے کال کرتی تھی۔اب یہ میرا ذاتی موبائل اور نمبر ہے۔اب میں اس سے کیا کروں گی۔آپ بتا ٹیں سب ٹھیک ہیں؟ آپ کی تیاری کیسی جارہی ہے۔'' دوسری طرف ارویٰ بیڈ کے سرے پر شکتے ہوئے بڑے اعتادے بات کررہی تھی۔

# 

# اساءاعوان

''اگر بتانا ہوتا تو پھر ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی۔''پس اس نے مجھے شرمندہ کرڈ الایدایک دن کا حکیمانہ قول نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے دانائی کی بات ہے کوئی بھی چیز جوچھپی ہواس کے انگشاف کی کوشش مت کرو۔

راحيليه لايمور

### عجيب دنيا

جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتے۔ تھکسیں اور مرددوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ محمد کا شف۔ کجرات

### وجرتتميه

ہوی نے شوہر سے کہا: '' آپ تو بالک بھی رومانک نہیں ہیں راحیلہ کا شوہراہے میرا جائد کہہ کر بلاتا ہے۔''شوہر نے جل کرجواب دیا۔ ''ووماہرفلکیات ہے اور میں ماہر حیوانیات۔'' جنیدا حمد۔ پنڈی

### - عورت كاكيا كام جنت مين

عورت تو دنیا میں بھی اولا د کے دوزخ میں جلتی ہے دہاں بھی اولا دکی قسمت سے بندھ جائے گی۔ جو کسی کے 7 میٹے ہوئے اور چھ جنت میں گئے اور ایک دوزخ میں تو ماں کو جنت میں تلاش مت کرنا۔ وہ اپنے اس بچے کے ساتھ جہنم میں ملے گی۔

### اللوكي

اللہ تعالیٰ کوایسے لوگ بہت پسند ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ شمرہ۔کراچی

### رسول الله الله الله الله الله

تم سچائی کو لازم پکڑواور ہمیشہ کچ بولو کیونکہ کچ بولنا نیکی کےراھے پرڈال دیتا ہےاور نیکی جنت تک پہنچادیتی ہے۔

U.K-Li

### 1/2/17

سرور کا مُنات ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام بہت ہی باہر کت مہینہ اور شب عاشورہ نیزیوم عاشورہ کی عبادت کے بے حدفضائل ہیں ۔حضور ﷺ نے فرمایا محرم کا جاند و کھے کر چار مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کرا ہے او پردم کرنا بہت افضل ہے۔ پڑھ کرا ہے او پردم کرنا بہت افضل ہے۔

دانائی

ایک عرب شخص کا کہنا تھا کہ مجے زندگی میں کمی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک باندی کے جس نے ایک تھال اُٹھار کھا تھا۔ تھال کپڑے سے ڈھکا تھامیں نے پوچھا۔

(دوشده (دین

www.makeneieiw.com

یوی کے پیروں کے پاس پھن پھیلائے بیٹھی ہے۔ وہ فرط جذبات میں آ کر بولا۔'' ڈس لےڈس لے۔'' تا گن غصے سے پھنکاری اور بولی۔ '' ابے میں تو چرن چھونے آئی ہوں بیاتو گرو ہے میری۔''

غزاله رشيد - كراچي

10

یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کامختاج ندرہوں۔ آمین یارب العالمین۔

شع

ہمدردیاں ، خلوص ، دلاسے ، تسلیاں دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے افشاں چوہدری۔U.K

كامياييان

آج اپنابلڈ نمیٹ کروایا تو ۱ A آیا بس کیا بتاؤں کمجی غرور نہیں کیا کامیا بی تو ہماری رگ رگ میں دوڑر ہی ہے زین مشی ۔ کرا چ

حيين

انبان سادگاز ندگی 3 چیز ول کے لیے محت کرتا ہے۔ اپنے نام کواو نچار کھنے کے لیے۔ اورا پنے مکان کوسب سے خوبصورت رکھنے کے لیے۔ گر دم نگلتے ہی سب سے پہلے یہ تینوں چیزیں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ نام کی جگہ۔۔۔۔۔مرحوم اور گھر بدل کر۔۔۔۔۔قن مائے بیمعصومیت

بچےنے ماں سے کہا۔
'' ای جیسے بادشاہ نے کہانی میں 3 شادیاں کی
تھیں میں بھی کروں گا ایک کھانا پکائے گی ایک گانا
گائے گی ایک مجھے نہلائے گی۔''
مال:'' اور بیٹے تہمیں ایک بیوی سلائے گی نا؟''
بیٹا:'' نہیں ای میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی سوؤں گا
آپ ججھے سلائمیں گی۔'' ماں کی آ تھیں آ نسوؤں سے
جرائیں اورو وبولی۔'' جیتے رہو ہرے بچ۔''
مال:'' اچھا یہ تو بتاؤتم میرے ساتھ سوڈ گے تو

ان تینوں کے ساتھ کون سوئے گا؟'' بیٹا:''ای وہ تینوں پا پاکے ساتھ سوئمں گی۔'' بیہ س کر باپ کی آئیسیس آنسوؤں سے بحر گئیں اور وہ بولا۔'' جیتے رہومیرے بچے۔''

رضوانهگل\_پشاور

زندگی کیاہے؟

زندگی آئینه کی مائندہے۔ اگر آپ اس میں و کمچیکر ہنسیں گے تو یہ بھی آپ کوہنستی کھلکھلاتی ہی ملے گی۔

ATM

ایک دن ایک اوجیزعمر مخص جم میں داخل ہوا اور ٹرینر سے کہا۔

'' میں کڑیوں کو مرعوب کرنا جا ہتا ہوں کون ک مشین استعال کروں ۔'' ٹرینر نے مسکرا کرجواب دیا۔

''وومشین جم کے باہر ہاورود ہے ATM مشین۔'' کامران شفقت \_ کوئیند

وس کے

آ دهی رات اوشوس آنکه ملی، کیادیکها ایک تاکن

(دوشيزه 245)

پیرگھوڑے کی طرح بھا گ بھاگ کرآ فس جاتا ہوں۔ وہاں سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہوں۔ گھر آ کر تمہارے سامنے طوطے کی طرح 'ہاں جی ہاں جی کرتا ہوں۔ بمرے کی طرح کھانے میں سبزی ملتی ہے۔ بلی کی طرح بچے سنجالتا ہوں اور پھر رات کو بھینس کے ساتھ سوجاتا ہوں۔ میرے اندر کون ک انسانوں والی ہات ہے۔

سعد به منظمی \_U.K

### معافي

روس رون مروما تول جو آن می می تو

دس محرم کے دن ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہراتو یہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ کیونکہ اس دن حضرت آ دم کی تویہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت موسی کی دعا قبول ہوئی تھے۔ حضرت یونس چھل کے پیٹ سے نکالے گئے تھے۔ حضرت یونس چھل کے پیٹ سے نکالے گئے تھے۔ حضرت اوغ کی مشتی طوفان سے نگا کے گئے۔ حضرت ایرائیم آتش نمر ودسے باہر نکالے گئے۔ حضرت ایوب کو بیاری سے نجات ملی تھی۔ اور قیامت بھی اسی دن آئے گئی۔ حيرت انكيز

قرآن پاک میں زندگی کا ذکر 145 بار اور موت کاذکر بھی 145 بارآیا ہے۔

فرشتوں کا ذکر 88 بار اور شیطان کا ذکر بھی 88 بار، دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر 115 بار، اہلیس کا ذکر اور اس سے پناہ کا ذکر 11 بار، مصیبت کا ذکر 75 بار اور شکر کا ذکر بھی 75 بار آیا ہے۔

پروین شروانی \_کراچی

سبق

ماں ، باپ ، استاد اور کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ کیکن سبتی وہی یا در ہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ غز الد۔ بحرین

كھيل ختم

شطر مج میں وزیراور زندگی میں ضمیر آگر مرجا ئیں نوسمجھوکھیل څتم

ورگز رکرنے سے ماضی تو نہیں بداتا کر مستقبل ضرور خوشگوار ہوجا تاہے۔

منزه سهام \_ کراچی

مولاناروی فرماتے ہیں

انسانیت محبت کا مرکز اور محبت انسانیت کی معراج ہے اگر میراعلم مجھے انسان سے محبت کرنائییں سکھا تا توایک جابل مجھے سے ہزار درجے بہتر ہے۔ طارت علی ۔ حیدرآ باد

بيارشوهر

شوہر'' مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔'' بیوی:''جیرت سے وہ کیوں؟'' شوہر:'' روز صبح مرنعے کی طرح اٹھ جاتا ہوں

مناطارق رائك

رہے جیسے پہلے دن تھے۔ آئھوں کی ہرفتم کی تکلیف میں وہ اُن چولوں کی ایک چکھڑی سے شفامل جاتی تھی اور ہرفتم کا زخم ٹھیک ہوجا تا تھا۔

U.K\_ZIII

## اقوال قائداعظم

اگر مسلمانوں کو اپنے عزائم اور مقاصد میں ناکامی ہوگی تو مسلمانوں کی ہی دغا بازی کے باعث ہوگی (سندھ مسلم لیگ کانفرنس 1938ء)
علم مکوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے جائے اور علم حاصل سیجے (1943ء)
اور علم حاصل سیجے (1943ء)
ہم جنتی تکیفیں سہنا اور قربانیاں دینا شھیں گے اتی ہی زیادہ خالف ادر مضبوط تو م کی حیثیت سے انجریں گے ۔ جیسے ریادہ خالف ادر مضبوط تو م کی حیثیت سے انجریں گے ۔ جیسے مونا آگ میں پ کرکندن بن جاتا ہے (1943ء)
مونا آگ میں پ کرکندن بن جاتا ہے (1943ء)
فرزانہ شخ سے الکوٹ

### كامياب لوك

اگرانیان خوشگوارد ندگی نزارنے کاخواجش مند ہے تو اُسے لوگوں اور چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے اپنی نظریں اپنے مقصد پر رضی چاہئیں۔( البرٹ آئن شائن) رمیز عابد۔ کرا جی

### خون دوڑ رہاہے

ایک میمن نے عربی گوخون دے کراس کی جان بچائی۔ عربی نے مرسیڈیز تخفے میں دے دی۔ عربی کو پھرخون کی ضرورت پڑی میمن نے پھر خون دیا۔ اب کی بار عربی نے تل والے لڈو تخفے میں دیے۔ میمن چچ پڑا۔ میں دیے۔ میمن چی پڑا۔ مرسیڈیز کیوں نہیں دی؟'' عربی:'' منا اب ہمارے اندر بھی میمنوں کا خون دوڑرہا ہے۔'' مرزاغالب

غدر کے دنوں میں ایک روز پچھ گورے ہاوجود پہرے کے مرزا غالب کے گھر میں گھس آئے اور انہیں پکڑ کراپنے آفیسر کرنل براؤن کے سامنے پیش کردیا۔ مرزا کی وضع دیکھ کر کرنل نے پوچھا۔ ''تم مسلمان ہو؟'' مرزانے کہا۔ ''آ دھا۔۔۔'' کرنل نے جیران ہو کر پوچھا۔ '' شراب پیتا ہوں مگرسؤ رنہیں کھا تا۔'' بین کر کرنل بنس پڑااور رہا کردیا۔

> اس کو مجدولانہ جا ہے کہنا مسی جو جائے اور آئے شام ایک میں کیا کہ سب نے جان کیا تیرا آغاز اور تیراانجام راز دل مجھے کیوں چھپا تاہے مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں قیام

### يو \_ لوگ

مولانا جلال الدین روی ایک دن شمس تبریزی کے ساتھ بیٹے بات چیت کررہے تھے۔ درواز و بندتھا ان کی بیگم نے جھری سے جھا تک رہی تھے۔ درواز و بندتھا دیوار میں شکاف ہواور چندلوگ اندرواخل ہوئے اور انہوں نے چھولوں کے گلدسے روی کے قدموں میں انہوں نے چھولوں کے گلدسے روی کے قدموں میں رکھ دیے۔ جبر کی اذانوں تک مجلس جاری رہی پھرای طرح دیوار میں شکاف ہوا اور وہ لوگ چلے گئے وہ پھول روی نے اپنی بیگم کو یہ کہہ کردیے کہ بیدہ ہتمارے لیے لائے تھے۔ جلال الدین روی کے انتقال کے بعد لیے لائے تھے۔ جلال الدین روی کے انتقال کے بعد حیات رہیں وہ پھول بھی ای طرح تازہ اور جب تک وہ حیات رہیں وہ پھول بھی ای طرح تازہ اور خوشہودار

# ي لرب "ي آفادين

مس کا پَتَا آج کشے گا کوئی نہ جانے کوئی نہ سمجھے

شاعره: مارياياسر-كراچي

اچھالگاہے

م سے گفتگو کرتا بھے کو اچھا لگا ہے

ہو بھلا رقیوں کا جو تہارا کہتے ہیں

نبتوں کا بانا یہ بھے کو اچھا لگا ہے

وسل بار کی گھڑیاں چند لحوں کی ہوتی ہیں

سوچنا تہمیں دن بھر بھے کو اچھا لگا ہے

آساں سے کیا کہنا تم سے کیوں ملایا ہے

آس کو شکریہ کہنا تم سے کیوں ملایا ہے

آس کو شکریہ کہنا تہ بھے کو اچھا لگا ہے

م رہو جہاں پر بھی فاصلے بھی کیا جانیں

م نظر میں رہتے ہو، بھے کو اچھا لگا ہے

م نظر میں رہتے ہو، بھے کو اچھا لگا ہے

ماعت وصل میں بھی ایک تجاب مائع ہے

25

محبت زندگی میری ، محبت تشکی میری محبت میری محبت میری محبت میری چاہت ہے محبت بیاس ہے میری محبت روگ جیون کا محبت سوگ جیون کا محبت سوز جیون کا محبت کی تیش الی محبت کی تیش الی جہانوں کو جو تبلطا دے ، محبت کی طلب الی محبت حسن ہاتوں کا محبت حسن ہاتوں کی کا محبت حسن ہاتوں کا محبت حسن ہاتوں کی کا محبت حسن ہاتوں کا کا محبت حسن ہاتوں کی کا محبت حسن ہاتوں کی کا محبت حسن ہاتوں کی

م مجمع تہیں

زندگی کے بھید کوئی نہ جائے کوئی نہ سمجھے کیے گزاریں ہم زندگی زیست کی راہیں عجب ترجیں ملیں ہرراہ پرہم کو سبق کون ہے دوست' کون ہے دہمن کون بھلا یہ سمجھے ہے زیست کارستہ بہت تھن ہے ہرکوئی کب یہ سمجھے ہے ہرکوئی کب یہ سمجھے ہے

WW.P. COM

انظار کی مجمی ایک حد ہوتی ہے اب تو بس تیرا دیدار ہوجائے شاعرہ:فریدہفری پوسف ذکی۔لاہور

دورظلمت

رات میں نے اک خواب دیکھا ہے
کیے بتاؤں کہ اک عذاب دیکھا ہے
زخموں سے پور بدن غریبوں کے
ظلم کو ایسے بے نقاب دیکھا ہے
آبرو ہوئی نیلام سر بازار
ہیت حوا کی روا کو تار تار دیکھا ہے
دندناتے پھرتے ہیں بے خونی سے قاتل
یوں ظلمت کا رائ دیکھا ہے
جبوٹ کو ہے فوقیت کی ہے کرن
وقت کی کتاب میں یہ باب دیکھا ہے
وقت کی کتاب میں یہ باب دیکھا ہے
وقت کی کتاب میں یہ باب دیکھا ہے

حساب چکانا ہے اے زندگی اک بات توبتا میں

تجھے جھے جا ہے ہے کیا ندمیں تجھے ، ندو مجھے ہے آشنا تو پھر کیوں ہے ایسا کہ .....

جيے كوكى حساب موررانا

جو جھ کو ہے چکانا یاد کرنے ہے بھی ،یا ذہیں پڑتا

تخ بھے گھے کیا

جو یوں خاک اڑائی ہے تُو میری جیسے کوئی حساب ہو پرانا

162 - 98.9.

شاعره: عا كشة نورعاشا\_شاد يوال\_ مجرات

محبت ہم سفر میری ' محبت ہم قدم میری مہر۔ محبت میری منزل ہے' محبت راہ ہے میری شاعرہ:عائششفقت۔ساہیوال

سرفہرست ہے جو
روح گھائل نفس جہا اب مرنا کیا
خود بن تن و جہا اب جینا کیا
نفسا نفسی کا سال عگریزی کا عالم
ایدل گئے عقائد تو پھر مگرنا کیا
ایدل گئے عقائد تو پھر مگرنا کیا
میرا وجود خاکشر کرکے تکبر ہے گہتے ہیں
جرے کھوگے جب تو بدلنا کیا
میرا وجود خاکشر کرکے تکبر ہے گہتے ہیں
نفرتوں کے باب میں سرفہرست ہے جو
نفرتوں کے باب میں سرفہرست ہے جو
مرا اپنا ہے اس سے مگرنا کیا
مزلوں کی راہ میں وہ سوگیا میں کھوٹی
وہ بے بس ممرنا کیا
مزلوں کی راہ میں وہ سوگیا میں کھوٹی
وہ بے بس ممرنا کیا
مزلوں کی راہ میں وہ سوگیا میں کھوٹی
مزلوں کی راہ میں وہ سوگیا میں کھوٹی
مزلوں کی راہ میں وہ سوگیا میں کھوٹی

ذکر تیرا بی یار ہوجائے

و بھی خوشیوں ہے ہم کنار ہوجائے
جیون بیں بھی نہ آئے تیرے خزال
بین یونی بھن بھار ہوجائے
کتنا روکی ہوں اے جاں تیرے بنا
ہوجائے
آگھ تیری بھی اشکبار ہوجائے
جب ہے ٹو نے لوٹا ہے
جب ہے ٹو نے لوٹا ہے
کاش ٹو بھی ہے قرار ہوجائے
کاش ٹو بھی ہے قرار ہوجائے
کاش ٹو بھی ہے قرار ہوجائے
جائد تو جیپ گیا ہے بدل میں
گنووں کا انظار ہوجائے

WWW.PAICUELY.COM



آبيئة قارئين اب جلتے بيں يروكراموں كى طرف معل ایک روش خیال لڑکی ہے اُس کا باپنہیں ہے وہ اپنی مال کے ساتھ رہتی ہے اس کی ماں ایک ی<sup>ر همی للھ</sup>ی عورت ہے اور اینے شوہر کے کاروبار کو خویصور کی ہے سنجال رکھا ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک سوشل عورت بھی ہے۔ جوعورتوں کے حقوق کے ليحام كررى ب جبكم على الك مزاج كالزك

قار تین گرامی حقیقی کامیالی بہت تک و دو کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ ARY ڈیجیٹل کے بروگرام و مکھنے والول کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہماری ہیشہ اچھے پروگراموں کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں - ARY ویجیشل، زندگی ، وی میوزک، کیونی وی، عک اور HBO کے پروگراموں نے جومنفر دمقام لے رکھا ہے اس کے لیے ہم مشکور

# Pownleed From Palsodetycom

ARY يت بين ينيامارشل اورزامراج

ميري بوش ساره خال

ے وہ ایک نو ٹو جرنگٹ ہے وہ اپنے بیٹے میں بہت کھے کرنا جاہتی ہے وہ ایک انگریزی میکزین ہے وابسة ہے أس ميكزين كى مالك كالركا باہر سے تعليم طاصل كرك آيا ہے على كو بھى فو تو گانى كا بہت شوق ہے مراہے یا کتان کے بارے میں معلومت نہیں ال المرفل أ الى الى العاور كروال يه ياكتان

میں کہوہ ماری ترین پروٹر اموں کے حوالے سے یڑھ کر ہمارے پروگراموں کو و مکھنے کے بعد ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں اور شاید یمی وجہ ہے کہ ARY ایک معیاری چینل ثابت ہوا ہے اگر ناظرين ہمارے حوصلے بلند کرتے رے تو ہم ای طرح كاما بال حاصل كرية وال ا چھی لڑکی ہونے کے باوجوداس کی اپنے شوہرے علیحد کی ہوگئی ہے کہانی میں آگے بہت زیادہ موڑ



کے بارے میں بہت کچھ بٹاتی ہے اُوھر مخل کی مال
ان دونوں کی دلچی دکھی رہی ہے مگر کچھ بہتی بیں ہے
مخل اور علی کے بوصتے ہوئے تعلقات کہاں ختم
ہوتے ہیں اس کا جواب تو ARY ڈیجیٹل کی
سیر بل خدا میرا بھی ہے و کیھنے کے بعد ہی لے گا
اے تحریر کیا ہے اسا نبیل نے جبکہ ہدایت شاہد
شفاعت کی ہیں ہے سیر بل ARY ڈیجیٹل سے ہر
شفاعت کی ہیں ہے سیر بل ARY ڈیجیٹل سے ہر
ففاعت کی جی میں عائشہ خان، ہرائح ین سعید جران
فزکاردں میں عائشہ خان، ہرائح ین سعید جران
عران اشرف مریم سیم صاحید ارسازل محمود اسلم
عران اشرف مریم سیم صاحید ارسازل محمود اسلم
عدنان شاہ بین بہت عارف امرخان فلک کا تناست

# Download From Paksodiety Com

ARY و جينال کاسير ال وتم ما ميس سرافضل

تبدیلیاں آئیں گی اوران عوامل کو دیکھیں کہ سارا کی

ہارے کیوں علیحدگی ہوئی سارا کی برقیبی ہے کہ

اُس کے مینے بلال کے دل میں سوراخ ہاور یہاں

ہے اُس کی زندگی میں بہت موثر آتے ہیں اس کے

فزکاروں میں سنیا مارشل زاہدا حد شمینا حد کرن حق اُسیعے

ہیں۔ سیر بل میرے ہمنوا میں مرکزی کروارزیب کا

ہیں۔ سیر بل میرے ہمنوا میں مرکزی کروارزیب کا

ہیں۔ سیر بل میرے ہمنوا میں مرکزی کروارزیب کا

زاو حارث کو بیندکرتی ہے۔ حارث نے ایم بیا اے

زاو حارث کو بیندکرتی ہے۔ حارث نے ایم بیا اے

دوسرے کو و بواگل کی حد تک جا ہے ہیں کہ ان کی

دوسرے کو و بواگل کی حد تک جا ہے ہیں کہ ان کی

دوسرے کو و بواگل کی حد تک جا ہے ہیں کہ ان کی

دوسرے کو و بواگل کی حد تک جا ہے ہیں کہ ان کی

دوسرے کو و بواگل کی حد تک جا ہے ہیں کہ ان کی



فرقان قریشی میا علی خان ردا قابل ذکر ہیں۔ سیریل نعمت کوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے سارہ اور بابرشاوی دہ ہیں مگران میں علیحد کی ہوگئی ہے جبکہ سارا بہت جہاس سادہ اور آئی کو کی سے جبکہ

دوشيزة الكاك

وحیدے ہوتا ہے زیب کی والدہ نفیسہ نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے وہ جاہتی ہیں کہ زیب



کا رشتہ امیر گھرانے میں ہو جبکہ حارث تعلیم یافتہ تو ہے گر ہے روزگاری کی وجہ سے وہ غربت کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ وحید کا گھرانہ بہت خوشحال ہے اور یہاں ہے کہائی ایک نیارخ اختیار کرتی ہے بہت ہے سائل سامنے آتے ہیں۔اس سیریل کو جب سے مسائل سامنے آتے ہیں۔اس سیریل کو حب یوان اعباز عائشہ طور محمود مجریکیا ہے راحت جبیں نے جبکہ فذکاروں میں علی صبا یوسف اسفر رحمان نعمان اعباز عائشہ طور محمود اخر سیریل میں اسلام اور ہمانواب قابل ذکر ہیں۔سیریل میں است کی ہا اور ہمانی جارہی ہے۔سیریل سے معروا ہر ہفتے کی راح کا میں بہت بہندگی جارہی ہے۔سیریل نے شرم میں بہت بہندگی جارہی ہے۔سیریل نے شرم خوا نین میں بہت بہندگی جارہی ہے۔سیریل نے شرم خوا نین میں بہت بہندگی جارہی ہے۔سیریل نے شرم کی جارہی ہے۔عورت محبت کے بغیراتو زندہ روسکتی ہے گرعزت کے بغیراس کا جینا

بہت مشکل ہے۔ صافر نے بہت اچھی ادا کاری كركے اينے آپ كومنوانے كى كوشش كى ہے۔اس سریل کولکھا ہے روت نذیر نے جبکہ ہدایت فاروق رند کی ہیں۔اس کے فنکاروں میں زاہد احمر صبا قرر شائسته جبین سندس طارق محمود اختر' فرح ندیم' فيصل رحمان اعجاز ﷺ على كل مبراور ديكر شامل بيں۔ سریل بے شرم برمنگل کی دات 8 بے ARY و یجیٹل سے ویکھائی جارہی ہے۔ جبکہ سریل مم میری ہوئے بھی خواتین میں مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ بیددوایسے بھائیوں پرمنی کہانی ہے جوایک ہی لڑ گی کو پسند کرتے ہیں جس کی وجہ ہے کہائی ہر مرتبہ ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ فیصل قریتی اور اعیاز اسلم نے زبروست اوا کاری کرکے ایے آپ کومنوالیا ہے۔اس سیریل کوتھ ریکیا ہے تمیینہ اعاز نے جبکہ اس کے ڈائر یکٹرنجف بلگرامی ہیں۔ اس کے ستاروں میں سارا خان شازیہ ناز نینب قيوم شنمرا دانوراور سينترا دا كاره نداممتاز قابل ذكر الله - سريل مم ميري مواير جعرات كي دات 9 بے ARY ڈیجیٹل سے ویکھائی جارہی ہے۔ جبكه QTV وي ميوزك HBO اور مك \_ ARY کی روایت کے مطابق خوبصورت پروگرام آن ایئر ہورہے ہیں۔ سلام زندگی فیصل قريثي جبكه ندايا شاكر مارنك ياكتان خويصورتي ہے چیش کررہی ہیں۔ دیگر پروگراموں میں بلیلے اتوار 7 بجسوب بندهن بيرے جعرات 7 بج و یجیٹل سے سر بل تم ملے و یجیٹل ہے پیررات 9 بج سريل آپ كے ليئ منكل كى رات 9 بج سيريل تيري جاه بده كي رات 8 بج اور مين مبروہوں پیرے جعرات 10 بحے ڈیجیٹل سے ویکھایا جار ہاہے۔ \* \* · · · · \* \*



**OF CH** 

وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں

دے كيونكه وبال اتنا خوبرو عائے والا موجود بت جناب كالى ماتاكى بجارتون مارے بال صرف ايك جائے والاخو بروہیں ہے ہمارے پاکستان میں اے بے شاراور بے حساب چرے ہیں۔اسلام آبادے ذراآ کے برجے تو ہردوسرا مرد ہری اور کی آ تھیں

نام عى كالى ب ، منصور کو کون خبیں جانتا کی ٹی وی کے شہور بروڈ پوسر جنہیں و تفنی تفنیٰ ہے شہرت ملی پھر

گر ما کرم جائے آج كل سوشل ميذيا اور البكثرونك ميذيا ير ارشدخان کے چرچ ہیں۔سرہ سالہ نوجوان کی



# Download Rom Palsodaycom

تصور نے سوشل میڈیا پر تہلکہ محا دیا ہے۔ اُس کی نیلی آئیموں کی نہ صرف یا کتانی کڑکیاں دیوانی نکلیں بلکہ بھارتی دوشیزائیں بھی اپناول ہار بیٹھیں۔ تھی دل جلے نے خوب کہا یا کتان نے بھارت پر سرجیل اسٹرائیک کردی۔ بھارتی خواتین کا کہنا ہے سنان ير مم كرائے كا ارادہ بدل

ہے جمیں ہی فائدہ ہے ہماری فلمی صنعت تھیلے گی اور ہاری مارکیٹ مضبوط ہوگی۔ کاش ملک کے وسیع تر مفاديس ميں بيات مجھ آ جائے۔

ناج نہ جائے آگن مير حا VEET پر ماڈل کے آڈیشن کی وی پر چل رہے ہیں۔حیرت انگیز بات سے کہ اِس میں وہ خواتین بھی ہیں جن کا ماڈ لنگ سے کچھ خاص تعلق تہیں۔ویسے تو ہارے ہاں کوئی بھی ریمی پرواک كرليتا ہے مگر يروفيشنلي اگر ويکھا جائے تو ماڈل کی

بے شارمشہور ڈرا ہے پیش کرنے والے شعیب منصور خدا کے لیے اور بول جیسی شاندار فلمیں پروڈیوس كرنے كے بعد اب ورن كى تياريوں مي مشغول ہیں۔ بیقلم الحلے سال ریلیز ہوگی ہیروئن کا انتخاب ہوچکا ہے اور وہ آپ کی اور ہماری پندیدہ ماہرہ خان ہیں۔ہم اپنے پڑھنے والول اور اپن جانب سے شعیب منصورصاحب کوریلیزے بل ہی مبار کباد پیش کرتے میں کیونکہ کا میانی کے لیے اُن کا نام بی کافی ہے۔

جي خوش كرديا

ہالوں سعید کہتے ہیں کہ وہ دن دور تہیں جب یا کتانی سنیما ہے شار فلمیں ریلیز کررہا ہوگا۔ ہارے ہاں بھی ہراروں سنیما ہوں گے۔ بھارلی

# Downloaded From Palsodayeon

ایک خاص جسامت اور قد ہوتا ہے تا کہ لباس کی پیلٹی بہترین انداز میں ہو۔ عائشہ خان بجز میں موجود ہیں اور وہ بے انتہا ہتک آمیز انداز میں شرکت کرنے والوں ہے بات کرتی ہیں حالانکہ وہ خود نہ تو ماؤل ہیں نا اس میعار پر پورا اتر فی ہیں۔ VEET والول كوكم ازكم بجز كے طور ير درست لوگوں کا انتخاب کرنا جاہیے کیونکہ انسانوں کے ڈاکٹر اور جانوروں کے ڈاکٹر میں بہت فرق ہوتا ہے حالانک کہلائے دونوں ای ڈاکٹر یں۔

فلمیں خود بخو دیا کتان ہے ہمیشہ کے لیے غائب ہوجا کیں گی۔ ہمایوں بہت اچھی بات آپ نے کی مر كامياني حاصل كرنے كے ليے ول مضبوط مونا جاہے۔معمولی فائدے حاصل کرنے کی جاہ کہیں في نبيس پينجنے ديتي ہم يا كستانيوں كو جا ہے كہ بھارلى فلمول اور بهارتي مصنوعات كاياتيكات كروي اك

ملے گا اور خاتون ریورٹر کوشکر ادا کرنا جا ہے کہ وہ صنف نازک ہے تعکق رکھتی تھیں اس کے



صرف تھیٹر تک ہی رہی اگر سامنے مردر پورٹر ہوتا تو شاید آج ہم میں نہیں ہوتا .... صحافی اقدار کوسامنے رکھتے ہوئے اسٹنگ آ بریش کرنے جا بیس بنا تربیت آگر مائیک اور کیمر و تھما کر صیدان میں بھیجا جائے گا تو و واک طرح اسْنَك ہے استنگ آپریشن بن جائے گا۔

خبر کچھ پرائی ہے مرکنفرے ہے کہ نوین وقار جو کئ ۂ راموں میں اپنی اوا کاری کے جو ہر دکھا چکی جیں اور ا ج كل سايدو يوار جي البين على المم رول اوا كرر اي یں۔اپےشو ہرانطفر تھی ہے لینجد کی لیے چکی جی پی شاہ می صرف تھی سال چکی۔ اس ہے قبل افٹا علی



نے اوا کارہ سلمی حسن ہے شاوی کی تھی اور 11 سال شادی شده زندگی نوین وقارے شادی کے فیصلے برختم ہوگئی تھی سلملی ہے اظفر کی ایک بیٹی بھی ہے۔شائد سلملی کی بددعا ئیں اثر کرگئیں۔

الهورے آئے یا کتان سنیما کی ایک اور خوبصورت اور جاندار كاوش، بيلم 11 نومبركو ملك بھر کے سنیما میں ریلیز ہونے جارہی ہے۔ قلم کی مین

... 5 Te 1971



ت ير صافر جواليد شركارول مي وريق یا سرخسین جو ہیروبھی ہیں اور احکریث رائٹر بھی اس كے علاوہ ولن كا رول نجعا يا ہے عبداللہ فرحت نے ، یہ ایک ملکی پھلٹی کا میڈی مووی ہے جولو گوں کوسٹیما کھرون تک تھینجنے میں ضرور کامیاب ہوگی اور و کیے بھی لی یا کستانی اینڈ ہائے یا کستانی کے موثو پر ممل کرتے ہوئے شائقین کو جاہیے کہ ضروراس فلم کو دیکھیں تا کہ علنے والے کہتیں کہ یا کستان کی فلموں پر بھی کھڑ کی تو ڑ رش ہوتا ہے بھی ہم کی ہے کم تونبیں ہیں۔

ا پيء ات اين الم K-21 چینل کی رپورٹر صائمہ کنول کواہف ی المِكَارِ نِي آن كِيمره زور دار تعير برزويا - بھى برے اہد گئے اپنی عزت اپنے ہاتھ سیسکی بھی انسان الريان ك الراب كالعديدة المات المراب المراب



## دوشیزہ قارئین کی فرمائش پراب سے انتہائی مہل کھانے کی تراکیب پیش کی ۔ جارہی ہیں وہ تراکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعال کی جاسکیں۔

الحچى طرح گلاليں \_ چکن بريپ کی حچمونی بوٹياں کاٹ کر انبیں وھوکر رکھ لیں ، جاولوں کو دھوکر ہیں منٹ بھگو کر رکھ ویں۔ پین میں تھی ۋال کر گرم کریں اور اس میں وار چینی اور لونگ ڈال کر کڑ کڑا کیں۔ باریک کٹی ہوئی پیاڑ کو بلكاسنبرى فرائى كرين إوراورك لبسن، لال مرج اور بلدى ڈال دیں۔ بلکا سایانی کا چھیٹنا دے کر بھونیں۔ پھراس میں ثماثر اور چئن ڈال کر تیز آگئے پر بھونیں، اللے ہوئے جے شامل کر کے آ دھی بیال پانی وال ویں۔ یا چ سے سات من وم يررك كرأ تاريس مك على يأني مي الله يَحَى وَال كر حِيا ولوب كوا يك كن ابال ليس اور چيكني ميس ۋال كراچھى طرح يانى نكال دىي\_دىي ميں بارىك كثابوا یود بینداور ہری مرچیں شامل کرویں۔ پین میں ایک کھانے كَا ﴿ يَكِي بِنَاسِيقَ كَعَرِ وَالْ كُراّ وهِ جِياوِلْ يُعِيلًا كَرُوْالِيسَ ، يُعِر اس پرچکن اور پنے والامصالحہ ڈالیس اور دبی ڈال کروہ بارہ ے جاولوں کی تدنگادیں۔ وُ حک کر ملکی آ چ پر وس سے بارومنٹ کے لیے دم پر رکھ دیں اور پھرؤش میں اس طرح نکال لیں کہ نہ نہ خراب ہوتا کہ خوبصورتی نظرآ ئے۔

# بلوچی خشنی قورمه

اجزاء مرفی کا گوشت 1 کلو یاز (باریک کاٹ لیس) تیمن عدو

## چکن موتی یلاؤ

من پيالي حاول ایک پیالی چنن پریہ ابكءود حب ذا كَقَ ادركهبن يباهوا ایک کھانے کا تھ ایک عدد درمیانی لال مرچ پسی ہوئی ایک کھانے کا چھ ايدجائ كالحج بلدى دوے تین عدد ثماثر آ دهی پیالی وعى يرى الا يحى ابك سے دوعد د ایک تکزا وارجيني لونك تين سے جارعدو دوے تین کھانے کے آج يوويد دوے تین عدد 32000 عاركمائے كافئ بناسپتی کھی

چنوں کو دھوکر گرم یانی میں بھگوا کر رکھیں۔ دو سے تین

تھنٹے کے بعدوویانی میننگ کرتازہ یائی ڈالیں اور آبال

بعلوكراجيمي طرح صاف كرين اورايك بمالي شين تكال كر ر کھویں ،اس کے بعد بندگو بھی پرچینی اور نمک چھڑ کیس۔ ہری مرچیں بڑے بڑے طروں میں کاٹ کر ڈالیں ،اکی کا تیل اورسویاساس بھی شامل کریں اور دسترخوان کی زینت بنائيں \_ بندگو بھی کا سلاد تیار ہے۔

## گاجر کی برقی

171 کھانے کےدوج (كدوش كى جولى) 4 كى 28 ملك ماؤور ايك تهائى كب چيني آ دها جائے کا چی الا بكى ياؤۇر 200 آ وحاجا ع كافي

ے پہلے گاجروں کو دھوکر کدوش رلیں۔ سی ٹرے کو تھی یا تکھن سے کریس کر کے ایک طرف رکھ دیں۔ ایک کڑائی میں 2 کھانے کے پیچ تھی ڈالیں۔اس میں گا جر( کدوکش کی ہوئی) ڈالیں اور اس کو ہلکی آنے میں ایکا تیں۔تقریبا12 ے 10 منٹ تک بکا تمیں، جب وہ گل جائے تواس مین ایک کپ ملک یاؤڈر ڈالیں۔اے اچھی طرح مکس کرلیں۔ ساتھ ہی چینی اور الا کچی یاؤڈر بھی شامل کردیں۔ان تمام اجزا کواچھی طرح ملائیں۔ چینی پکھل جائے تو تقریباً 9 ہے 7 منٹ تک مزید یکا تمیں، جب یہ پیرگاڑھا ہونے لگے تواس کا چواہا بند کردیں۔اس معجر کو گریس کے موتے مین میں ڈالیں اور چیج ہے اس کی سطح ہموار کریں۔اس کے او پرسلائس کے ہوئے پتے ڈالیں۔ تیار گاجر کی برقی كوائي مرضى كرمطان شيب مي كاف ليل-

ادرك (باريك ئى مولى) ايك مائے كا چى ایک کھانے کا چی لہن پیٹ ایک کھانے کا چجے مرخمر في اؤور 32K2 W 1/2 بلدى ياؤور ایک کھانے کا چی دهنيا ياؤؤر ايك طائے كا چي كرم مسالا ياؤور ايكك 51/4 شمش ( دھو کر بھگودیں ) حبضرورت نک،تیل

ساس پین شراتیل گرم کر کے اس میں گوشت سہرار تگ آئے تک بھون کر نکال لیس اور ای تیل میں پیاز براؤن كرلين \_ يالے من دى، سرخ مرئ ياؤار الهن ميت، ہلدی پاؤڈر، دھنیا یاؤڈر ڈال کر اچھی طرح پھینٹ کیں۔ کوشت اس میں ڈال کر دی منٹ کے لیے رکھ دیں۔ براؤن کی ہوئی بیاز میں سالا کوشت معدآ میزے کے ڈال کرا تنا بھونیں کہ روغن اوپر آ جائے۔ گوشت گلانے کے لیے تھوڑا پانی ڈال دیں۔ گوشت کل جائے تو تشمش اورک اورگرم مسالا یاؤؤر ڈال کر پانچ منٹ کے لیے بلکی آ چ پردم پرر کھ دیں۔ مزیدار بلوچی سمش تورمہ ڈش میں تكال كرنان ياتا فمان كے ساتھ سروكريں۔

# بند گو بھی کا سلاد

171 250 كرام بندكوجعي 3,693 بزمرجيل نصف فيحد جمونا چيني ايك جائے كا تھے الىكاتيل نصف عائے کا جج تمك ايكرانج سوياساس UPL JE

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

#### شندی ہوجائے تو تناول فرمائیں۔ شندی ہوجائے تو تناول فرمائیں۔ میں میں میں میں اسلام کے لیے

## استفنگ کے لیے:

تين عدد پاز ふんじん 3,693 تين چوتھائي جائے كا چچ ابت زيره اورك كبهن پييث ايد جائے كا في ايك فإسكاني ثابت وحنيايا ؤۋر آ دها جائے کا چی بلدى ياؤور ايك جائے سرخ مرج ياؤور ايد ما عكا في بعنا بوازيره ياؤذر 862 b-LI كرم مسالا ياؤور هب ذا نقته كونك آئل ور مواے کا ع

ایک مکنگ باول مین میدهٔ نمک اور حب ضرورت تيل والين عمراس مين آسته آسته ياني والیں اور مکس کریں، یہاں تک کہ آٹا اچھی طرح گوندہ جائے اس آئے کو ممل کے کیڑے سے و حک وس اورایک سے دو گفتے کے لیے رکھ دیں ،اس دوران فلنگ تیار ترلیں۔ ایک کر ابی میں تیل گرم کریں اور اس میں ثابت زیرہ ڈال ویں۔اس کے بعد جا پ کیا ہوا پیاز ڈالیں ہری مرج بھی شامل کردیں اور پیاز کو فرائی ہونے ویں۔اس کے بعدادرک کہن کا پیٹ وْ الْ كَرَاسُ كُومِلْكِي آ ﷺ مِينَ لِكَا تَمِينٍ \_ چِولْهِا بِتَدْكَرِدِينِ إور اس مجر کو شفتا ہونے ویں۔ گوندھے ہوئے آئے کی چھوٹی بالز بنا کر اس کو بیل لیس، تقریباً 3 ایج کی گول رو تی بیل کراس میں حب ضرورت فلنگ ورمیان میں ر کھ کراس کی سائیڈز کو درمیان میں لاتے ہوئے بند كردي \_كزابى ميں تيل كرم مونے كے بعد بچوريوں كوتل ليس، دونو ل طرف ہے گولڈن ہوجا كيں تو نكال کیں۔ ہری چنٹی یا تیے کے ساتھ مروکریں۔

## لکھنوی گلاوٹ کے کہاب

17 ایککلو 2= 2 2 199 كا پيتا (پيرار) ایک کھانے کا چی ادرك كايبيث حب پيند مرخ مرج ياؤور دو جائے کے تیجے فيدزره عارعائ كالجح يبابوا كلويرا وو چا کے کے چی خشفاش ايك جائے كا چي كرم مسالا ياؤور المرائز كالكيكرا حاكفل ايك عائے كا جي جاوتر ي وارتعانے كے تي مسن ( محون كر حيان نيس) حب ذا كفته

سب سے پہلے سفید (ریہ پیا ہوا کھو پرااور خشخاش بھون کر پیس لیں۔ پھر گرم مسالا یاؤڈر جا گفل جاوتر کی اور دار چینی بھی باریک بیس لیس۔ فیے بیس کیا پیتا' نمک اورادرک لگا کر دو گھنے کے لیے رکھ دیں۔ اب اس میں باتی سارے مسالے اور دبی 'بیاز وغیرہ کو اب اس آمیزے کے گول یا کسی بھی شکل کے کہاب بنالیس۔ ایک فرائنگ بین میں آئل ڈالیس اور گرم بنالیس۔ ایک فرائنگ بین میں آئل ڈالیس اور گرم بونے پراس میں بیاب فرائی کرلیس، نہایت مزے وارتکھنوی گلاوٹ کے کہاب تیار ہیں۔

# پیاز کچوری

4171

2 کپ ایک جائے کا چی

WWWPANDSIETY.COM